موانح صرت خواجه محبوب النادال



المراق ال

# 

شعر باوضو گر پڑھو تو اچھا ہے تذکرہ اس میں اہل بیت کا ہے

مرتبه سيدمحي الدين قادري

جمله حقوق محفوظ ہیں

## بليم الحج الميا

## عرض ناشر

الحمدالله رب العلمين والصلواة والسلام على حبيبه و محبوبه
"کدستهٔ تجليات الاشه تجليات وانواراللي کام رقعه ہے۔ په ذکر الصالحين کفارة
الهذنوب کی ایک سبیل اورافروزی ایمان کا ایک واسطہ ہے۔ ایک الی ذات ہابر کت کے حالات پر مشتمل ہے جس کی پیدائش کا مقصد ہی شائد فر ائض بندگی سکھانا تھا۔ جن پر پروردگار
کی رحمتوں کی ایسی ہارش رہی کہ آپ کے فیض یا فتہ شموس زماں بن گئے۔

بعض تذکرہ نویس، بزرگوں کے حالات قلمبند کرتے ہوئے بھی مبالغات ہے گریز فہیں کرتے اورا ظہار عقیدت بھی کرایی با تیں جودوسرے بزرگوں کی شان میں گتاخی بن جاتی ہیں یا دوسروں کی ول شکنی یا ہے ربطی کا سبب بن جاتی ہیں شامل تذکرہ کردیا کرتے ہیں۔ گریہ کتا بالی خامیوں سے بالکل پاک ہے۔ ہر جگدایی باتوں سے احتر از فرمایا گیا ہے۔ حضرت مؤلف محتر می فیصرف معتبر حقائق ہی قبول فرمائے ہیں اوران کے اظہار کے لئے بھی الفاظ کو بہت تا پاتولا ہے۔ گلدستہ تجلیات کا پورامواد صرف خدا ترس ذہوں کا فیضان ہے۔ کوئی راوی بھی ایسانہیں جو تبجد گذار نہ ہویا جس پر مبالغہ گوئی کا گمان بھی کیا جا سکے حضرت محبوب النظ کے بڑے صاحبر ادہ اور پہلے جائشین جن کے النے پائی پیش کر بو دریا فت فرمائے کہ کیا تم انہ کہی کہا دت شریفہ تھی کہ بدوران ناشتہ ہے کوئی پینے کے لئے پائی پیش کر بو دریا فت فرمائے کہ کیا تم نے دریا تہ تجدکی نماز پڑھی؟ اگر اثبات میں جواب ماتا تو ان کے ہاتھ سے پائی قبول فرمائے ورنہ نہیں ۔ جس گھرکی ایسی تعلیم رہی ہویا جہاں خدار سی کا ایساما حول ہوان افراد سے مبالغہ گوئی کا گمان بھی گناہ ہے۔

" کلدستة تجلیات " کے مؤلف میرے والد بزرگوار حضرت سیدشاہ کی الدین حینی قادری علیہ الدین حینی قادری علیہ علیہ الدین میں جن کے متعلق بحرالعلوم مولا ناعبدالقد ریصدیقی رحمة الله علیہ نے فرمایا:

#### حافظ قاری سید جید - کیسے نیک صفات

آپ حضرت محبوب اللہ کے پوتر ہے اور تیسر ہے جانشین ہیں۔ س۱۳۲۴ ہے میں پیدا ہوئے اور ۲ میں اللہ کام کے آغاز اور انجام کی تفصیل پیش لفظ ہوئے اور ۲ میں ہوئے اور ۲ میں وفات پائی۔ آپ نے اس کام کے آغاز اور انجام کی تفصیل پیش لفظ میں بیان فر مادی ہے۔ بہر حال اس گلدستہ کی پہلی اشاعت حضرت محبوب اللہ کے پیچاسویں عرس کے موقع پر عمل میں آئی تھی۔

ال سال ۱۳۱۳ هيل ذي قعده كم مهينه ميل حضرت كاسود اوال عرس مبارك مون والا ب- ال صدى كوخصوص المهيت حاصل ب- غلامان خواجه في مختلف أموركي يحيل كيك اليك كميني تفكيل دى ب- تقاريب كا آغاز مو چكا ب- الى سلسله ميل چند كتب كي اشاعت كا فيصله بحى كيا گيا جن ميل حضرت مجبوب الله كي تاليف " زاد آخرت" كي دوباره اشاعت بحى طي فيصله بحى كيا گيا جن ميل حضرت كاديوان" افكارغيب" جوايك عرصه سے ناياب بوه بحى بائى جوز برطيع ب- اسى طرح حضرت كاديوان" افكارغيب" جوايك عرصه سے ناياب بوه بحى ديرا شاعت بيش كرنے كي ديرا شاعت بيش كرنے كي سعادت حاصل كرد بين -

مرورز ماند کے ساتھ حضرت کی کرامتوں کاعلم بھی سمندر کی طرح وسعت لے چکاہے گر اس گلدستہ کو صرف خدا ترس اشخاص کے ذبئی فیضان سے اختصاص ہے اس لئے بعید طبع کر دایا جارہا ہے۔ اگر چہ کہ اس کے اور بھی ایڈیشن نکل چکے گرطبع اول کی کتابت اور صحت کے سبب سے مداح ہیں۔ مجبان محبوب اللہ نے کن کن کیفیات میں اس کی عبارت کو ملاحظہ فر مایا ہے نہیں معلوم ، کہ آج بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس سے استخارہ کیا جائے تو صحیح رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبراس لئے اشاعت اول کی فوٹو کا بی لے کرتازہ اشاعت پیش کی جارہی ہے۔

ا صدسالہ عرس شریف کے موقع پر کی منی طہاعت میں نوٹو کا پی لی گئی تھی لیکن بعض دیگر ضروریات کے پیش نظر اس مرتبہ کمپیوٹر کتابت کروائی گئی ہے (ناشر )

جو حضرات اس اشاعت میں مصروف خدمت ہیں اللہ پاک انھیں جزائے خیردے اور خواجہ سرکارکے فیضان سے مالا مال کرے اور عوام کواس سے استفادہ کی توفیق دے \_ آمین ۔

آخر میں اُن حضرات کی خدمت میں جواس کتاب کا مطالعہ فرمانے کا ارادہ رکھتے ہیں ،
حضرت قبلہ علیہ الرحمہ کے اس شعر کو پھر یا دولا نا چاہتا ہوں جواس کتاب کے ٹائیٹل پردرج ہے:

باوضو گر پڑھو تو اچھا ہے تذکرہ اس میں اہل بیت کا ہے خادم ہارگاہ محبوبی خادم ہارگاہ محبوبی میں میں اہل بیت کا ہے سیر محمد صدیق سینی عارف قادر کی سیر محمد صدیق سینی عارف قادر کی المرقوم و ارجمادی الاول سام ایھ

## فهرست مضامين

| صفحة بمر | مضموان                                               | نثان سلسله |
|----------|------------------------------------------------------|------------|
| 11       | حمرولعت                                              | 1          |
| 12       | ديبا چداز حضرت علامه مولانا عبدالقدير صاحب صديقي "   | 2          |
| 15       | تقريظ از حضرت علامه مولا ناعبدالمقتدرصاحب صديقي"     | 3          |
| 18       | تقريظ از حضرت مولاناسيد محمر بإدشاه سيني صاحب قادريٌ | 4          |
| 21       | پیش لفظ از مؤلف                                      | 5          |
| 26       | حصة اول                                              | 6          |
|          | حالات حضرت سيدي خواجه محبوب الثدقدس ره               |            |
| 27       | مخضرخا نداني حالات                                   | 7          |
| 28       | حضرت کے القاب                                        | 8          |
| 29       | تذكرة اجداد                                          | 9          |
| 31       | والعرماجد                                            | 10         |
| 34       | حضرت كانانهيال                                       | 11         |
| 38       | مخضر شجرهٔ خاندانی                                   | 12         |
| 39       | حضرت کے متعلق پیشین گوئیاں                           | 13         |
| 40       | طفولیت                                               | 14         |
| 44       | حليه ولباس مبارك                                     | 15         |
| 46       | لباس مبارک                                           | 16         |
| 50       | حضرت كاعلم وفضل وشوق مطالعه                          | 17         |
| 51       | فن تصوف                                              | 18         |
| 52       | فن طب                                                | 19         |

**(6)** 

| 52       يختر الولي الي الحادث الحراق       20         53       يختر الحري الحراق وعادات       21         56       تا يختر الحري الحاظات وعادات       23         56       با الحري الحاظات وعادات       23         57       با الحري الحاظات وعاد الحري الح                                                                                                                                                                                                                             |    |                               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|------|
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52 | خوش نو کسی                    | 20   |
| 56       تالدين كا الحاص كالا عن الحاص الحاص الحاص كالحدادي الحاص الحاص كالحدادي الحاص كالحدادي الحاص                                               | 53 | فنِ آتش بازی وغیره            | 21   |
| <ul> <li>57 العائيوں كاماتھ سلوك</li> <li>58 العائيوں كام ساتھ سلوك</li> <li>58 العائيوں كامادى</li> <li>59 العائيوں كامادى</li> <li>59 العائيوں كاادب</li> <li>60 العام برادرى كے ماتھ طرز</li> <li>61 العام برادرى كے ماتھ طرز</li> <li>63 العام طرز</li> <li>64 العام بردرى جودو تا</li> <li>65 العام بردرى جودو تا</li> <li>66 العام بردرى تا تا تعام</li> <li>70 العام بردئو تو تا تعام</li> <li>71 العام بردئو تا تعام</li> <li>72 العام بردائوں العام بردرہ مے بیزارى</li> <li>73 ادب داحر العام</li> <li>74 ادب داحر العام</li> <li>80 ادب داحر العام</li> <li>80 ادب داحر العام</li> <li>80 ادب داحر العام</li> <li>80 ادب داحر العام للعام</li> <li>80 ادب داحق من العام</li> <li>80 العام العام و دوش من العام</li> <li>81 العام العام و دوش من العام</li> <li>82 العام العام و دوش من العام و</li></ul>                                                                                                                                          | 56 | آپ کے اخلاق وعادات            | 22   |
| 58       كتيم مروكه پدرى       25         58       كائيل ك شادى       26         59       بعائيل كااوب       27         59       خواند ك كاته برادرى       28 .         60       بهن ك سرال وعام برادرى ك ساته طرز       29         61       مرال وعام برادرى ك ساته طرز       30         63       هام طرز       31         66       مرائ جودون على المردى المردى جودون على المردى جودون على المردى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 56 | والدين كي اطاعت               | 23   |
| <ul> <li>58 المائيول كاراوي</li> <li>59 المائيول كااوب</li> <li>59 المائيول كااوب</li> <li>59 المائيول كااوب</li> <li>59 المائيول كااوب</li> <li>60 المردى عمائه مرادى كالمائه طرز</li> <li>60 عام طرز</li> <li>61 المائيول كالمائه طرز</li> <li>63 المائيول كالمواح</li> <li>64 المائيول كالمواح</li> <li>65 المائيول كالمواح</li> <li>70 المائيول كالمواح</li> <li>71 المائيول كالمواح</li> <li>75 المائيول كالمواح</li> <li>76 المائيول كالمواح</li> <li>77 المائيول كالمواح</li> <li>78 المائيول كالمواح</li> <li>79 المائيول كالمواح</li> <li>80 المائيول كالمواح</li> <li>80 المواح</li> <li></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57 | بھائیوں کے ساتھ سلوک          | 24   |
| 59       بعائيوں كااوب       27         59       بهن كيمائه برادري كيمائه وردي كاروري كيمائه وردي بيمائه وردي بي                                                                                          | 58 | تقتیم متر و که پدری           | 25   |
| 59       ١٩٠٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 58 | بھائیوں کی شادی               | 26   |
| <ul> <li>30 المراد ي كماته طرز المراد على المراد ي كماته طرز المراد على المراد المراد المراد المراد المرد ي الم</li></ul> | 59 | بھائیوں کا اوب                | 27   |
| 61       عام طرز       30         63       مام ورئ جودون الله على المردى المردى المردى الله على المردى المردى الله على المردى المردى الله على المردى الله على المردى الله على المردى                                                                                         | 59 | بہن کے ساتھ برتا ذ            | 28 . |
| 63       انجارور کی جوروسخا       31         66       ارخم و کرم       32         69       المحمد حسائش سے تغفر       33         70       عرب سے تغفر       34         71       35         75       استغفاء       36         76       تکلفات ورسوم سے بیزاری       37         79       اوب واحر ام       38         80       پیند کی شریعت       39         80       بیند کی شریعت       40         80       بیند کی شریعت       40         82       بیند کی شور دی کاشو ق       41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 | سسرال وعام برادری کے ساتھ طرز | 29   |
| 66       رقم وگرم       32         69       غرافت وستائش سے تغراری       33         70       ترونخوت سے نفر تر تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61 | عام طرز                       | 30   |
| 33   33   35   36   37   38   36   36   36   36   36   36   36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 63 | بمدردي جودوسخا                | 31   |
| 70 تا تغزاء 34 استغزاء 35 استغزاء 35 استغزاء 36 استغزاء 36 استغزاء 36 الكلمار 37 الكلمار 37 الكلمار 37 الكلمات ورسوم سے بيزارى 38 اوب واحترام 38 اوب واحترام 39 الله كار أفت وخوش مزاى 30 الكلمان شريعت 39 الكلمان شريعت 39 الكلمان شريعت 39 الكلمان شراى الكلمان شراى الله الكلمان الكلمان الله الكلمان الله الكلمان الله الكلمان الله الكلمان الله الكلمان الكلمان الله الكلمان الكلمان الله الكلمان الكلم     | 66 | رقم وكرم                      | 32   |
| 75 استغناء 35<br>75 عروانكسار 36<br>76 تكلفات ورسوم سے بيزارى 37<br>79 اوب واحر ام<br>80 اوب واحر ام<br>80 پابندى شريعت 39<br>80 ظرافت وخوش مزابى 40<br>82 عانورول كاشوق 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69 |                               | 33   |
| 75 عروا کلمار 36 76 مروم ہے بیزاری 37 79 تکلفات ورسوم ہے بیزاری 38 79 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70 | كبرونخوت سے نفرت              | 34   |
| 76       تکلفات ورسوم سے بیزاری       37         79       38         80       اوب واحر ام         39       39         80       خرافت وخوش مزاجی         40       41         82       41         42       42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71 | استغناء                       | 35   |
| 10   10   10   38   39   39   39   39   39   39   39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75 | عجز وانكسار                   | 36   |
| 10   10   10   38   39   39   39   39   39   39   39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 76 | تكلفات ورسوم سے بيزاري        | 37   |
| 80 الحرافت وخوش مزاجی 40<br>82 عانورول کاشوق 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                               | 38   |
| 82 جانورول كاشوق<br>41 جانورول كاشوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80 | پایندی شریعت                  | 39   |
| 82 0,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80 | ظرافت وخوش مزاجي              | 40   |
| 42 حفرت کی سیروسیاحت 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 82 | 1                             | 41   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 83 | حضرت کی سیروسیاحت             | 42   |

| 83  | هج بيت الله شريف            | 43 |
|-----|-----------------------------|----|
| 86  | قصبه جوكل                   | 44 |
| 90  | باغوں کوروانگی              | 45 |
| 92  | مجابدات                     | 46 |
| 92  | رياضت وانتاع حكم            | 47 |
| 98  | مُويت                       | 48 |
| 102 | حضرت كااثر                  | 49 |
| 103 | ہم عصر شیوخ پرا ژ           | 50 |
| 106 | بزرگانِ سلف پراژ            | 51 |
| 107 | بزرگان متاخرین پراژ         | 52 |
| 107 | جنات وشياطين پراثر          | 53 |
| 112 | حضرت کے پاس کی مجالس        | 54 |
| 119 | . کرامات                    | 55 |
| 121 | بچوں سے کھیل                | 56 |
| 121 | جائے کی تقسیم               | 57 |
| 122 | پیر بہنوں کے خواب           | 58 |
| 122 | مریدین کی یا د فر مائی      | 59 |
| 123 | واقعات وحاليه               | 60 |
| 127 | واقعات عاليه<br>بر كت وطعام | 61 |
| 130 | انشراح قلب                  | 62 |
| 132 | اشراف على الخواطر .         | 63 |
| 138 | پیشین گوئیاں                | 64 |
| 151 | حضرت ہے متعلق پیشین گوئیاں  | 65 |

| 1   |                                                       |    |
|-----|-------------------------------------------------------|----|
| 153 | مريدين كي امداد                                       | 66 |
| 162 | و پگر                                                 | 67 |
| 164 | حضرت کے معالجات                                       | 68 |
| 173 | متفرقات                                               | 69 |
| 181 | آپ کی تعلیم وارشادات                                  | 70 |
| 196 | آ پ کا وصال                                           | 71 |
| 196 | پیشین گوئی                                            | 72 |
| 196 | علالت                                                 | 73 |
| 197 | قرابت داروں کی طلبی                                   | 74 |
| 198 | وصيت                                                  | 75 |
| 199 | صاجزاده کی یاد                                        | 76 |
| 199 | استغراقي كيفيت                                        | 77 |
| 201 | تكفين بربحث                                           | 78 |
| 201 | غسل بنماز و ذن                                        | 79 |
| 201 | رني وغم                                               | 80 |
| 202 | فاتحد سيوم                                            | 81 |
| 203 | مادة بإئ تاريخ وصال                                   | 82 |
| 204 | آپ کی فاتحہ                                           | 83 |
| 205 | حضرت کے لی میں                                        | 84 |
| 210 | حضرت کی اولا د                                        | 85 |
| 210 | حضرت قبله سيدى سيدشاه محمر ليجي حسيني صاحب قبله مدظله | 86 |
| 213 | حضرت عكيم سيدشاه محمر باقرحيني صاحب قبله مدظله        | 87 |

| ſ | 0 | D |
|---|---|---|
|   | ч | 2 |
| A | • | - |

| 19 | 7    |                                                                               |     | _ |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|    | 214  | حضرت امة الله بيكم صاحبه مرحومه                                               | 88  |   |
| -  | 216  | حضرت کے خلفاء                                                                 | 89  |   |
|    | 217  | حضرت سيداحم على شاه صاحب قبله رحمة الله عليه                                  | 90  |   |
|    | 218  | حضرت سيدشاه محمودتكي صاحب قبله رحمة الله عليه                                 | 91  |   |
|    | 218  | حضرت سيدشاه محمر عمرصاحب قبله رحمة الله عليه                                  | 92  |   |
|    | 219  | حضرت شاه محمر عبدالقدير صاحب صديقي مدظله                                      | 93  |   |
|    | 220  | حضرت شاه محمر عبدالمقتدرصاحب صديقي مدخله                                      | 94  |   |
|    | 221  | مولا ناشرف الدين صاحب قادريٌ                                                  | 95  |   |
|    | 221  | شاه غلام محى الدين صاحب قادريّ                                                | 96  |   |
|    | 221  | شاه نظام الدين صاحبٌ                                                          | 97  |   |
|    | 221  | شاه نور محرصاحب مهاجرٌ                                                        | 98  |   |
|    | 223  | حصه دوم                                                                       | 99  |   |
|    | 74.1 | حضرت محبوب الله يحكى شاعرى                                                    |     |   |
|    | 224  | تمہید                                                                         | 100 |   |
|    | 227  | صوفیانه شاعری                                                                 | 101 |   |
|    | 244  | عاشقانه كلام                                                                  | 102 |   |
|    | 248  | سلاست وصفائی زبان                                                             | 103 |   |
|    | 250  | تصورت فيخ                                                                     | 104 |   |
|    | 256  | صنائع وبدائع                                                                  | 105 |   |
|    | 264  | سنگلاخ زمینیں                                                                 | 106 |   |
|    | 268  | حصة رسوم - ضميمه حيات<br>ليعني حالات سيدي سيدشاه محمة عثان صاحب قبله قدس سرهٔ | 107 |   |
|    | 272  | میعنی حالات سیدی سیدشاه حمرعتان صاحب سبد مدر سامره<br>اتنا                    |     |   |
|    |      | العليم وتريين                                                                 | 108 |   |

(10)

| 273 | رياضت وانتباع سنت          | 109 |
|-----|----------------------------|-----|
| 277 | اخلاق وعادات               | 110 |
| 284 | هج وزيارت                  | 111 |
| 288 | متفرقات                    | 112 |
| 298 | <u> چرت کا قصد</u>         | 113 |
| 298 | مدین طبیبہ سے واپسی        | 114 |
| 299 | علالت كاسلسله              | 115 |
| 301 | جده شریف میں قیام          | 116 |
| 301 | محل محترم كانتقال          | 117 |
| 302 | حضرت كاوصال                | 118 |
| 303 | تمازودن                    | 119 |
| 304 | تاریخ وصال میں اختلاف      | 120 |
| 305 | جانشینی                    | 121 |
| 305 | اولاد                      | 122 |
| 306 | قطعات بتاريخي طبع كتاب بذا | 123 |

#### حرونعت

تمام تعریف اس خدائے قدوں کوسزا وار ہے جس نے انسان ضعیف المبنیان کوعفل علم سے سرفراز فرما کردولت عرفان سے مالا مال کیا۔لاکھوں صلوۃ اور کروڑوں سلام اس ذات قدسی صفات پرجس نے عبد سے معبود کا رشتہ قائم فرمادیا۔

ہزاروں رحمتیں ان ہادیان دین مبین وسالکان شرع متین پر جنھوں نے گم کشتگان راہ کومنزل مقصود دکھائی۔

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَاصَحابِهِ واتباعه السالكين الى يوم الدين

#### حرونعت

تمام تعریف اس خدائے قدوں کوسزا وار ہے جس نے انسان ضعیف المبنیان کوعفل علم سے سرفراز فرما کردولت عرفان سے مالا مال کیا۔لاکھوں صلوۃ اور کروڑوں سلام اس ذات قدسی صفات پرجس نے عبد سے معبود کا رشتہ قائم فرمادیا۔

ہزاروں رحمتیں ان ہادیان دین مبین وسالکان شرع متین پر جنھوں نے گم کشتگان راہ کومنزل مقصود دکھائی۔

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَاصَحابِهِ واتباعه السالكين الى يوم الدين

### ويباچه

خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ بسل یہ ۱۵ مبسوطین ۔ جس کو چاہتا ہے من مانے دیتا ہے۔ بین مانے دیتا ہے۔ بین بتاؤں گا کہ ہمارے ذمانہ میں بھی کانک قد خلقت کہ ماتشاء کا ایک جانشین تھا۔ ہماری خوش بختی کہ اس کا فیض صحبت ہم کو بھی نصیب ہوا۔ وہ کون ہے؟ سیدی و سندی جیبی سیدمحد میں قادری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ

سياوت: حيدرآبادتو كيابع بستان كاوك بهي ان كي سيادت كوسليم كرتے تھے۔

عالم ہونا: سب کومعلوم ہے کہ وہ بہت بڑے عالم سے ۔ ان کی ابتدائی تعلیم مولوی زماں خال صاحب شھید کے پاس سے الزماں صاحب کے ساتھ ہوئی تھی ۔ مولوی نیاز محمد صاحب بدختائی وجمۃ اللہ علیہ سے تکیل فرمائی ۔ آپ نہایت کیٹر المطالعہ سے ۔ والد مرحوم فرماتے سے بین نے اپنے کتب خانہ کی تمام کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ۔ ہمارے کتب خانہ کی تمام کتابوں کا مطالعہ کیا ہے ۔ خود حضرت کے کتب خانہ کی تمام کتابوں کا خواجہ میاں یعنی حضرت نے مطالعہ کیا ہے ۔ خود حضرت سیر عمر صاحب خانہ میں ہر تتم اور مختلف فنون کی کتابوں کا کافی ذخیرہ تھا۔ حضرت سیر عمر صاحب مانہ علیہ بھی عالم سے ۔ اور یہ فقیر بھی کچھ پڑھا لکھا ہے ۔ مگر جب ہم حضرت کے سامنے چاتے تو معلوم ہوتا کہ ہم پھینیں جانے ۔

حفظ: آپ حافظ قرآن بھی نے اور نہایت انتھے قاری بھی۔ محراب میں بھی قرآن سناتے نے۔ حافظہ کا بیعالم کہ جولوگ مرثیہ خوانی میں گئے ہیں وہ بتا کیں گے کہ گھرآنے کے بعد کسی کومصر سے دومصر عوں سے زیادہ یا ذہیں رہتا۔ گر حضرت نے ایک دفعہ میرانیس کا مرثیہ سنا تو کئی بندآ کر سنا دیئے۔

اوب : حضرت کی عربی \_ فارس \_ اُردونتیوں زبانیں اچھی تھیں \_ ان کا عطا کیا ہوا

6101

خلافت نامه\_ان کی نظم ونثراس امر پرشاہدعدل ہیں۔

شاعری:مولوی تمس الدین صاحب فیق کے شاگر دیتھے۔شاعری کی بیہ حالت کہ ایک دفعہ مشاعرہ ہوا۔ (۷۰)مطلع اور (۳۰۰)شعر کہدیئے۔

طب: ہمارے حضرت علم طب میں تکیم رضاعلی صاحب کے شاگر دیتھے۔ پتوں کو جوش دے کراس کے پانی سے علاج کی ایجاد بھی آپ نے فرمائی تھی۔ آخر میں معالجات کو چھوڑ کر تعویذ دینے لگے۔ چلیہ کے تعویذ گویا آپ کی ایجاد ہے اوراس وقت ہزاروں کواس سے فائدہ پہنچے رہا ہے۔

خوشنو کی: آپ کے ہاتھ کے قطعاب بھی موجود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ اعلیٰ
درجہ کے خوشنو لیں بھی تھے۔فارس خط میں باقر صاحب کا شتبع فر ماتے تھے۔
سیدگری: اس خاندان پاک میں میا متیاز خاص تھا۔ جوائی میں سات سوڈ تڈکرتے تھے۔
تیرتے بہت اچھاتھے۔ بندوق کا نشانہ نہایت اچھالگاتے تھے۔

یج : آپ نے ایک سنر مبارک میں تین ج کئے اور دوسری دفعہ دوسرے سفر میں والداور والدور والدہ کے ساتھان کا بیرخادم بھی تھا۔اس وقت اس کی عمرے یا ۸سال کی ہوگی۔

حسن: حسن صورت وسیرت کا کیا کہنا۔ جس نے ان کوایک بارد کیے لیا۔ پھر وہ صورت سامنے سے ہٹ نہ تکی۔ زہد وتقویٰ کا کیا پوچھنا۔ حضرت سے اشراف علی الخواطر اور خوار ق عند ان ان کشرت سے ہوتے تھے کہ کسی واقعہ کو دیکھے کر کسی قشم کا تعجب تک ہمکوئییں ہوتا تھا۔ ہوتا تھا۔ یعنی خرق عادت ہمارے یاس عادت معلوم ہوتا تھا۔

تفصیلی حالات کے لئے حضرت کی سوائح عمری و کیھئے جو حافظ سید محی الدین سینی صاحب قادری کی تھی ہوئی اور میری دیکھی ہوئی ہے۔ میزے خیال میں ان کا مابدلا متیاز ہمیشہ تحت امر رہنا ، اور قرب فرائض میں جاگزیں ہونا ہے۔ دوام حضور تو ان کا خاصہ تھا۔ ایک دفعہ آسمان سے اولے برسے مسجد میں حضرت سید محود کی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ، فقیراور دیگر حضرات سید محود کی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ، فقیراور دیگر حضرات

بھی تنے اولے کیا تنے ،ایک سنگراری تھی کہ ہورہی تھی۔حضرت نے فر مایا'' مجھے معلوم ہے کہ میں نے پانی بھی بغیر تیرے کم کے میں کیا۔اب کیا کرتا ہے کر''اور صحنِ مسجد میں نکل آئے۔ میں نے پانی بھی بغیر تیرے کئم کے ہیں پیا۔اب کیا کرتا ہے کر''اور صحنِ مسجد میں نکل آئے۔ ژالہ باری فوراً موقوف ہوگئی۔

استخارہ سے کام کرنے والے حضرات، تحت امررہ نے والے، قرب فرائض کے مدی،
اپ ایٹ سینوں پر ہاتھ رکھیں، اور اپ ول سے پوچھیں کہ کیا وہ بھی ایسے ہیں؟ بیرحت فاص کی جلوہ گری ہے۔ وَ اللهُ یہ حسص بِرحمَتِهِ من یشاء بی فضل مولی ہے۔ ذالِکَ فَصُل اللهِ یُوتِیْهِ مَنُ یَشاء ، اور یہی اس کا کرم وعنایت ہے جو بدرجہ غایت ہے۔ وَ اللهُ فُول اَلْهُ مُن یَشاء مُن یَشاہ مُن یَ سُل الله مُن یَشاہ مُن یَ سُل مِن یَ سُل مُن یَ سُل مِن یَ سُل مِن یَ سُل مُن یَ سُل مِن یَ سُل مِن یَ سُل مِن یَ سُل مُن یَ سُل مِن یَ سُل مِن یَ سُل مُن یُ سُل مِن یَ سُل مُن یُ سُل مِن یَ سُل مِن یَ سُل مُن یُ سُل مِن یُ سُل مُن یُ سُل مُن یُ سُل مِن یَ سُل مِن یُ سُل مُن یُ سُلُ مُن یُ سُل مُن یُں مُن یُ سُل مُن یُں م

آعِسدُ ذِكُسرَ لُسغُسمَسانِ آن ذِكُسرَهُ هُسوَالُسمِسُك مساكرَرُتَسهُ يستضوَّعُ

پرسی کرا خواہی از خیل بتاں جامی چشمیت مرا آخر غیر از نہ تو کر اخواہم

نہیں ملتی تری صورت سے کسی کی صورت ہم جہاں میں تری تصویر لئے پھرتے ہیں

فقير محرعبدالقد *برصدي*قي ۲ رذی الحجه ۱۳۲۳ اه رکاب سیخ

### تقرينظ

از حضرت علامه مولا ناشاه مجمع عبدالمقتدرصا حب صديقي فضل مدخله العالي

المحسد الله عملى كرمه واحسانه كه حفرت پيرومرشدسيدناسيدمجرصد اي سيني محبوب الله كے سوائح حيات جومطبوع قلوب تھے مطبوع قرطاس بھی ہوگئے۔ كماب كيا ہے (مطلع آفاب خلق ١٣٦٣ه ) ہے حضرت كا وجود با جودمجسم خلق تھا۔

کول ندہو حفرت کے جدامجد کی شان میں انک لعلی خلق عظیم نازل ہوااور خلق القران کہا گیا۔ اچھول کی ہربات اچھی مجبوب کا ہرفعل مجبوب حضرت خلق کا خلق، فلق محمدی سے اشبہ تھا۔ میں نے بھی حضرت کو غضبنا کنہیں دیکھا۔ آخران کے پوتے تھے جن کاشان میں و لو کسنت فیظا غلیظ القلب کلا انفضوا من حولک فرمایا گیااس لئے حضرت سے دور ہونے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ بلا اجازت کوئی کام نفرماتے۔ بہت لوگ بیعت کرنے آتے اور اجازت ند ملنے سے واہس کردیئے جاتے۔ اہل دنیا سے تفراور دوری یہ حضرت کا خاصہ تھا۔ اشراف علی القلب حضرت کی عادت مشمرہ تھی۔ ما ینطق عن الھوی کے پرتو خاص کا خاصہ تھا۔ اشراف علی القلب حضرت کی عادت مشمرہ تھی۔ ما ینطق عن الھوی کے پرتو خاص

تیری صورت سے کسی کی نہیں ملتی صورت ہم جہاں میں تیری تصویر لئے پھرتے ہیں جمحے حیدرآباد میں بہت سارے مشاکنین سے ملاقات تھی۔ ہندوستان میں کئی مقامات کی سرکی ،عراق گیا ، تجاز گیا ،گر جب حضرت کا خیال آتا تو یہی بے ساختہ زبان سے نکانا:

آفا قہا گردیدہ ام مہر بتال در زیدہ ام بسیار خوبال دیدہ ام لیکن تو چیزے دیگری بسیار خوبال دیدہ ام لیکن تو چیزے دیگری حضرت کا ہرکام لاجواب ، ہر بات زائی۔ایک دفعہ میرے والد ماجد نے مجھے ایک

کتاب دے کرفر مایا کہ یہ کتاب تمہارے ماموں (حضرت پیر ومرشد) کودے کرکہو کہ یہ کتاب مصرے آئی ہوئی ہے آپ دیکھئے۔حضرت نے دوسرے یا تیسرے روز میرے ہاتھ سے واپس فر مادی اورارشا وفر مایا کہ میں نے پوری کتاب دیکھی کی عالبًا وہ عربی کتاب مطبوعہ معروو سواور تین سوصفات کے درمیان ہوگی۔وقت ملا قات حضرت سے والد نے فر مایا کہ ''کیا آپ نے فلاں فلاں بیان و یکھا؟ تو حضرت نے اکثر مقامات کی عربی عبارت سنادی۔حضرت والد ما جدفر مات کے متمہارے بڑے ماموں کا حافظہ خدا دادہ ہے۔

حفرت اور حفرت کے برادروں کی جب عرب عزت کرتے تھے۔ ایک حبیب صاحب
کہا کرتے تھے'' ہند کے ساوات کا اعتبار نہیں ، یونہی سید بن جاتے ہیں۔ ایک و فعدا نہی حبیب
صاحب نے خواب میں و یکھا کہ ایک بہت بڑی مجلس ہے اور ایک طرف ایک ججرہ ہے اس میں
حضر ت سیدہ النساء علیہا و علی ابیہا الصلواۃ و السلام تشریف فر ماہیں اوروہ
حیب صاحب سلام عرض کرکے مصافحہ کر رہے ہیں۔ حضر ت سیدۃ النساء فر ماتی ہیں ''میر ابچہ
وعظ کر رہا ہے سنو' حبیب صاحب بلٹ کر و یکھتے ہیں تو حضرت وعظ فر مارہے ہیں۔ صبح میں
حبیب صاحب نے حضرت سے مصافحہ کی اور چو ما اور خواب عرض کیا۔ حضر ت نے فر مایا
د تم بھی بھی سیدہ وجو حضرت سیدہ سے مصافحہ کیا''۔

حضرت کاسنہ تولد چراغ ہند (۱۲۲۳ھ) میں ہے اور سنہ وصال چراغ مدینہ (۱۳۱۳) اور حضرت کی عمر شریف (محبّ ۵) سے ظاہر ہوئی ہے۔

ایک دفعه ایک صاحب جن کومشا میرعلاء ومشائخین کے سوائح کیصنے کا شوق تھا، حضرت کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ آپ کاسن ولادت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا:'' چراغ ہند'' اُنھوں نے تھوڑے فور کے بعد عرض کیا کہ آپ کی پاک ہستی'' چراغ جہان'' ہے۔ سبحان اللہ! کیا اچھی اور تجی بات کہی۔ تجی بات کہی۔

حضرت کے حالات اگر سچ سچ میں لکھ دوں تو سب لوگ کہیں گے اپنے پیر کی محبت میں مبالغے سے کام لیا ہے۔حالانکہ بالکل واقعہ ہے ع کہتا ہوں سیج کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے مگر سنےکون اور باورکر ہے کون۔الیمی بات جوان کی عقل سے پرے ہے۔اسی واسطے

جناب مولف صاحب نے لومۃ لائم سے بیخے کے لئے نہا بت مختصر لکھا بلکہ ہزار میں سے ایک

بهى نبيس لكهااور بهت اليهاكيا تسكملوا الناس على قدر عقولهم راس شخص كى باتيس كيا

لكص جاكين جوعقل سعوراء الوراء ثم وراء الوراء بير-

آدم کو ملک کہتے تھے کیا خاک بے گا

سمجھے نہ کہ سرتا قدم ادراک بے گا

مگرآه، افسوس صدافسوس که۔

حیف در چینم زدن صحبت بار آخرشد روئے گل سیر ندیدیم بہار آخرشد

جدائی سے خدا محفوظ رکھے موت آسان ہے برا صدمہ ہے عاشق کا جدا ہوجانا دلبر سے (فضل)

# تكريئظ

#### ازمولا ناسيدمحمه بإوشاه سيني صاحب قادري معتمد مجلس علماء دكن

الحمدالله الذى جعلنا امة التوحيد وجعل ديننا دين التوحيد واعزمن استقام منا على التوحيد وهو الغفور الودود ذولعرش المجيد فعال لمّا يريد. والصلواة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد خاتم انبيائه ورسله الذى بعثه بتوحيد الالوهية والربوبية وعلى اله وصحبه اجمعين واتباعه الى يوم الذين.

ا ابعدا گرتیج ہے اور لاریب صحیح ہے کہ قیامت تک حق تعالیٰ اس دین مبین کی حفاظت کا كفيل بيتويقيناس عالم شهادت اورعالم اسباب مين مسبب الاسباب ذرائع مهيا فرماتا ب اورکسی حال اینے دین مثنین کی حفاظت کا سامان درست فرما تا ہے۔ جہاں جہاں اہل غلو وفساد نے سراُ تھایا اور دین مثنین کو دھا پہنچانا جا ہاوہیں قدرت کا ملہ نے ایسے لوگوں کوشکست دینے اور ان ظلمتوں کومحوکرنے کیلئے ایسے ایسے اہل ہمت وورع پیدا کیا جودین محمدی کے سرسبر ہاغوں کو مِرْتُم كِمَ قَات سِيْحُفُوظُكر تِيْ بِي حِنْ بِي حِنْ بِي كِدُواللهُ مَسْمَ نُورَةً وَلُوكُوةَ الْسُكَافُرُونَ كَا وعدهٔ الٰہی انھیں نفوں قدِسیہ (رضوان اللہ میم اجمعین ) کے ذریعہ یورا ہوا۔ آج سے کامل ایک صدی قبل بعنے بارہ سور سٹھ (۱۲۲۳ھ) اس اسلامی ریاست حیدر آباد میں سادات حسینیہ کے خاندان ہے ایک حامی شریعت وطریقت کے گھر اللّٰہ کا ایک محبوب جلوہ فر ما ہوتا ہے جس کا نام نامی اسم گرای "سیدمحد صدیق" کهاجاتا ہے،جس کوساراز مانہ"محبوب الله" کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ نواب ناصرالد دلہ آصف جاہ رابع سریر آرائے سلطنت ہیں۔اس وقت کا حال ہیہ ہے کہ امراء اپنی امارت میں مست ہیں تو علاء کی زبانیں اظہار حق سے ساکت وصامت، مکم مجرمصلیوں ہے خالی ہے، میکدے آباد ہیں، بدعات کا زورہے، ہر

طرف شور وشر برپاہے۔ دارالسلطنت کے مساجد نوحہ کناں ہیں مساجداصلاع و تعلقات کا حال تو نا قابل بیان ہے۔

مجانس شادی و بیاہ کا ذکر ہی کیا۔ بزرگانِ کرام کے اعراس کا بیر حال ہے کہ جا بجاطوا کف گار ہی ہیں، تاج درنگ ہیں ،العیاذ باللہ۔

بعض نام نہادمشائخ عظام مبتلائے آلام ہیں۔ نہ شریعت کی آخیں پرواہ نہ طریقت سے انھیں کام۔ بزرگوں کی گدیوں کے گدی نشین ہیں۔ نہ کم ہے نہ ل۔

ادھرامراء کابیرحال کہ نشہ میں چور ، قمار بازی ، بلبل بازی ، نینگ بازی ہے آخیں فرصت کہاں کہمی موذن کی اذال پر کان دھریں ۔

بہم کا گذرات الله کو جوش آیا، حسب ارشاد رسالت ماب سلی الله علیه وآله واصحبه وسلم اس جودهویں صدی ہجری نبوی پرایک مجدد کی جلوہ فر مائی ہوئی۔ جس نے اس اسلامی سلطنت کو حقیقی معنی میں اسلامی سلطنت بنا دیا، سوتے ہوؤں کو جگا دیا۔ آخیس دین حق کا پیغام سایا، علاء کو ان کے فرائض کی طرف متوجہ فر مایا۔ امرائے سلطنت کوخواب گراں سے بیدار فر مایا۔ کلال خانہ و میکدے ویران ہوئے ، مساجد آبادہ و کمیں مختصریہ کہ خداسے بھا گے ہوئے بندے بھرخدا کے مامنے ہوئے ویران ہوئے ، مساجد آبادہ و کمیں مختصریہ کہ خداسے بھا گے ہوئے بندے بھرخدا کے مامنے ہوئے ویران ہوئے ، مساجد آبادہ و کمیں مختصریہ کے خداسے بھا گے ہوئے بندے بھرخدا کے مامنے ہوئے ۔ گوششین عرفانے اپنے میں ایک می محرفت و نئی زندگی محرفت و نئی زندگی محرفت و نئی زندگی محروب کی :

بهار عالم حسنش دل و جان تازه میدارد برنگ اصحاب صورت رابه بو ارباب معنی را

بچاس سال کے بعد حضرت ہی کے نبیرہ عزیز م مولوی حافظ قاری سیدشاہ تھی الدین سینی صاحب قادری حنبلی سلمہ اللہ کوئی جل مجدہ ان کے جدامجد کے فیوض سے مالا مال فرمائے کہ آپ نے نہایت تحقیق ومحنت کے ساتھ حضرت خواجہ کی سوائح پاک جمع فرما کر وابستگان خواجہ کی سوائح پاک جمع فرما کر وابستگان خواجہ کی تسلی کا سامان فراہم کر دیا۔ جسزاہ اللہ عنا احسن الدجزاء حق بیہے کہ حضرت ہی کے فیض

اتم سے آج اس اسلای سلطنت میں اسلای زندگی کے آثار نمایاں ہیں:

نہ شہم نہ شب پر ستم کہ حدیث خواب گوئم

چو غلام آفایم ہمہ ز آفتاب گوئم
عطار کی زبان سے مشک کی مدح وتوصیف اس کی قدرو قیمت بڑھاتی نہیں اور گھٹادیت 
ہے۔عطار ہٹا جاتا ہے مشک حاضر ہے بے تکلف مشام جان کو معطر فرما ئیں۔

19 رخی قعدۃ الحرام ۱۳۲۳ ھ

0-0-0

## يبش لفظ

تاریخ ہی اقوام وافراد کے حالات معلوم کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ سیرت ہی کے ذریعہ سے کسی کے چیچ طرز زندگی ، رابطہ خاص وعام کا پہتہ چلایا جاسکتا ہے۔

بزرگان دین کی صحبت اور ان کی معیت (جس سے حصول سے متعلق قرآن مجید میں صاحبان تقویٰ کو تکو نو امع المصادقین سے تھم فرمایا گیا) جس طرح مفید ہے اس طرح ان کا تذکرہ ان کے حالات کا مطالعہ انسانی خیالات کی اصلاح میں محمد ومعاون ثابت ہوتا ہے۔ اس بناء پراکٹر بزرگان دین وہا دیان شرع متین نے انبیاء عظام، اولیاء کرام کی سیرت کو ہمیشہ اپنے مطالعہ میں رکھنے کی بطور خاص تا کیدفر مائی تا کہ وہ اس کو مطالعہ میں رکھنے کی بطور خاص تا کیدفر مائی تا کہ وہ اس کو دیکھیں اور ان کی طرز زندگی بڑمل بیرا ہونے کی کوشش کریں۔

حضرت قبلهٔ عالم عبدالقادر ثانی سیدی دمر شدی خواجه سید محمصد این علی سینی قبد دسنا الله سره النحفی و البحلی کے حالات دواقعات اس کے مقتصیٰ سے کہ اِن کود نیا کے سامنے پیش کیا جائے تا کہ دیکھنے والی آئکھ دیکھے اور سیحفے دالے دماغ سمجھیں کہ اُسوہ حسنہ نبوی علیہ کیا جائے تا کہ دیکھنے والی آئکھ دیکھے اور سیحفے دالے دماغ سمجھیں کہ اُسوہ حسنہ نبوی علیہ کیا بایرہ کن کا لمیت فی یدالغسال کے حکم کی عامل، بدعات کا قلع قمع کرنے دالی، ادرو الا یک جنافون لومة لائم کی مثال ایسی جستیاں ہوتی ہیں۔

حضرت کے حالات رحلت سے آج برابر نصف صدی کے بعداس وقت شاکع کرنے کی سعادت حاصل کی جارہی ہے جبکہ حضرت کے فیفن صحبت سے مستنفید شدہ بہت سے اصحاب نے اس دار فانی سے عالم جاودانی میں انتقال فر مایا۔ بہت سے واقعات ان کے سینوں ہی میں رہ گئے۔ تاہم اس وقت اس آ فاب معرفت سے اکتباب نور کئے ہوئے ہیں جن بزرگوں کی صحبت خوش نصیبی سے ہم کومیسر ہوئی ان سے جس قدر بھی واقعات مل سکے ان کو یکھا کر کے پیش صحبت خوش نصیبی سے ہم کومیسر ہوئی ان سے جس قدر بھی واقعات مل سکے ان کو یکھا کر کے پیش کیا جارہا ہے۔

اس اہم فریضہ کی پخیل کا اس سے پیشتر بعض ہزرگوں کو بھی خیال آیا چنا نچے حضرت م محتر م مولا ناعبدالمقتدرصا حب صدیقی مدخلائے نے اس کا م کی ابتداء فر مائی تھی گردیگر مصروفیات کی وجہ سے پخیل نہ ہوسکی من بعد حضرت خواجہ محبوب اللہ قدس سرہ کے واما واستادی حضرت قاری مجمد عبدالعزیز صاحب صدیقی نے سندا واقعات کو جمع کرنا شروع کیا اور بہت سے واقعات جمع بھی فر مائے تھے۔ ابھی اس کی پخیل نہ ہوسکی تھی کہ رحلت فر مائی جب اس ناچیز نے اس اہم فریضہ کی پخیل کامحض خدا کے فضل اور حضرت خواجہ بھی کے کرم کے بھروسہ پر بیرا واٹھایا تواستادی مرحوم کے اس مجموعہ کی بیجد تلاش کی گئی گرافسوس کہ وہ دستیاب نہ ہوسکا۔

#### آغازكار

یوں تواس کام کی تکیل کا شوق اس وقت سے پیدا ہوا جبکہ اوائل عمر میں حضرت قبلہ مدخلاء أردومين المالكھواتے اور الملامين اكثر حضرت خواجه محبوب الله قدس مرؤ كے حالات لكھوايا کرتے تھے۔جب پچھشعور پیدا ہوا تو جس کسی ہے کوئی نیاوا قعہ سنا اس کونوٹ کرنا شروع کیا۔ آج سے تخمیناً پندرہ سال قبل چندا فراد خاندان کی جماعت نے جو، پانچ چھاصحاب پر مشمّل تھی (جن میں عم محتر م مولا ٹاسید شاہ محمصد ایق صاحب محمودی رمز بھی تھے )اس اہم کام کی تکیل اوراس کے طریق کار پرغور کیا اور طے پایا کہ ہرصاحب ایک ایک عنوان کے تخت وا تعات جمع کریں۔عم موصوف نے ''حضرت کی شاعری'' کا عنوان اپنے لئے منتخب کیا اور حسب وعدہ ایک فاضلانہ مقالہ تحریر بھی فر مایا ہے۔ جو اِسی کتاب کے ساتھ حصہ دوم کے نام سے شاکع کیا گیا ہے۔ مابقی اصحاب سے ان کی بعض مجبور یوں کے تحت وعدہ کی تکیل نہ ہوسکی۔ سب کام اس ناچیز کے میروہوا۔ میں نے کام کا آغاز تو کر دیالیکن بعد میں اس کی اہمیت سے قدم ڈ گمگائے اور ہمت بچھ پست ی ہوگئ تھی۔ کی سال کام ملتوی رہا مگر حضرت قبلہ مدخلا کے نظر فیض اثرنے (جس کا کام نا توان کوتوانا بنانا ہے) مدد کی ڈگرگائے قدم کو ہاتھ تھام کرمنزل مقصودتک پہنچایا۔ چنانچے بہت سے داقعات حضرت قبلہ مدخلۂ نے خودلکھوائے ہیں ۔ بہر حال بمصداق اس کے کہ ''ایں سعاوت بزور بازونیست'' حضرت ہی کے فیضان

اور دعاؤں کا بتیجہ ہے کہ اس کام نے بیصورت اختیار کی اور معرفت کے ان پھولوں کا گلدستہ میری بساط کے مطابق گونا گوں کمزور یوں سے پر سہی تیار ہو گیا۔اس کا تاریخی نام بھی حضرت کے حالات کے مناسبت سے '' گلدستہ تجلیات' '(۱۳۲۳ھ) حضرت قبلہ مدظلۂ ہی نے منتخب فرمایا ہے جس سے سنہ طباعت بھی نکلتا ہے۔اس تذکرہ میں اس کا لحاظ بھی رکھا گیا ہے کہ جو واقعہ جس کسے سنا گیا ان کے نام کی صراحت کردی جائے اور کھے جانے کے بعدوہ واقعہ راوی صاحب کودکھایا سنادیا گیا تا کہ صحت کا مزید اظمینان حاصل ہو۔

اس مجموعہ کی اکثر روایتیں حسب ذیل بزرگوں ہے گی گئی ہیں اوران حضرات نے تمام مسودہ کوملاحظہ بھی فرمایا ہے۔

الحضرت قبله مدظله العالى \_

۲-عم محترم استادی حضرت علامه مولانا محمد عبدالقدیرصا حب صدیقی مدظلهٔ ۱۰ مسلم محترم حضرت علامه مولانا محمد بالمقتدرصا حب صدیقی مدظلهٔ ۱۰ مسلم محترم حضرت علامه مولانا محمد بالمقتدرصا حب صدیقی مدظلهٔ ۱۰ مسلم مولانا شرف الدین صاحب قادری ۱۰ جناب مولانا شرف الدین صاحب قادری ۱۰

ندکورہ الصدر حضرات کے علاوہ عم محتر م حضرت مولا ناسید محمد با دشاہ حینی صاحب قاوری
وعم محتر م حضرت مولا ناسید شاہ محمصد بین صاحب محمودی نے بھی تمام مسودہ ملاحظ فر مایا ہے۔
مفصلہ بالاحضرات کے علاوہ بعض دوسر ہے اصحاب ہے بھی لی ہوئی چندروایتیں اس
محموعہ میں شامل ہیں۔وہ اصحاب بھی ایسے ہی ہیں جضیں حضرت کا فیض صحبت نصیب ہوا تھا۔
میں نے بذات خودان سے میروایتیں سی تھیں اور کافی تحقیق کے بعداس میں درج کی ہیں۔
میں مرح سلسلئر روایت کہیں بھی ایک یا شاذ مقامات پر دوسے زیادہ نہیں ہے۔اکثر و بیشتر
موایت میں نے پخشم خود و کھنے والے حضرات ہی سے لی ہے اوراس میں بھی اس امر کا کیا ظار کھا
ہوئے دوایت میں میں ماروی کے الفاظ ہی میں اس کو ادا کروں۔مصرحہ صدر حضرات کے
علاوہ اور جن سے روایت کی گئی ہے وہ حسب ذیل ہیں۔ یہ بھی حضرت سے راست مستفید
ہوئے اور مدتوں صاصری کے برکات حاصل کے ہیں۔

(24)

ا۔ جناب غلام محی الدین صاحب بیجا پوری مرحوم

۲۔ جناب عبدالحلیم صاحب مرحوم

س\_ جناب عبدالله صاحب جوكلي

سم - جناب روش على صاحب

۵۔ جناب خواج محمودصا حب مرحوم

٢- منتى شئى مارصاحب

-- دارالشفاء والى بى بى صاحبه مرحومه

اس مجموعہ کو تین حصول پڑھتیم کیا گیاہے۔

حصداول:حضرت خواجه محبوب الله صاحب قدس سره کے حالات

حصددوم: حضرت کی شاعری جس کوعم محتر م مولا نا سید شاہ محمد لیق صاحب محمودی نے تحریر فر مایا ہے۔

حصه سوم: ضمیمه حیات لیعنی مختصر حالات حضرت سیدی سید شاه محمد عثمان حیبنی صاحب قبله قدس سرهٔ -

حصداول میں حضرت کی اولا داور حضرت کے خلفاء کے حالات میں غیر معمولی طور پر اختصار سے کاغذ کی قلت کی وجہ سے کام لیا گیا ورنہ خیال تھا کہ ان حضرات کے حالات کو بھی قدر سے کاغذ کی قلت کی وجہ سے کام لیا گیا ورنہ خیال تھا کہ ان حضرات نے حالات دی تو قدر سے تفصیل کے ساتھ پیش کیا جائے۔ خیر!اگر زندگی باقی رہی اور حالات نے اجازت دی تو ان شاءاللہ ہم آئندہ اس خیال کی تکیل کریں گے۔

#### طباعت كامرحله

اس مسودہ کی تیاری کے بعد طباعت کا کام شروع کرنے کا خیال ہی تھا کہ جنگ کا آغاز ہوگیا۔ ہرشے گراں تر ہوگئی اس لئے کار طباعت کو تاختم جنگ ملتوی کردینے کا خیال تھالیکن حضرت قبلہ مد ظلۂ نے خدا پر بھروسہ کر کے آغاز کار کا تھم دیا۔ تعمیل تھم میں ماہ رمضان المبارک سلامی کے ساتھی کہ حضرت کے اس بچاس سالہ عرس سالہ عرب سالہ عرب

شریف کے موقع پر بیمبارک مجموعہ تیار ہوجائے گالیکن پچھ کاغذ کی فراہمی میں دقتوں اور پچھ طباعت کے الجھا وُسے غیر معمولی تا خیر ہوئی اور بیاُ مید پوری نہ ہوسکی۔

طباعت کے کام میں غیر معمولی عبلت کی وجہ سے خدا جانے کہاں کہاں کیا کیا غلطیاں ہا تی رہ گئی ہیں۔ گوشی الا مکان اس کو درست کرنے کی کوشش کی گئی ہے گراس کے باوجود بھی اگر کہیں کوئی غلطی باقی رہ گئی ہوتو ہراہ کرم ناظرین کرام اس کی صحت فر مالیں۔

اس کارطباعت اور فراہمی کاغذ کے سلسلہ میں صاحبز ادہ نواب میر محمطی خال صاحب معتمد مائیکورٹ ونواب غلام محی الدین صاحب بانی زمر دل کاممنون ہوں کہ ان حضرات نے غیر معمولی مدودی۔فجز اهم الله عنا خیر الجزا۔

شكربير

آخر میں اُن تمام بزرگوں کی خدمت میں مدیہ تشکر پیش کرتا ہوں جنھوں نے میری استدعا پرمسودہ کوبطور خاص ملاحظہ فرمایا اوران مخلصین کا بھی شکر بیا دا کیا جاتا ہے جنھوں نے کاروبار میں ہاتھ بٹایا۔ جناب مولوی عمریا فعی صاحب کا بھی بیحد ممنون ہوں کے موصوف نے خاندانی حالات کے سلسلہ میں قدیم تواریخ سے فراہمی مواد میں میری مکندا مداوفر مائی۔ خاندانی حالات کے سلسلہ میں قدیم تواریخ سے فراہمی مواد میں میری مکندا مداوفر مائی۔

احقر العبادوخادم بارگاه محبوبی سپرمحی الدین قاوری

۲۹ رذى الحجه الحرام ۲۳ اله قاضى بوره شريف

# حصه اول

عضرت سيلنا عبدالقادر ثاني بالمحرصران خواجه محبوب الله قلسنا الله بسره الجلى والخفى

مرتبه خادم بارگاه محبونی غلام سیدمحی الدین قادری

# المالح المال

# مختصرخاندانی حالات نام ونسب

آپ کا اسم مبارک حضرت سید محمد مین حمینی قدس سره عرف خواجه میان تخلص خلق النخاطب من الله مبارک حضرت سید محمد مین سیعادت ۲۹ رشعبان المعظم ۲۹ الله به بوئی ۔ النخاطب من الله محبوب الله ۔ آپ کی ولا دت باسعادت ۲۹ رشعبان المعظم ۲۹ الله به به به کا دور النظف بیہ ہے کہ "چراغ مدینہ" ۱۳۵۳ سے مادہ تاریخ ولا دت "چراغ مرینہ" ۱۳۵۳ سے اور لطف بیہ ہے کہ "چراغ مدینہ" ۱۳۵۳ سے مندوصال نکاتا ہے۔

آپ کے والد ماجد حضرت سید محد پرورش علی المعروف بدباد شاہ سینی قبلہ قدس سرؤ ابن حضرت سید تا امام نقی بن حضرت سید تا امام نقی بن حضرت سید تا امام نقی بن سید ناام ملی اللہ تعالی عنہ کو پہنچ تا ہے۔اس طرح آپ سادات حسینیہ سے ہیں۔

ہندوستان بالخصوص دکن میں سادات میں اکثریت حینیدوں ہی کی ہے حسی سادات بہت کم ہیں ۔ بعض اہل عرب کا یہ خیال کہ ہندوستان میں سادات کا وجود ہی نہیں حقیقت پرجنی نہیں ۔ جس طرح اسلام روئے زمین پر گوشہ گوشہ میں پھیلا اسی طرح فرز عدان اسلام اور آل سیدالا نام علی خطر زمین پر پھیلی ، جہاں سہولت پائی قیام فرمایا اور وہی ان کا وطن قرار پایا ۔ آج تک ان کی اولا دو ہاں موجود ہے۔

عرب عام طور پر سادات کی بہت عظمت کرتے ہیں اس لئے عربستان سے اکثر سادات جن کو وہ حبیب کہتے ہیں، آتے تو مقدم جنگ مرحوم جمعدار عروب کے ہال جن کی دیوڑھی حضرت کے دولت سراکے پاس ہی واقع ہے قیام کرتے اور وہ بھی ان کے لئے بطور

خاص اہتمام کیا کرتے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ اس زمانہ میں ایک حبیب صاحب عربستان سے آئے ہوئے تھے۔
چونکہ جمدار اور ان کے متعلقین حضرت خواجہ محبوب اللہ قدس سرۂ کے نبی اعتبار کے علاوہ آپ
کے زہر و تقویٰ کی وجہ ہے بھی بہت عظمت کیا کرتے ہتے اس لئے نو وار دحبیب صاحب نے
آپ کے متعلق استفسار کیا تو لوگوں نے جواب ویا کہ بید یہاں کے حبیب ہیں۔ان حبیب
صاحب نے اپنے خیال کے مطابق نہایت تحقیر سے جواب دیا کہ ہندوستان میں حبیب کہاں
سے آئے خیر واقعہ رفت و گذشت۔

رات صبیب صاحب ندگور نے خواب میں دیکھا کہ ایک وسیح مقام ہے جس کے ایک جانب ججرہ ہے، ججرہ پرچلمن کی ہوئی ہے اور حضرت سیدۃ نساء العالمین رضی اللہ عنہا اس میں رونق افروز ہیں۔ ان صبیب صاحب نے سلام عرض کیا تو سلام کا جواب دیتے ہوئے تھم ہوا کہ بیٹھ جا و میں یہاں اپنے بچہ کا وعظ سننے آئی ہوں تم بھی سنو۔ یہ پلٹ کردیکھے تو قریب میں ایک بخت بچھا ہوا دکھائی ویا جس پر حضرت خواجہ سید محمد میں محبوب اللہ قدس سرۂ تشریف رکھ ہوئے وعظ فرماد ہے تھے۔ جب یہ خواب سے بیدار ہوئے تو تو بہ کی اور سب سے ابنا خواب بیان کیا اور فرمایا کہ وہ بیشک برحق سادات ہیں، میں غلطی پر تھا۔ چنا نبچہ اس روز سے خود وہ میں میں اور سے خود وہ میں میں میں اور نے لگے۔

#### حضرت کے القاب

حضرت کوبذر بعیہ کشف دربار رسمالت صلی اللہ علیہ وسلم و دربارغوضیت سے مختلف القاب محبوب اللہ علیہ اللہ عبدالقا در ثانی ،اس طرح بجیس خطاب مرفراز ہوئے اللہ اللہ عبدالقا در ثانی ،اس طرح بجیس خطاب مرفراز ہوئے جس میں عبد وغریب برکات ہیں۔ ہراسم ایک خاص کیفیت کا پنہ ویتا ہے منجملہ اور خطابات کے عبدالقا در ثانی کے خطاب سے متعلق روایت ہے کہ حضرت نے ارشا دفر مایا کہ جب یہ خطاب مجھے دربار رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفراز ہوا تو میں پریشان تھا کہ اب میں کس طرح مجھے دربار رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفراز ہوا تو میں پریشان تھا کہ اب میں کس طرح

حضرت پیرانِ پیروضی الله عنه کی بارگاہ میں حاضر ہوسکوں گا، کہیں مجھ پرعمّاب نہ ہوجائے کہ اب تو برابری کا دعویٰ ہے۔ اس خیال نے مجھ پر اس قدر وحشت طاری کر دی کہ اس کا اظہار ناممکن ہے۔ ایک حضرت پیران پیرغوث الاعظم وشکیر رضی الله تعالیٰ عنه کو دیکھا کہ ارشاد فرماتے ہیں:

"خواجہ میال! بریشال کیوں ہوتے ہومرید وہی ہے جواپے مرشد میں پوری فنائیت حاصل کرے"۔

اس عنایت کے ارشاد سے مجھے بے حدمسرت ہوئی اور تمام پریشانی جاتی رہی۔اس واقعہ کی حضرت کے خلفاء ومریدین سے متعدداصحاب نے روایت کی ہے،اس واقعہ پریشانی سے دواُ مور پرروشنی پڑتی ہے ایک تو پہلوئے ادب کہ بچے ہے۔۔۔

جن کے رہے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے

دوسرے فنائیت تامہ کے حقیقۂ حضرت کا دست حق پرست گویا حضرت پیرانِ پیررضی الله عنه کا دست مبارک ہے اور آپ کا وجود اِن کا وجود ہے لیے

ایبا فنا ہوں آپ میں یا شاہِ اولیاء اولیاء سب بولتے ہیں صورت پیرانِ پیر ہے

اس کامزید شوت واقعات اور حالات سے بھی ملے گاجس کوہم نے اپنے اسپے مقام پر پیش کیا ہے۔ خوشا قسمت ان کے جن کوید دامن نصیب ہوا۔ فالحمد للله علیٰ احسانه۔ "مذکر واحداد

آپ کے جداعلی حضرت سید محی الدین قدس سرۂ بعہد اور نگ زیب عالمگیر بغداد سے وارد ہندوستان ہوئے اور عرصہ تک آپ کا غاندان بر ہان پور میں مقیم رہا۔ اسی دوران میں دکن میں سلطنت آصفیہ کی بنیا و برٹر رہی تھی مگر دشمن ہر طرف سے گھیر ہے ہوئے تتھے اور ہر وقت جدال وقال سے سابقہ تھا۔ ان ہی کی سرکو بی کیلئے اطراف وا کناف سے مسلمان بہا درافسر لئے جانے سلے۔ چنانچ نواب میر فظام علی خال بہا در نے حضرت کے جدام جد حضرت میر حید رعلی خال صاحب

ا ماخوذ از النورجلد المبره

کو ہر ہان پور سے طلب فر مایا۔ آپ کے ساتھ نٹے بھیوں کھا خاندان بھی وار دحیدرآباد ہوا۔ نٹے بھیوں کی وجہ تسمید ہیے کہ ان میں چار حقیقی بھائی حضرت زید شہید بن سیدنا امام زین العابدین کی اولاد سے متھے اور ایک ان چاروں کے دوست متھے جن سے نسبی کوئی تعلق نہ تھا لیکن آپس کے برادرانہ تعلقات وربط و صبط کی وجہ پانچ بھائی شبھے جاتے رہے اور نٹے بھیوں کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اس سے پہلے یہ ہرادران اسلام تخت دبلی کے ملازم اورا پنی شجاعت و جوانمر دی میں شہرہ آفاق تھے۔ یہ حضرات سرز مین دکن میں قدم رکھتے ہی جنگ و جدال میں مصروف ہوگئے۔ فٹے وظفر اِن کے ہمر کاب تھی۔ اللہ تعالی کے فضل اور ان مجاہدین کی سرفروشیوں سے ہوگئے۔ فٹے وظفر اِن کے ہمر کاب تھی۔ اللہ تعالی کے فضل اور ان مجاہدین کی سرفروشیوں سے دکن کی سرحدیں وسیع ہوگئیں۔ سے ہم طرف امن وا مان قائم ہوگیا۔ اس فٹے وظفر کی خوشی میں ان حکے دان کی سرادروں کے نام بڑے براے مناصب اجرا ہوئے۔ خان بہاور کے خطابات، سلحداریاں ، مماریاں ، میانے عطا ہوئے۔

حضرت میر حیدرعلی خان صاحب کونہ صرف شجاعت وراثتاً حصد میں ملی بلکہ آپ آبائی علم وضل کے بھی واحد وارث تھے، عربی فارس کے جیدعالم، نہایت متقی اور صاحب دل تھے۔ تھوڑے ہی عرصہ میں آپ کے علم وضل کی دکن میں کافی شہرت ہوگئی۔ آپ کو''سیادت بناہ'' علی کا لقب دیا گیا۔ قدیم کا غذات میں آپ کو''میر حیدرعلی خال اکبر سیادت بناہ'' کے لقب سے یادکیا جاتا ہے چونکہ نئے بھیول میں بھی ایک میر حیدرعلی خال گزرے ہیں جوچھوٹے میر حیدرعلی خال کے لقب سے ملقب سے حور میں الثانی ۱۲۵۸ ہے کوآپ واصل بحق ہوئے۔ آپ کا

مزار پُرانوارمقبرہ حضرت عبداللہ صاحب شہید قریب درگاہ حضرت بر ہندشاہ صاحب میں واقع ہے۔ حضرت عبداللہ صاحب میں واقع ہے۔ حضرت عبداللہ صاحب شہید اور آپ کا مزار ایک ہی چبوترہ پر واقع ہے۔ ایک روایت خاندان میں مشہور ہے کہ آپ کے اور حضرت عبداللہ صاحب شہید کے مزار کے درمیان میں کھڑے ہوکر جودعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فریا تا ہے۔

#### والدماجد

آپ کے بعد آپ کے صاحبزادہ حضرت مولانا حافظ حاجی میر پرورش علی المعروف سید محمد بادشاہ سینی قدس سرۂ المتخلص بہشاہ آپ کے جانشین ہوئے۔ آپ علوم عربیہ میں فروفرید، فارسی کے اعلی انشاء پرداز وشاعر ہے۔ آپ کون تصوف وشعروشن سے خاص لگاؤتھا، اس وقت آپ کی تصانیف سے مختلف علوم وفنون کے چند قلمی کتابیں غیر مطبوعہ اور تین دیوان مطبوعہ موجود ہیں۔ موجود ہیں۔

نواب افضل الدوله بہادر کی شنرادگی کے زمانہ میں آپ ان کے اتالیق رہے۔ من بعد جب آپ نے اتالیق رہے۔ من بعد جب آپ نے ارض مقدس حجاز کا سفر فر مایا اور روضۂ اطہر کی زیارت کا شرف حاصل کیا تو اس خدمت سے بید کہدکر مستعفی ہو گئے کہ:

''ایسی بڑی سرکار میں ہاتھ باندھنے کے بعداب میں کسی اور کے سامنے ہاتھ باندھنا نہیں جا ہتا''۔

آپ کے زمانہ میں دکن میں عربوں وصبیوں کی کشتھی کیونکہ شاہانِ سلف کو اضیں فوج میں ملازم رکھنے کا بیحد شوق تھا۔ چنا نچہ یہاں کے سب سے بردے جمعدار عبداللہ بن علی مدیر جنگ ہے جو قبیلہ عول کے برے سرداروں میں سے ہے، اُس وقت ان کے ماتحتین و متعلقین کی سے جو قبیلہ عول کے برے سرداروں میں سے ہے، اُس وقت ان کے ماتحتین و متعلقین کی سے تعداد کاعلم مشکل ہے۔ بعض اٹھارہ ہزار بیان کرتے ہیں اور بعض اس سے کم و بیش ،محلہ قاضی بورہ کے جانب غرب میں بنج بھیوں کی اولا دمقیم تھی اور شال مغرب میں سکھ قوم کی آبادی ترتی کرگئ تھی۔ ورمیانی حصہ میں عبداللہ بن علی مدیر جنگ مع عروب و حبوش مقیم کی آبادی ترتی کرگئ تھی۔ ورمیانی حصہ میں عبداللہ بن علی مدیر جنگ مع عروب و حبوش مقیم سے یہ حصہ عرب کا ایک خطہ نظر آتا تھا۔ بہر حال اس وقت قاضی بورہ ان جنانجوا تو ام

کامرکز بناہواتھا۔ عرب اور پنج بھیوں کی اولا دحفرت سید محمد بادشاہ سینی صاحب قبلہ سے خاص عقیدت رکھتی تھی۔ ان میں ہے بعض حضرت سے بیعت بھی ہتھے جب بھی ان جنگجوا قوام میں فساو ہر پاہوجا تا تو اس سے تمام ترشہر خطرہ میں پڑجا تا۔ ان میں باہمی تصفیہ کے لئے آپ ہی مقرر ہوتے اور ہرا یک فریق کو تمجھا بجھا کرفسان فع دفع فرماد ہے۔

آپ نے اپنے وقت میں بہت سی ملکی خد مات بھی انجام دی ہیں۔ آپ کے اخلاق بہت وسیع تھے۔ قوم کی خدمت میں ہمہ تن مصروف رہتے۔ آپ کے واقعات میں بیان کیا جاتا ہے کہ روزانہ ناشتہ فر ماکر مکان سے تشریف لے جائے۔شام کومکان واپس ہوتے ، دن تمام غرباء ومساكين كي خبر كيري فرماتے۔اگر كسى كے پاس كچھ كھانے كوند ہوتا تواہينے پاس سے انتظام فرمادیتے ،کسی کوسودے وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو آپ لا دیتے ،غرباء ومساکین کی عیاوت فرماتے ، حکیم کے پاس خود جا کر دوالاتے ، انھیں بلاتے۔بہرحال ہرروز آپ کا اس طرح بندگان خدا کی خدمت میں صرف ہوتا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ اِسی طرح بندگان خدا کی خبر گیری فرماتے ہوئے رات کے وقت مکان کوتشریف لارہے ہتھ، راستہ میں ایک ضعفہ چکی کا پاٹ لئے بیٹھی تھی اور اس کوا ہے گھر لے جانا جا ہتی تھی۔ چونکہ اندھیری راتیں تھیں راسته پراس زمانه کی طرح روشنی کا بھی کوئی خاص اجتمام نہ تھا،اس ضعیفہ نے آپ کو کوئی معمولی آدى خيال كر كاستفساركيا كه "ميال مزدوري كرتے ہو" آپ نے فرمايا كه "امال كيا ہے" تو اس نے کہا کہ باوا میں اس چکی کواپنے گھر لے جانا جا ہتی ہوں اگرتم اس کومیرے گھر پہنچا دوتو میں تم کواننے چیے دول گی ، آپ نے بہت خوب کہہ کرایئے رومال کا چٹہ بنا کران چکی کے پاٹوں کواپنے سر پراُٹھالیااوراس ضعیفہ کے ساتھ ہو گئے ۔وہ ضعیفہا بے گھر پینجی ،مکان کے اندر جاكرآپ كوبلايا، چراغ سالكاكرجب چكى كاياث أتاراتواس كومعلوم بواكه چكى كے بإث لانے والےاس کے مرشد ہیں ،فورا قدمول پر سرر کھ کررونا شروع کیا کہ حضرت آج مجھ ہے بہت بڑا قصور ہوگیا۔للد حضرت معاف فرما ئیں تو آپ نے نہایت خندہ پیشانی ہے اس ضعیفہ کے قصور كومعاف فرمايا اورفرمايا كهامال كيابرج بالرميس تمهاراا يك كام كرديا

اس می کے اور بہت سے واقعات ایسے ہیں جن کوجع کیا جائے تو ایک مستقل کتاب کی صورت ہوجائے۔ سر دست اختصار پراکتفا کیا جاتا ہے۔ انشاء اللہ المستعان اگر وقت ملے اور خداوند عالم تو فیق عطافر مائے تو آئندہ ہم ان تمام واقعات کو یجا کرنے کی کوشش کریں گے۔ خداوند عالم تو فیق عطافر مائے تو آئندہ ہمان تمام واقعات کو یجا کرنے کی کوشش کریں آپ کا اسم گرامی آفتاب کی جبر حال اس زمانہ کے طبقہ علماء ومشائین و مسلمین میں آپ کا اسم گرامی آفتاب کی طرح روشن تھا ، مرز مین دکن میں وہ کون تھا جو آپ سے واقف نہ ہواور ول سے عظمت نہ کرتا ہو۔

آپ عرصہ تک ارض مقد س جھانے میں بھی مقیم رہے ہیں جس کی وجہ مروجہ بول چال کی زبان بھی بلا تکلف استعال فرماتے تھے۔ اکثر عربوں کی مجالس میں آپ کے مواعظ وخطبات عربی ہی ہوا کرتے۔ آپ کی مجالس وعظ میں کثرت ہے لوگ جمع ہوتے تھے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ رہیعین شریف میں آپ بارہ دن اور گیارہ دن وعظ فرمایا کرتے۔ ان محافل وعظ میں سامعین اس قدر کثرت سے جمع ہوتے کہ مکان کافی نہ ہوتا۔

آپ صاحب گشف و کرامات بھی تھے، آپ کے کرامات کے متعدد واقعات مشہور ہیں منجملہ اس کے گیار ہویں شریف کی نیاز سے متعلق ایک واقعہ بہت مشہور اور متعدد اصحاب سے مروی ہے۔ آپ کا خوراک بہت کم اور بالعموم دو وقت کھانا تناول فرماتے لیکن ماور بج الثانی میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک ایک دن میں آپ کوبیں بائیس دعوتوں میں جانے کا موقع ملا میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک ایک دن میں آپ کوبیں بائیس دعوتوں میں جانے کا موقع ملا (کیونکہ مریدین کے باس کی دعوت اور وہ بھی سال میں ایک مرتبہ بڑے خاص اہتمام سے کی جاتی آگر مرشد شریک نہ ہوگئہ آپ نے کھانے میں شرکت فرمائی ۔ اور جیران کن بات میں ہے کہ سب سے پہلی دعوت میں آپ نے جس قدر کھانا تناول فرمائی ۔ اور جیران کو بوت میں بھی اتنائی بعنی ہو شخص بہی سجھتار ہا کہ حضرت نے میرے بی فرمائی ۔ ایسا کھانا تناول فرمائی ۔

آپ کو بیعت وخلافت سلسلهٔ قادریه، چشتیه، نقشبندیه، رفاعیه میں اپنے خسر محترم قطب الہند حضرت مولا نامیر شجاع الدین صاحب قبلہ قدس سرؤ سے حاصل تھی۔ آپ کا وصال ۲۳۷ رہے الثانی ۱۳۸۱ ہے کو ہوا۔ سنہ وفات لفظ '' غفور'' ۱۲۸۱ سے نکاتا ہے۔ آپ روبرومسجد النور مدفون ہوئے۔ آپ کو اولا دتو بہت ہوئی لیکن آپ کی رحلت کے وقت صرف چارصا جبز ادے ایک صا جبز ادی تھیں۔ جن میں سب سے بڑے حضرت سیدی محرصد بن محبوب اللہ قدس سرۂ ہی تھے جو آپ کے بعد آپ کے جانشین ہوئے۔ فوٹ یہ کے بعد آپ کے جانشین ہوئے۔ نوٹ: ہم نے ناظرین کی مزید واقفیت کے لئے حضرت کا مختفر شجر و خاندانی بھی اسی فصل کے آخر رنقل کیا ہے، ملاحظ فر مایا جائے۔

#### حضرت كانانهيال

حضرت کی دالد کا جدہ حضرت میرعبداللہ صاحب شہیدگی صاحب زادی اور قطب الہند حضرت مولا تا میر شجاع الدین صاحب قبلہ قدس سرۂ کی پوتی تھیں جن کے علم وفضل و کمال کا جرچہ جاردا تگ عالم میں ہے۔حضرت قطب الہندسے حیدر آباد کا ہر فر دیشر بخو بی واقف ہے۔ آپ کو باعتبار علم وضل اینے زبانہ میں امتیاز خاص حاصل تھا۔

بلدہ حیدرآباد میں سب سے پہلے آپ ہی نے مدرسہ و دارالا قامہ قائم کر کے سلسلہ تعلیم
کو جاری فر مایا۔ آپ کے مدرسہ سے بڑی بڑی زبردست ہستیاں انوارعلوم سے مالا مال ہوکر
تعلیم جیسے حضرت مرزا سر دار بیگ صاحب قبلہ علیہ الرحمة جواس مدرسہ سے مستفید ہوکر چکے۔
آج جن کا نام نامی کسی مزید تعارف کا مختاج نہیں۔

طلباء مدرسه پرجھنرت کی خاص گرانی رہتی اور ان سے اپنی اولا و کی طرح پیار و محبت فرماتے تنے۔ جامع مسجد بلدہ کی رونق بھی آپ ہی کی رہین منت ہے۔ ورنہ اس سے قبل تو جامع مسجد فیل خانہ بنی ہوئی تھی۔

حضرت کی تصانیف بھی اس وقت بہت موجود ہیں جن میں ہے بعض طبع ہوئیں اور بعض وی تصانیف بھی اس مقانیف ہوئیں اور بعض وی بی غیرہ سے متعلق آپ نے مختلف بعض ویسی ہی غیرہ سے متعلق آپ نے مختلف رسالے تحریر فرمائے ہیں۔ منجملہ اور تصانیف کے فقہ میں ایک رسالہ موسوم بہ کشف الخلاصہ مشہور ومقبول عام وخاص ہے۔

حضرت کی بدولت بہت سے گراہوں نے راہ پائی، آپ کی چٹم وکرم نے غیر سلموں کے قلوب میں بھی ایمان کا دیاروش کر دیا۔ چنانچہ غلام رسول صاحب مرحوم (سنبھو پرشاد) مع متعلقین مشرف به اسلام موئے۔اس وقت ان کا مزار بھی حضرت کی گنبد شریف کے سائبان ہے متصل ہے۔ اس طرح غلام مرتضٰی کمندان جن کا نام متیّا تھا مع اپنے تین سوقر ابتداروں کے ادر صاحب حسین کمندان جن کا پہلے صاحبو نام تھا مع اپنے دوسوعزیز وا قارب وغیرہ کے حضرت کے دست حق پرست پرمشرف بداسلام ہوئے۔

حضرت کے کشف وکرامات کے اور بہت سے واقعات مشہور ہیں جن کوا جمالاً بھی پیش کیا جائے توالیک ضخیم کتاب کی صورت ہوگی۔

آپ نے ملکی وقومی خدمات میں بھی حصہ لیا ہے جس کا تفصیلی تذکرہ قدیم تواریخ میں موجود ہے۔ آپ کوسلسلۂ عالیہ قادر بیہ چشتیہ ونقشبند بیہ و رفاعیہ میں حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب قبلہ قندھاری قدس اللہ سرۂ العزیز سے بیعت وخلافت حاصل تھی۔آپ کی بیعت کا واقعہ بھی عجیب ہے۔

بیان کیاجا تا ہے کہ جب آپ نے علوم ظاہری کی تکیل فر مائی تو آپ کوشنے کامل کی تلاش ہوئی۔آپ نے خیال فر مایا کہ مرشد ایسا ہو جوعلم وضل میں بھی یگانہ ہواوراس ہے کرامات کا صدور بچشم خود دیکھوں۔ چنانجے اس زمانہ میں حضرت سلطان العارفین شیخ الکاملین مولا نا شاہ ر فيع الدين صاحب قبله قدس سرهٔ قندهارشريف ضلع نانديرٌ مين تشريف فرما يتھے۔ جب آپ كو اطلاع ملی تو آپ سیدھے قندھارتشریف فرما ہوئے۔حضرت کی خانقاہ سے دو وقت کا کھانا مقرر ہوگیا۔آپ وہاں کھہرے رہے روزانہ حضرت کی خدمت میں حاضر رہ کرعلمی مباہیے کیا کرتے جس کے بعد آپ کوعلم ہوا کہ واقعی حضرت علم وفضل میں یگانہ ہیں۔ بیعنی ایک شرط تو بوری ہوئی اب دوسری کہ کراہات کا صدور پچشم خود دیکھوں اس کے آپ منتظر سے کہ ایک شخص حضرت کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوا۔حضرت قبلہ نے اس سے بیعت لی، بیعت کے بعداس نے ایک مٹھائی کی ٹوکری جس میں سات لڈویتھے،حضرت کے ملاحظہ میں پیش کی ل از كتاب غوث الدكن مؤلفه قارى مولانا شاه تاج الدين صاحب قادرى

تو حضرت نے وہ ٹوکری آپ کو دیمر فرمایا کہ میر صاحب اس ٹوکری کولواور جتنے صاحبین ہیں گھے
ہوئے ہیں ان سب کو اس طرح تقسیم کرو کہ ہمرا یک کوسات سات لڈو پہنچیں آپ نے جب
حضرت کا بیار شادساعت فرمایا تو جیران ہوکر کھڑے رہ گئے کہ ٹوکری میں کل سمات لڈو ہیں ان
سب کوکی طرح تقسیم ہو تکیں گے۔ جب حضرت نے آپ کے تتحیر ہونے کو ملاحظ فرمایا تو فرمایا
کہ میر صاحب ہمارارومال ٹوکری پر ڈھا تک دواور پھر ہم شخص کوسات سمات عدد تقسیم کردو۔
آپ نے حسب انحکم حضرت قبلہ کا رومال ٹوکری پر ڈھا تک کر ہمرا یک کوسات سمات لڈونقسیم
کردیے۔ اس کے بعد جب دیکھا تو پھراس ٹوکری ہیں سمات لڈوبا قی تتھے۔

اپنے بیرروش خمیر کی اس کرامت کوجس کاظہور آپ ہی کے ذریعہ کرایا گیا۔ آپ نے جب دیکھا تو فور آبیعت کی تکمیل کرلی۔ اس کے بعد عرصہ تک وہیں قیام فر ما کر صحبت شیخ کافل سے استفادہ فر مایا، پھر حسب اجازت دکن واپس تشریف لائے۔

آپ کے جمعصر شیوخ میں قابل ذکر حضرت شخ جی حالی قدس سرۂ وحضرت شاہ سعد اللہ صاحب خیر آبادی قدس سرہ العزیز وغیرہ ہیں۔ سعد اللہ صاحب خیر آبادی قدس سرہ العزیز وغیرہ ہیں۔ آپ کواپنے جمعصر شیوخ میں بھی امتیاز خاص حاصل تھا۔ بیسب حضرات کرام آپ کا بہت احرام فرماتے ہے۔

آپ نے ہم رمحرم الحرام ۲۲۵ اھ کواس دار فانی سے ملک جاود انی میں انتقال فر مایا۔ سنہ دصال ''از دکن وائے آفاب برفت' سے لکاتا ہے۔

ال مصرعة تاریخی سے متعلق ایک واقعہ کا اظہار نا مناسب نہ ہوگا۔ بیان کیا جا تا ہے کہ حضرت کے وصال کے بعد ایک صاحب حضرت حافظ محمطی صاحب خیر آبادی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے حیدر آباد کے حالات ان سے دریا فت کئے۔ وہ یہاں کے امراء کے بچھ واقعات اور عہد یداروں کے تغیر و تبدل کے حالات سنانے لگے تو آپ نے ان کوروک دیا اور فرمایا کے میاں! وہاں کے اہل اللہ کے بچھ حالات سنا وَ!! تو اُنھوں نے عرض کیا کہ حضرت مولانا شجاع الدین صاحب قبلہ کا وصال ہوگیا۔ اس خبر کے سنتے ہی آپ نے کیا کہ حضرت مولانا شجاع الدین صاحب قبلہ کا وصال ہوگیا۔ اس خبر کے سنتے ہی آپ نے

آیک آ وسرد چینجی اور فر مایا که ' دکن کا آفتاب غروب ہو گیا''۔

حضرت قطب الہند کا مزار مبارک محلہ ؑ رین بازار باغ حضرت وائم صاحب قبار ؓ میں واقع اور زیارت گاہ خاص وعام ہے۔

آپ کےصاحبزاوہ حضرت میرعبداللہ صاحب شہید بیحد نیک ہتقی ،صاحب دل ،جیر مالم تھے۔

حضرت عبداللہ صاحب شہید کا مزار بھی حضرت قطب الہند کے مزار سے قریب ایک مقبرہ میں ہے جو حضرت عبداللہ صاحب شہید ہی کے نام سے موسوم مقبرہ شہداء یا چھوٹا مقبرہ کہلاتا ہے۔

حضرت میرعبداللہ صاحب شہید کو ایک صاحب زادی لینی والدہ ماجدہ حضرت خواجہ محبوب اللہ قدس سرۂ جن کی شاوی حضرت قطب الہند علیہ الرحمہ کے سامنے ہوئی اور دو صاحبزاوے منے۔ایک حضرت میرمجد دائم صاحبؓ جوحضرت قطب الہند کے بعدا پنے جدامجد کے جانشین ہوئے، دوسرے حضرت میرمجمد قائم صاحبؓ۔

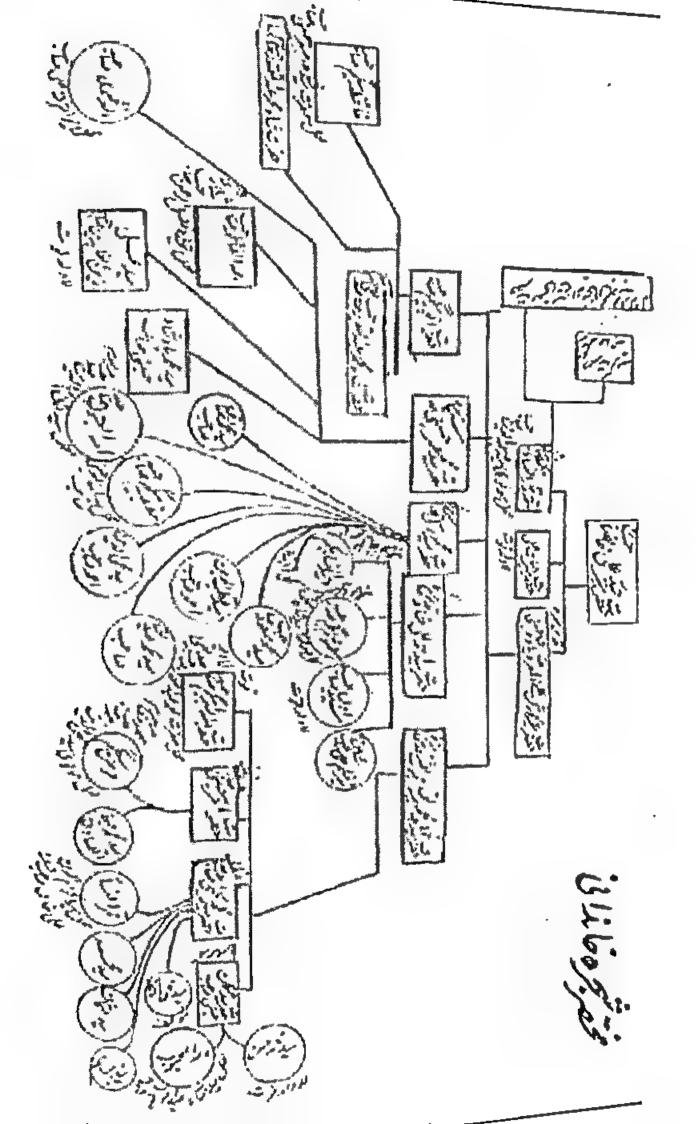

## حضرت کے متعلق پیشین گوئیاں

حضرت کی ولادت سے قبل آپ کی والدہ ماجدہ نے برنانہ مل خواب میں دیکھا کہ جھولے میں ایک لڑکا ہے جس کی ڈوری سیدہ نساءالعالمین علیما وعلیٰ ایبہا الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں ہے۔ اس ڈوری کوآپ ہلارہی ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ فریاتی ہیں کہ مجھے دکھے کرحضرت سیدہ نے بلایا اس جھولے کی ڈوری میرے ہاتھ میں دی اورارشاوفر مایا کہ:
د کھے کرحضرت سیدہ نے بلایا اس جھولے کی ڈوری میرے ہاتھ میں دی اورارشاوفر مایا کہ:
"یہ ہمارا بجہ ہے اس کی چندروز خدمت کر کے ہمارے یاس چلی آؤ"۔

حفرت سيدة کے تکم کی تعيل ميں ، ميں جھولا جھلانے گئے۔ جب آپ خواب سے بيدار ہو کي تو اپنے شو ہر حفرت سيد محمد بادشاہ سينی قبلہ قدس سرہ سے خواب عرض کيا۔ حضرت نے خواب سنر تعبير دی کہ تم کولڑکا ہوگا جس کی ڈوری سيدة نے تمہيں سرفراز فر مائی ہا اور ہم اس بچ کی خدمت کيلئے مامور کئے گئے ہيں۔ چنا نچہ ويباہی ہوا کہ حضرت کی ولا دت باسعادت ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کا بيحدا دب فر ماتی تھيں جب آپ ہا ہر سے اندر تشريف لاتے تو سروقد اُٹھ کر تعظیم فر ما تنیں اور فر ما يا کرتيں کہ بيوہ می صاحب زادہ ہے جس کی تگہبانی کے لئے سيدہ نے مجھے مقر د فر مايا ہے چنا نچہ جب آپ اپ والد ما جد کے بعد سجادہ فشین ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے دست مبارک پر تمرکا تجدید بیعت کی حالانکہ اس سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے دست مبارک پر تمرکا تجدید بیعت کی حالانکہ اس سے پہلے آپ اینے جدا مجد حضرت مولا نا میر شجاع الدین حسین قبلہ قدس سرۂ سے بیعت تھیں۔

دردزہ ہے بل ہی آپ کے نانا قطب الہند حضرت مولا نامیر شجاع الدین حسین قبلہ قدس مرۂ اپنی پوتی کے گھر آنے والے کی پذیرائی کے لئے تشریف لا چکے تھے۔ولادت کے بعد ایخ قرۃ العین لخت جگر کو گود میں لے کر دونوں آنکھوں کو بوسہ دیا اور آپ کی والدہ ماجدہ سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ 'امتاں! یہ بچے بوی شان والا ہوگا''۔

ا ازرببرطر يقت مؤلفه حفرت سيرعمرصا حب تبلدقد سرمره

اوراکٹر جب تشریف لاتے اپنے لاڈلے اوا ہے کو گود میں لیتے ، بہت مسرت کے ساتھ دعادیا کرتے ۔ایک دفعہ خور دسالی ہی میں آپ نے اپنے دست مبارک سے اپنے محبوب نواسہ کوگلتی بھی چٹائی ہے۔

آپ کے والد ماجد نے ایک روزخواب دیکھا کہ عبداللہ بن علی جمعدار کی دیوڑھی کے شرتی جانب اپنے مکان کے قریب زمین ہے آسان تک ایک نورانی ستون کھڑا ہوا ہے سے کو بیدار ہوتے ہی آپ نے فر مایا کہ اس خواب کی تعبیر ہیہے کہ "ماری اولاد کا نورشہرہ آفاق ہوگا"۔ بعد میں اس خواب کوحضرت نے عبداللہ بن علی جمعدار مرحوم سے (جوحضرت کے بیجد معتقد تھے) بیان فرمایا تو جمعدار نے اس کی تعبیر سیمجھی کہ وہاں مسجد تغییر کروانا حیاہئے چنانچہ حضرت کی اجازت ہے اس مقام پرایک مسجد تغمیر کرائی اوراس کا نام''مسجد النور''رکھا۔اب بھی یم نام اس کے کتبہ میں موجود ہے۔اس مسجد کی تولیت بھی حضرت ہی کوتھی ۔ایک روز حضرت نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ عبداللہ بن علی جمعدار سے جوخواب میں نے بیان کیا تھا وہ خدا تعالی کے انوار اور رحمتوں کا مزول تھا جس سے ہم سرفراز ہیں اور ان شاء اللہ المستعان ہماری اولاد بھی رہے گی۔ ہمارے اور ہماری اولا دے فیوض سے سرز مین دکن روش ہوجائے گی۔ اس کا انکشاف پروردگار عالم نے اپنی عنایت سے خواب میں فر مایا تھالیکن جمعدار ایک سیاہی مزاج عرب ہے اُنھول نے اس ہے مسجد بنانے کی تعبیر لی۔ چونکہ ریجی ایک نیک کام تھا اس لئے میں نے اس کی تر دیدمناسب نہ بھی ،اب اس مسجد کے روبر وحضرت کا مزار پُر انوار واقع ہے جہاں انوارالٰبی کانزول کئی سال پیشتر عالم رویامیں دکھلا دیا گیا تھا۔

#### طفوليت

حضرت بچین ہی سے تیز اور ذبین تھے، طبیعت میں شرارت نگھی غور وفکر رحم وکرم اور جودوسخا کا مادّہ بہت زیادہ تھا۔ خلاق وعا دات کے باب میں ہم نے تفصیل سے واقعات پیش کے ہیں۔ بچین ہی سے لڑنے بھڑنے سے پہیز فرماتے ، آپی میں مل جل کرگز ارتے ، آپ کے ہیں۔ بچین ہی سے لڑنے بھڑنے سے پہیز فرماتے ، آپی میں مل جل کرگز ارتے ، آپ

کی جیموٹی بہن (لیعنی والدہ حضرت مولا نا عبدالقد برصدیقی) جوآ ہے ہے سال دیڑھ سال ہی کی حچوٹی تھیں طبعًا اور ہتقصائے ہم سی دونوں میں بہت زیادہ محبت واُلفت تھی۔ دونوں اکثر ایک ہی جگہ ملکر کھیلا کرتے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک وفعہ آپ اپنی والدہ محترمہ کے ہمراہ اپنی بھو پی ( بعنی والدہ حضرت مفتی محبوب نواز الدولہ ) کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ آب کی بہن صائبہ بھی تھیں،تشریف لے جانے کے بعد آپ کی والدہ صاحبہ قبلہ اور چھو پی صائبہ دونوں مصروف کلام ہوگئیں۔آپ اپنی ہمشیرہ کے ساتھ کھیلنے کے لئے نکلے،آپ کی پھو پی صائبہ کی ایک پرور دہ چھوکری تھی جواگر چہ عمر میں آپ سے پچھ برای تھی کیکن پھر بھی کمسن ہی تھی اس کی شادی گھر کے ایک بروردہ لڑ کے سے کر دی گئی تھی اور پید دونوں میاں بی بی و ہیں رہتے تھے۔اس پروردہ لڑکی کا شوہر چوہوں کی کثرت سے تنگ آ کران کے مارنے کیلئے بازار سے سكهيالا يااورايك بلندمقام يرمحفوظ ركاديا تفااورايني بي بي كوتا كيدكر دى تقى كه خبر داراس كو ہاتھ نه لگانا ، لڑکی میں کرخاموش ہوگئی۔ مگراہے می خبر نہ تھی کہ بیز ہرہے۔ جب وہاں کھیلنے کے ارادہ ہے بھائی مہن مینچے کشش ہم سی دونوں بھائی بہن کواس پروردہ لڑکی کے مقام پر لے گئے۔جب یہ دونوں حضرات نکلے تو وہ بروردہ لڑکی بھی ساتھ ہوگئی کھیلتے ہوئے اس کمرہ میں گئے اور اس سکھیا پرنظر پڑی جوایک بلندمقام پررکھی ہوئی تھی۔اس لڑکی نے کہا کہ میرے شوہرنے بازار ہے کھڑی لاکررکھی ہے کسی طرح نکالنا جاہئے تا کہ کھائیں ،ان دونوں حضرات نے بھی اس مشورہ کومنظور فر مایا کیوں کہ کھڑی کے سوند ھے بین نے ادھرمتوجہ کر دیا مگر چونکہ وہ بلندمقام پر تھی ہاتھ پنچہا نہ تھا تکیہ وغیرہ رکھا گیا اس ہر چڑھ کراسے نکالا گیا۔اب اس کے بعد یہ بحث حچٹری کہ بیا کی ہی ڈلی ہے کھانے والے تین ہیں تقتیم کیوں کر ہومشورہ کے بعداس ڈلی کو مالكهٔ مكان يعنى والده حسرت مفتى محبوب نوازالدوله مرحوم كے پاس پیش كيا گيا كه آپ نے اسے تینوں میں تقسیم کردیا۔ چونکہ حضر نتہ موصوفہ اپنی بھاوج سے بانوں میں مصروف تھیں اس پر غور ہی نہیں کیا کہ بچے کیا چیز لائے ہیں۔ بات کرتے کرتے اس کے تین ٹکڑے کردیے اور تتیوں میں خود ہی تقسیم کر دیا اورسب ہے بڑا ککڑا حصرت کوا درسب سے چھوٹا اس چھوکری کوملا۔

تنیوں نے اس کواطمینان سے کھالیاا در پھرا ہے کھیل کو دمیں مصردِ ف: و کئے ۔ ' سنرت کی وا یہ و صاحبہ تھوڑی دریٹھبرنے کے بعد بچوں سمیت اپنے مکان واپس ہو کئیں۔ کھر پہنیتے ہی صاحبزادہ اورصاحبزادی ہردو کی طبیعت بگڑی تے ودست شروع ہو مجئے اور مزاح کا پھھاور ہی رنگ ہوگیا ادھریر وردہ لڑکی کی حالت بیحد خطرناک ہوگئی ،سر سے ہیر تک نیلی ہوگئی ،آ<sup>جی ہ</sup>میں حیت ہے لگ گئیں۔گھر کا گھر جیران کہ اس کو کیا ہو گیا ہے کیونکہ شکھیا کھانے کے واقعہ کا تو سی کوعلم ہی نہ تھا اس عرصہ میں اس کا شوہر بھی آ گیا۔ جب اس نے اپنی بی بی کی بیرحالت دیکھی تو بہت پریشان ہوا ساتھ ہی اسے شکھیا کا خیال آگیا۔ دیکھا تو ڈلی اینے مقام پرنہ تھی۔ وریافت کیا تواس لڑکی نے تمام واقعہ بیان کیا۔اس واقعہ کے سنتے ہی حضرت مفتی صاحب کی والده حواس باختة ہو گئیں کہ بیر کیا ہوا میں نے بچوں کوا بے ہاتھ سے خود زہر تقسیم کیا ہے فور آ آ دمی كوخيريت كى كيفيت كے لئے روانه كيا اور تمام واقعه كہلوا يا اوراس لڑكى كوبھى رفع سميت كے کئے ادومات استعمال کرائی گئیں۔ وہ آ دمی جب یہاں پہنچا تو یہاں بھی دونوں حضرات کی طبیعت کی خرابی کا حال سنا اوراصل واقعہ کی تفصیل بیان کی جس کے سنتے ہی حضرت کی والدہ ماجده سخت پریشان ہوئیں فوراً علاج شروع کیا گیا خداوند عالم کافضل تھا کہ تینوں سنجل گئے۔ مگراس کا اثر آخر دفت تک بھی حضرت اور آپ کی بہن صاحبہ کی طبیعت پر رہا۔ یعنی دونوں حضرات کی طبیعت میں بیحد حدت وحرارت تھی بالخصوص حضرت کو کہ تینوں میں سب ہے زیادہ آپ ہی نے کھایا تھااس لئے اس کے اثر ات بھی زیادہ ہی تھے۔

حضرت قبلہ گاہ مدظائہ فرماتے ہیں ہمیشہ حضرت کے چشمان مبارک کے کوہوں میں ذرد رنگ کامیل ایسار ہتا جیسے بحالت آشوب کسی کی آنکھ میں رہتا ہے۔ آپ کو اکثر روزانہ تین چار اجابتیں بتلی آتیں رہتیں۔ کوئی گرم چیز طبیعت کے بھی موافق نہ ہوتی اور یہ اثرات صرف مصرت تک ہی محدود نہیں رہے بلکہ آپ کی اولا دمیں بھی آئے ہیں۔ چنا نچے سب صاحبز ادول کے معدول میں انتہائی حدت ہے۔ تبخیر کی شکایت سے کوئی گرم چیز موافق نہیں آتی۔ ای طرح معنرت کی بہن صاحبہ کی اولا دمیں بھی یہ اثرات منتقل ہوئے ہیں۔

اس واقعہ سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہی کے طفیل سے شاید خداوند عالم نے سب پر بھی اپنافضل فر مایا ورنداس کسنی میں سنکھیا کا کافی مقدار میں استعال کرنا اوراس کے بعد صبح سلامت رہناعقل میں نہیں آتا گو کہ سنکھیا نے اپنا اثر ضرور دکھایا لیکن جیسا چاہے ویسا اثر نہیں ہوا برخلاف اس کے اگر اتنا کوئی اور استعال کرتا تو خدا جانے کیا سے کیا ہوجا تا مشکرین کوچھوڑ نے کہ وہ تو مجزات کی بھی اتفا قات وغیرہ کہہ کرتا ویل کر ہی لیتے ہیں مگر میں تو یہی کہوں گا کہ حضرت کا بیا بتدائی تصرف تھا جوز مانۂ طفولیت میں ظہور پذیر ہوا۔خاصانِ خدا سے کہوں گا کہ حضرت کا بیا بتدائی تصرف تھا جوز مانۂ طفولیت میں ظہور پذیر ہوا۔خاصانِ خدا سے ان کے بچپن میں بھی ابنی کمنی کی مناسبت سے پچھنہ بچھ خوارق ہوہی جاتے ہیں۔

## حليه ولياس مبارك

ہے کا سرمبارک بڑا، میانہ قد ،جسم اطهر متوسط نہ دبلے نہ موٹے ، رنگ اقدس چمپائی، چشمان مبارک بڑی بڑی متوالی ، کتابی چہرہ انور ، پیوستہ وخمیدہ ابروئے پاک ، بلند بنی مبارک ، کشارہ و بیپٹانی نورانی ،سر میں بیاری بیاری زلفیس ،گر دریش مبارک تھوڈی کے پاس ریش مبارک تھوڈی کے پاس ریش مبارک میں ،کردریش مبارک تھوڈی کے باس ریش مبارک میں ،

زفرق تا بقدم ہر کجا کہ می مگرم کرشمہ دامن دل میکشد کہ جا اینجا حضرت مولانا شاہ محمد عبدالقد مرصاحب صدیقی حسرت مدظلہ فرماتے ہیں کہ آپ کی نظر بے حدوسیے تھی۔اگر بھی حضرت کسی خیال میں خاموش تشریف فر مار ہے تو ہم کو بیمسوس کرنے میں دفت ہوتی کہ حضرت کدھر ملاحظہ فر مارہے ہیں۔ہم جس جانب بھی خیال کرتے تو اپیا معلوم ہوتا کہ حضرت ادھر ہی متوجہ ہیں ۔حضرت کے چہرۂ مبارک براس قدر رعب تھا کہ کوئی شخض بھی حضرت ہے یک بیک ہم کلام نہ ہوسکتا تھا۔ا کثر مریدین <sup>لے</sup> دو دو چ**ی**ار روز تک اپنا معروضه بیان نہیں کر سکتے تتھے روز اندآ کرمؤ دب سامنے بیٹھتے اور رعب کی وجہ ہے اتنی ہمت نہ ہوتی کے دل کھول کرمعروضہ کرسکیں۔اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت خود ہی دریا فت فرماتے کہ کیاتم کچھ کہو گے تو معروضہ پیش کیا ورنہ خاموش رہے۔ بعض مریدین مجبور ہوکر حضرت کے رات دِن بیشی میں رہنے والے خادمین کومجبور کرتے کہ وہ ان کامعروضہ پیش کریں کیکن وہ بھی توجہ اورعنایت کے وقت کے منتظر رہتے۔ جب بھی حضرت کومتوجہ دیکھتے تو فوراً معروضہ پیش کرتے۔حضرت کے سامنے بڑی سے بڑی شخصیت والاشخص بھی آتا تو مرعوب ہوجا تامعلوم ہوتا تھا کہ شہنشاہ وفت کے در بار میں حاضر ہے۔

بیان عمی ایا تا ہے کہ نواب سرخور شید جاہ مرحوم کو حضرت کی قدم ہوسی کا بیحدا شنیا ق تھا'

لے از: شاہ شرف الدین صاحب قاوری

عاہتے تھے کہ در دولت پر حاضر ہوکر قدم ہوی کا شرف حاصل کریں۔ چنانچے نواب صاحب موصوف نے متعدد مرتبہ حضرت کے بھو پی زاد بھائی نواب مفتی محبوب نواز الدولہ مرحوم (جن کو حضرت بہت جائے ہے) اور حضرت کے خسر حضرت مولانا مواوی سید شاہ سین احمد صاحب شرطاری قبلہ کے ذریعہ (جو بلدہ کے مشہور بزرگول میں سے تھے اور حضرت کے خسر ہونے کی وجہ سے خود حضرت بھی حضرت ممدوح کا بہت احترام فرماتے ہتھ) معروضہ پیش كردايا كيونكهانصيساس بات كاليقين تفاكه حصرت ان بزرگواروں كى سفارش كومستر ونەفر مائىي گے کیکن حضرت نے ان حضرات سے معافی جا ہتے ہوئے صاف جواب دے دیا کہ میں فقیر ہوں اور وہ امیر! میں جس چیز کا طالب ہوں وہ ان کے پاس نہیں اور وہ جس چیز کے خواہاں ہیں میرے پائ نہیں۔ پھر کیوں میرے پاس آنا جاہتے ہیں؟ جب نواب صاحب کی بیرتہ بیر بھی کارگر نہ ہوئی تو اُنھوں نے سوچا کہ حضرت سے سی ایسے مقام پر جہاں حضرت تشریف لے جاتے ہوں پہنچ کر قدم ہوی حاصل کی جائے۔اس خیال کی پھیل کے لئے اُنھوں نے دریافت کیا کہ حضرت اکثر کہال تشریف لے جایا کرتے ہیں۔ تو اطلاع ملی کہ حضرت اپنے نا نا حضرت مولانا ميرشجاع الدين حسين قبله عليه الرحمة كمزارير فاتحة خواني كي لئي اكثر تشريف لاتے ہیں۔ چنانچے نواب صاحب ممدوح نے حضرت کی وہاں تشریف آوری کی خبرر کھی اورایک د فعه حضرت ہے گنبد شریف میں شرف ملا قات حاصل کی اور جس وفت قدم ہوی حاصل کی تؤ سر سے پاؤل تک کانپ رہے تھے اور شدت رعب کے باعث اس وقت ان کی زبان ہے ایک لفظ بھی نانگل سکا۔ جب حضرت نے ان کی اس حالت کو ملاحظہ فر مایا تو خود ہی مسکرا کر استفسار فرمایا که ''نواب صاحب آپ بچه فرمائیں گئے''انھوں نے عرض کیا که ''جی! سچھنہیں صرف ا کے معروضہ ہے کہ آپ یہال سے مقبرہ نواب نیخ جنگ مرحوم تک جوقریب ہے تشریف لے چلیں تو شاید مدفو نین کی نجات کا باعث ہو' ۔حضرت نے ان کے اس معروضہ کو قبول فر مایا اور تشریف لے چلے۔نواب صاحب نے عرض کیا کہ''میانہ حاضر ہے حضرت اس میں تشریف ر کھیں''حضرت نے فرمایا کہ' مجھے پیدل چلنے کی عادت ہے میں پیادہ چلوں گا آپ بیٹھ جا کیں

اور پیدل ہی حضرت نے اس طرف کا قصد فر مایا۔ نواب صاحب کی پھر ہمت نہ ہوسکی کہ حضرت کی خدمت میں پچھ عرض کریں۔آخر کارنواب صاحب بھی حضرت کے ہمراہ پیا دہ مقبرہ ی طرف روانہ ہوئے ۔مقبرہ پہنچ کر پھول وغیرہ چڑھانے کے بعد نواب صاحب نے مدفو نمین ی مغفرت کی دعا کے لئے گزارش کی ۔ حضرت نے سب کے لئے دعا فر مائی اور ایک قبر کی جانب اشارہ کر کے فرمایا پیقبر کس کی ہے؟ نواب صاحب نے عرض کیا کہ جی میدایک ملازمہ تھی۔حضرت نے فرمایا کہ'سب سے اس کی حالت اچھی ہے''۔اور دہاں ہے واپس ہوئے۔

لباس مبارك

حضرت كالباس مبارك بالكل سيدها ساده هوا كرتا تفاءعا م مشائخين كي طرح آپ جبه و تبه استعال نہیں فرماتے تھے ہمیشہ جسم مبارک پر چوبغلہ اور سر پرٹو پی ۔ بعض خاص اوقات میں مثلاً جمعه عيدين، شادي وغيره مين به خيال بيروي سنت عمامه بھي باندھتے ہے۔ ابتدأ حضرت عام مشائخین کی طرح لباس پہنتے تھے لیکن جب ۱۸۵۷ء کے واقعہ کے بعد بعض اہل وہلی وکن میں دار دہوئے تو اہل دکن ان کے چوبغلوں کامضحکہ اُڑاتے تھے، راستہ راستہ ان بر پھبتیاں سن جاتی تھیں۔غالبًا پیطریقہ حضرت کونا گوار خاطر ہوا۔ آپ نے تھوڑی می ترمیم کے ساتھ وی لباس اختیار فرمایا۔ابتداء تو آپ کا بھی جہاں نے خوب مصحکہ اُڑایا کیکن رفتہ رفتہ اس کا رواج عام ہوگیا۔ آج کل تو دکن کے باشندوں کی خاصی تعداد بیالباس پہنا کرتی ہے بلکہ مشائخین کا میم لباس مجھا جار ہاہے۔

حضرت کے ہیر میں آیا شاہی جوتا، کاندھے پر رومال، ہاتھ میں اکثر جھوٹی سی سبیج رہا کرتی تھی۔ ظاہری وضع وقطع میں بے انتہا سادگی ملحوظ خاطر رہتی کہ عوام الناس پیننے اصحاب بصارت کو نظا ہرا طور پر حضور کی سیح شخصیت کا انداز ہ لگانا مشکل تھا۔ مگر ارباب بصیرت کی دور بين نگامين پيچان بي ليتي تفين:

بہر رنگ کہ خوای جامعہ می پوش من انداز قدرت را می شناسم حفرت کوامراءوعہدہ واردں سے زیادہ میل جول،ان کے پاس جانا بالکل پیند نہ تھا۔

ان کے پاس سے دعوت نامے آتے مگر آپ تشریف نہ لے جاتے۔ اکثر اپنے برا دران عزیز کو بھیج دیا کرتے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ آپ نے شرکت فرمائی۔

چنانچہ ایک وقت کا واقعہ مولا نا شرف الدین صاحب قادری سے مروی ہے کہ نواب بشیرالدولہ مرحوم کے پاس دعوت میں ایک دفعہ آپ تشریف لے گئے۔حضرت سیدعمرصاحب ّ فر ماتے تھے کہ میں بھی ہمراہ تھا۔ مکانِ دعوت پر پہنچنے کے بعد آپ نے مقام دعوت پر جانے کا جب قصد فرمایا تو دربان آپ کوظاہری وضع وقطع سے پہچان نہ سکا روک دیا۔حضرت سیدعمر صاحب قبلة قرمات من كدومال كردربان كى اس حركت يرجه بيحد غصراً يا جام كرواس کو ڈانٹ ڈپٹ کرول جب آپ نے میرے اس ارادہ کومحسوں فرمایا تو اشارہ سے خاموش رہنے کا حکم دیا تب تو میں مجبور ہوکر خاموش رہ گیا۔تھوڑی دیر بعد آپ بڑھے تو پہرہ کے دوسرے جوان نے چرروک دیا چرآپ خاموش کھبر گئے۔تھوڑی دیر تو قف کے بعد آپ آگے بڑھے تو تیسرے جوان نے آپ کوختی ہے رو کنا جاہا۔ اس عرصہ میں داعی صاحب پہنے نواب بشیرالدولہ مرحوم کی جوقریب ہی میں کھڑے تھے نظر پڑگئی جوں ہی حضرت کو دیکھا دوڑتے ہوئے آئے اوراستقبال کرکے لے گئے۔ چونکہ حضرت کوتشریف لے جاتے کچھتا خیر ہوگئ تھی اس لئے تمام دسترخوان پُر ہو گئے تھے۔نواب صاحب نے خضرت کے لئے بالا خانہ پرانظام كرايااوراو پر لے گئے ۔حضرت نے كھانا تناول نہيں فر مايا۔اگر چەنواب صاحب بہت اصرار کرتے رہے گرآ یہ نے نواب صاحب سے معافی جاہ لی۔اس کے بعد نواب صاحب نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت میرے مکان کو ملاحظہ فرمائیں تو آپ کے قدوم ہیمنت لزوم کی برکت ہے اللہ تعالیٰ ہر بلا ہے محفوظ رکھے گا۔ آپ نے ان کی اس استدعا کوشرف قبولیت بخشا اوران کے ساتھ ہو گئے ۔نواب صاحب نے اپنے مکان کے تمام حصول میں حضرت کو گھمایا اور ہر چیز وضاحت کے ساتھ آپ کو دکھائی۔جس کے بعد آپ دولت سرا کو واپس ہوئے۔ راوی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ روزانہ جار بجے حضرت کی خدمت میں میں حاضری دیا کرتا تھا۔حسب عادت اس روز بھی حاضر ہوا تو آپ نے مسکرا کر مجھے سے فر مایا کہ سنے! میں

نے عرض کیا جی کیا پیرومرشد! تو فرمائے کہ'' آج ہم کوبشیرالدولہ اپنی دیوڑھی دکھانے لے گئے شخے''اس کے بعد معجبانہ انداز میں'' کیا ہے نہیں معلوم ان کی با تیں سمجھ میں نہیں آئیں'' فرما کر خاموش ہو گئے۔

ہمتمام حضرت کی پیشی میں رہنے والوں کی عادت تھی کسی کے غیاب میں اگر حضرت کی جھے ارشاد فریاتے تو بعد میں اس کو دوسر نے غیر موجو داشخاص کے سامنے دہرا دیاجا تا تھا۔ چنا نچہاس ارشاد کو بھی حضرت کے برخاست فرمانے کے بعد جب میں دوسروں کے سامنے دہرایا تو حضرت سید عمرصا حب قبلاً نے صبح کا تمام واقعہ سنایا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دعوت میں حضرت کی رونق افروزی تحت امر تھی یوں تو حضرت کی ہر حرکت تحت امر ہی ہوتی تھی۔ جیسا میں حضرت کی رونق افروزی تحت امر تھی ہوتا ہے جا گئا کے اور دوسر نے واقعات سے جن کو ہم نے آگے نقل کیا ہے وضاحت ہوگی مگر اس واقعہ سے کہ اور دوسر نے واقعات سے جن کو ہم نے آگے نقل کیا ہے وضاحت ہوگی مگر اس واقعہ سے کنشر کشی وشان استغناء کا خاص مظاہر ہ ہوتا ہے جو آپ کا خصوصی رنگ ہے۔

آپ کوسادگی بہت پیند تھی۔تکلفات قطعاً پیند نہ تھے جس کا تفصیلی تذکرہ ان شاءاللہ تعالیٰ اخلاق وعادات کے بیان میں آئے گا۔

آپ کالباس سیدها ساده ہوا کرتا قیمتی پوشاک کو پہند نہ فرماتے حالا تکہ اس زمانہ میں عام طور پرقیمتی لباس استعال کیا جاتا تھا۔ مثلًا ہمرویا مشروع کے تنبان (پاجامے) اوراسی کے شاہے، شری ململ یا آغابانی کے انگر کھے وغیرہ مگر آپ بنے ان انگر کھوں تنبان وغیرہ کو بھی پہند نفر مایا۔ ہمیشہ سادہ لباس ہی زیب تن فرماتے رہے۔

لباس بھی اس زمانہ کے رواج کے خلاف چست اور جسم کے برابر بہت پیند تھا۔ ڈھیلے ڈھالے لباس کو پیندنہ فرمایا کرتے حتیٰ کے حضرت قبلہ گاہ مدظلہ فرماتے ہیں کہ اگر کرتے کا گلہ ذراکھیلتار ہتاتو آپ کونا گوارگزرتا فور آاس کو درست کروا دیتے۔

حضرت کوزردرنگ بہت مرغوب خاطرتھا۔ بھی بھی عمامہ جا درزر درنگوا کر استعال فر مایا کرتے تھے اسی وجہ سے آپ کے مزار مبارک پرغلاف زر درنگ کے اڑھائے جاتے ہیں اور چوکھنڈی بھی اسی رنگ سے رنگی جاتی ہے۔ اور دیگر واقعات ہے اس کا پہتہ چلتا ہے ہے کہ زر درنگ کوحضرت نے ازخو داختیا رہیں فرمایا بلکہ بذریعہ کشف بیرنگ حضرت کی طرف منسوب ہوا۔

O-O-O

# حضرت كاعلم فضل وشوق مطالعه

حضرت حافظ و قاری تنصفن تبحوید میں آپ کا سلسلهٔ روایت حضرت مولانا میر شجاع الدین صاحب قدس سرۂ سے ملتا ہے۔عربی ، فارسی ،ادب نہابیت بہتر تھا۔منطق فلسفہ ہیئت سب میں حضرت کوخاص دخل تھا۔تفسیر ، حدیث ، فقہ میں تو اچھا تبحر تھا۔حضرت کی ابتدا کی تعلیم حضرت مولوی شاہ علی صاحب مرحوم وحضرت شمس الدین صاحب فیض ؓ ہے ہوئی۔من بعد حضرت مولانا نیازمحرصا حب وحضرت مولانامحرز مال خال صاحب شہیر کے پاس تنجیل کی۔ آپ کے ہم سبق محضرات میں ہے ایک مولوی سیج الزمال خاں صاحب مرحوم (جو اللحضریت مرحوم کے استاداور حضرت شہیدٌصا حب کے بھائی تھے ) ہیں۔حضرت اکثر اپنے اساتذہ کے متعلق فرماتے متھے کہ "مولوی نیاز محد صاحب تبھر عالم تھے اور حضرت شہیر صاحب طالب علمول کی تعلیم اورنگہداشت میں خاص ملکہ رکھتے تھے''۔حضرت کافقہی مسلکے صنبلی تھا۔ابتداء میں آپ حنی المثر ب نتے لیکن بعد میں بر بناء تھم باطنی حضرت نے تبدیل مشرب فر مایا اور فقہ حنبلی میں ایک کتاب موسوم بہ'' زاد آخرت'' نہایت سلیس اُردو میں نثرح و بسط کے ساتھ تصنیف فرمائی جو کتاب الطلاق تک ہوئی تھی کہ حضرت نے پردہ فرمایا چنانچہ بیہ کتاب اس حد تک طبع بھی ہوچکی ہے۔

چونکہ اب حضرت کے تبدیل مشرب کے متعلق مذکرہ چھڑ چکا ہے اس لئے یہاں ایک واقعہ کا لکھنا ہجا نہ ہوگا۔ حضرت نے جب تبدیل مشرب فرمایا تو ہر بناء تھم باطنی آپ نے اپ تمام مریدین کوبھی تبدیل مشرب کا تکم فرمایا۔ اکثر اصحاب نے فور التحیل تھم کی لیکن حضرت کے ہرا درخور دحضرت مولا ناسید شاہ محمد عمر سینی صاحب قدس سرۂ مذہب صنبلی اختیار کرنے میں ہجھ متامل متھ اور بہی عرض کرتے رہے کہ حضرت! مجھے حنفی مذہب کے مسائل یا د ہیں اور صنبلی متامل میے دوران میں مولا نا موصوف نے خواب مذہب کے مسائل یا د ہیں اور صنبلی مذہب کے مسائل یا د ہیں ، اس لئے تامل ہے۔ اسی دوران میں مولا نا موصوف نے خواب مذہب کے مسائل یا دہیں ، اس لئے تامل ہے۔ اسی دوران میں مولا نا موصوف نے خواب

د یکھا که حضورغوث یا کُنشریف فر ما ہیں اور سامنے آپ بھی حاضر ہیں ۔حضرت پیران پیرٌ آپ سے مخاطب ہوکرارشا دفر ماتے ہیں کہ کیوں سیدعمر میں نے تم سے نتنی دفعہ بلی ہونے کے کے کہالیکن تم اب تک حنبل نہیں ہوئے ۔مولا نا مدوحؒ نے جواب میں وہی عرض کیا کہ حضرت مجھے حنفی مذہب کے مسائل یاد ہیں حنبلی مذہب کے مسائل یا دنہیں اس لئے پس و پیش ہے۔اس یر حضرت پیران پیرٹنے ارشادفر مایا کہ وہ ایسے کتنے ہیں؟ آؤمیں ابھی تنہیں بتائے دیتا ہوں اس کے بعد وضونماز وغیرہ کے مسائل مختفر طور پر سمجھائے۔اس خواب کے دیکھتے ہی صبح مولا نا موصوف ؓ حضرت کی خدمت مبارک میں خواب عرض کرنے حاضر ہوئے۔ آپ نے ملاحظہ فرماتے ہی ارشا دفر مایا کہ دیکھو چنومیاں! (حضرت مولانا سیدمجر عمر قبلہ کوحضرت اس تام ہے یا د فرماتے ہتھے) دلیل لے کرآ رہے ہیں اور آتے ہی فرمایا کہ ہاں! کہوکیا خواب دیکھا۔مولانا نے اپناتمام خواب عرض کیا اور اس روز سے صبلی ہو گئے۔اس واقعہ سے نتیجہ کے طور پر دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ایک تو یہ کہ آپ کا حکم در بارغوشیت کے حکم کے مطابق تھا۔ دوسرے بیہ کہ حضرت کوفنائئیت تامہ حاصل تھی۔حضرت کا ہرتھم گویا کہ حضرت پیران پیر کا تھم تھا اور آپ کے سامنے جو کچھ عرض کیا گیا وہ حضرت ہیر دنتگیر ؓ ہے عرض کرنے کے برابرتھا کیونکہ مولا نائے ممروح کواس خواب سے پیشتر کوئی تھم در ہارغوشیت سے نہیں ملاتھا۔ ہاں حضرت محبوب اللہ اقدس مرهٔ نے فر مایا تھااوراس حکم کو ہارگا وغو ثیہ نے اپناحکم فر مایا۔

### فن تضوف

حضرت كوفن تصوف سنه خاص ولجيبي تقى ادراس مين يدطولي حاصل تفار حضرت مولانا حسرت مد ظله فرماتے ہیں کہ میں تبھی قدمہوی کے لئے حاضر ہوتا تو آپ مسائل تصوف پرتقریر فرماتے۔ابیامعلوم ہوتا کہ گو باعلم کا دریا بہہر ہاہے۔بعض اوقات مجھے ہے ارشا دہوتا کہ مولوی (حضرت محبوب الله مولانا حسرت كواسي لقب سے يا دفر مايا كرتے تھے اور بياس زمانه كا ديا ہوا لقب ہے جبکہ مولانا بہت کم عمر تنے ۔حضرت کے اس لقب سے یا دفر مانے کا بیا اثر ہوا کہ آج مولانا ایسے مولوی ہوئے جن کی بلدہ حیدر آباد میں تو کیا ہندوستان میں نظیر مکنی دشوار ہے)

فلال مسئلہ کے متعلق فلاں کتاب میں کیا لکھا ہے اوراس کا کیا مطلب ہے؟ میں عرض کرتا کہ
اس طرح لکھا ہے پھر آپ اس مسئلہ کی تفہیم فر ماتے اورایس نئ نئ با تیں بیان فر ماتے کہ کسی
ستاب میں کسی مصنف نے بھی نہیں لکھی تھیں اسی تفہیم کا آج بیا تر ہے کہ میں بردی ہے بردی
ستاب میں کسی مصنف نے بھی نہیں لکھی تھیں اسی تفہیم کا آج بیا اثر ہے کہ میں بردی ہے بردی
ستاب و بھتا ہوں اور جس مسئلہ برنظر بردتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی نئ بات ہی
نہیں ہے۔

### فنطب

آپ کون طب میں بھی دخل تھا۔ چنانچہ آپ نے ایک کتاب نسخہ جات وغیرہ کی بھی تحریر المقتدر صاحب صدیقی فضل مدظلہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مولانا شاہ محمد عبدالمقتدر صاحب صدیقی فضل مدظلہ کرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ہے ہی سناہے کہ فن طب آپ کو بذریعہ کشف حاصل ہوا۔ اس کی مزید تھندیق کتاب نسخہ جات ہے ہوتی ہے اکثر نسخوں سے متعلق آپ نے فرمودہ حضرت مولی مشکل کشان فرمودہ حضرت پیران پیر جح برفر مایا ہے۔ مرور عالمیان علیقے ''فرمودہ حضرت مولی مشکل کشان فرمودہ حضرت پیران پیر جح برفر مایا ہے۔ اس کتاب کے اکثر و بیشتر نسخ نہایت مجرب وزوداثر ثابت ہوئے اور بعض نسخہ جات تو ایسے مجمی ہیں کہ جن کود کیمنے کے بعد عقل حیران ہوجاتی ہے۔ بہت سے اطباء نے ان سنخوں کا تجربہ کیا جس کا تعصیلی بیان ان شاء اللہ المستعان معالجات کے باب میں آئے گا۔

## خوشنولیی (خطاطی)

آپ کو خوشنو کسی ہیں بھی اچھا دخل تھا جس کا آپ کے تحریرات سے پرتہ چلتا ہے آپ

کے لکھے ہوئے بعض قطعات بھی اس وقت موجود ہیں ، قلم میں خاص کیفیت ہے۔ کششوں اور
دوائر میں خاصہ بانکین ہے، جس کواس فن سے تھوڑا بہت بھی لگا ؤ ہے وہی اس کا پچھا نداز ہ لگا

سکتا ہے۔ آپ کے شکست قلم میں بھی عجیب بانکین و پختگی ہے۔ عربی میں ثلث و یا توت بھی
خوب جائے تھے بعض عربی قطعات بھی آپ کے لکھے ہوئے موجود ہیں۔ آپ سنے وستعلق
فروب جائے تھے بعض عربی قطعات بھی آپ کے لکھے ہوئے موجود ہیں۔ آپ سنے وستعلق
فروب جائے تھے بعض عربی قطعات بھی آپ کے لکھے ہوئے موجود ہیں۔ آپ سنے وستعلق میں ان کارون طب میں علیم رضاعلی صاحب سے تلمذر ہا ہے۔ جیسا کہ ای کتاب کے دیا ہے میں حضرت موانا تا

میں بھی بخو بی مہارت رکھتے تھے۔اس فن میں آپ کومولوی محمد سین صاحب ہفت قلم سے تلمذ عاصل ہے جواس وقت کے ممتازخوشنویسوں بیں شار کئے جاتے تھے۔

## فن آشيازي وغيره

فن آتشبازی وصابون سازی وغیره میں بھی آپ کو دخل تھا۔ چنانچیواس فن میں بھی آپ نے ایک رسالہ تحریر فر مایا ہے جوغیر مطبوعہ ہے۔اس فن میں آپ حضرت مش الدین صاحب فیض کے شاگر دہیں۔

حضرت کومطالعہ کتب کا بیجد شوق تفا اور اس سے خاص دلچیسی تھی۔گھنٹوں مطالعہ میں مصروف رہتے تھے۔حضرت قبلہ گاہی مدظلہ فر ماتے ہیں کہ حضرت کی اکثر عادت شریف تھی کہ جب مطالعه فرماتے تو دونوں کہنیاں زمین پر ٹیک کرتشریف رکھتے اور کتاب سامنے کھی رہتی۔ چنانچہ ہم نے حضرت کو اسی طرح تشریف رکھے مطالعہ میں مسلسل حیار جیار گھنٹے منہمک دیکھا ہے۔حضرت حقہ کے عادی تھے۔مطالعہ کے لئے تشریف رکھتے تو حقہ مامنے رکھا ہوتا ایک آ دھ کش آپ کھینچتے اور مطالعہ میں مصروف ہوجاتے تو اس قدر انہاک ہوجا تا کہ حقہ مُصْدُرُا ہوجا تا مگر حصرت کوخبر تک نہ ہوتی۔ پھر جب خیال آتا اور نیجہ اُٹھا کرکش لگاتے تو حقہ جل گیا ہوتافر ماتے کہ''ارے حقہ ٹھنڈا ہو گیا''۔

بسا اوقات مجھے یا دفر ماتے کہ' دیمیٰی! حقہ بھردو'' (چونکہ میں اکثر حضرت کی خدمت مبارک میں رہا کرتا تھااور حقہ کا خاص انداز ہے بھرنا حضرت ہی نے بطور خاص مجھے سکھایا بھی تقااس لئے اکثر مجھے ہی یا وفر مایا کرتے تھے کیونکہ دوسروں کا بھرا ہوا حقہ پبند نہ آتا تھا ) میں فور أ تحكم كى تغميل كرتاب پھر آپ ايك آ دھ كش كھنچتے ادر مطالعہ ميں مشغول ہوجاتے پھر حقہ خصنڈا ہوجا تا۔ای طرح کئی کئی بارحقہ بھرنے کی ضرورت ہوتی۔ا کٹر اوقات لیٹے ہوئے بھی مطالعہ فر ماتے تھے۔آپ کے تمام کتب خانہ کی کتابیں غیرمجلد ہیں جومجلد بھی تھیں ان کی پیش قیمت جلدی آپ نے تو ژوی کیونکہ لیٹے ہوئے مطائعہ میں مجلد کتاب تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ۔ آپ کا کتب خانہ بیحد وسیع تھالیکن باوجوداس کے بھی آپ کواس قدر شوق تھا کہ جب

کوئی اچھی کتاب نظر سے گزرتی تو آپ خرید ہی لیتے چنانچہ ہر ماہ ایک دوئی کتابیں ضرور خریر فرماتے رہتے تھے۔ مولا ناسیرعبد الجبار صاحب قادری (جن کو حضرت سے بیعت حاصل تھی)

بیان فرماتے سے کہ ایک روز حضرت چوک تشریف ۔ لے گئے ، ٹیں بھی ساتھ تھا۔ ایک صاحب ایک کتاب لئے بیٹھے تھے آپ نے اس کو ملا حظہ فرمایا اور ان سے دام ہو چھے۔ اُنھوں نے قیمت بھی نیار میں اور ان سے دام ہو چھے۔ اُنھوں نے قیمت بھی نیار میں میں میں کہ اس کے دام زیادہ بتائے جارہے ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ '' یہ جواب میں ان کوکون نکالنا چاہتا ہے لیکن نہیں معلوم کہ اس بیچارے کو ایسی کیا ضرورت در چیش ہے جواسے نی کر ہا ہے گئے۔

آپ کے کتب خاند کی تمام کتابوں کودیکھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک کتاب بھی اس میں الی نبیں ہے جوحضرت کی نظر سے نہ گزری ہواور آپ کے کتب خانہ کی کتابیں تو یقیناً آپ کی نظرے گزری ہی ہونگی۔مولا ناحسرت مدظلۂ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجدگی زبان ے بار ہا بیالفاظ سے ہیں کہ''اپنے کتب خانہ کی پوری کتابیں میں نے نہیں دیکھیں مگر خواجہ میاں صاحبؓ (لینی حضرت) نے بوری کتب دیکھ لی ہیں کیونکہ حضرت اکثر اپنے بہنوئی ( حضرت مولا نا عبدالقادر صاحب) کے پاس کی کتابیں مستعار لاکر ملاحظہ فر ماتے اور بعد مٹالعہ واپس فرمادیا کرتے تھے۔ آپ مطالعہ بھی بہت تیز فرماتے تھے اور آپ کا حافظہ بھی بہت توی تھا۔ چنانچِ ایک وقت حضرت اپنے بہنو کی (مولوی صاحب موصوف) کے پاس ہے ایک تعنیم کتاب لائے اوراسی روزشام تک اس کوواپس فر مادیا \_مولوی صاحب ممدوح کوخیال گذرا کے حضرت نے شائد بوری کتاب کا مطالعہ نبیں فر مایا کیونکہ اس قدر تھوڑ ہے عرصہ میں اس پوری کتاب کا دیجناممکن نبیں۔ دوسری دفعہ جب حضرت سے ملا قات ہو کی تو مولوی صاحب نے دریافت فرمایا کہ 'کیا آپ نے بیر کتاب بوری دیکھ لی۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ 'ہاں! میں نے بوری دکھیے گی ''مولوی صاحب اس جواب سے بیجد متحیر ہوئے مختلف مضامین سے متعلق جس پراس میں بحث کی منی ہے استفسار فرمایا کہ آپ نے فلاں مسئلہ کو ملاحظہ فرمایا تو

آپ نے جواب میں اس کی پوری وضاحت فرمائی کہ ہاں! اس بارے میں اس طرح لکھا ہے بلکہ بعض بعض وفت تو آپ نے کتاب کی پوری بوری عبارت سنادی۔ جس کے بعد مولوی صاحب کی جیرت کی کوئی انہنا نہ تھی کہ اس قدر قلیل عرصہ میں جس کے کامل مطالعہ ہی میں شبہ ہور ہاتھا وہ کتاب کو یا یہاں حفظ ہو چکی تھی۔

0-0-0

## آپ کے اخلاق وعادات

د منرت اسم ہامسیٰ خلق مجسم ہتھے طبیعت میں شرم و حیا بہت تھی۔ بزرگوں کا ادب، حپیوٹوں کو لیاظ، والدین کی اطاعت بہت فرماتے ہتھے۔

#### والدين كي اطاعت

والد ماجد کے وصال تک آپ کے تمام کاروبار کے نگران والد ماجد ہی رہے (افسوس بے کہ اس زمانہ کے فصیلی واقعات بوجہ امتداوز مانہ جمیں نیل سکے) والد ماجد کے وصال کے بعد والد وماجد ہے خوالی آپ سے تمام کاروبار انجام باتے رہے۔ حالانکہ آپ سن شعور کو بہتی ہے اور متابل ہو بھی تھے لیکن بھر بھی آپ اپنی اور دوسرے چھوٹے بھائیوں کی (جو والد باجد کے وصال کے وقت بالکل کم من تھے) تمام نخواہیں والدہ ماجدہ کے سامنے پیش فرمادیت و جو کھلاتیں کھاتے ، جو وہ دیتیں لیتے ، جو بہناتیں بہتے ، جو تھم دیتیں تعمیل فرماتے ، بھی کسی بات پر رہے نہ بات میں آپ کوتا مل نہ ہوتا اور ہروقت رہے خیال پیش نظر رہتا کہ والدہ ماجدہ کو کسی بات پر رہے نہ بیتے جاتا ہیں اور احترام فرماتی تھیں جیسا کہ ہم نے اس بینچ حالا نکہ والدہ ماجدہ خود آپ کا بیحد خیال رکھتیں اور احترام فرماتی تھیں جیسا کہ ہم نے اس بیجہ خیال کی ایک کے اس کیا ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت اوقات کے بہت پابند سے۔ والدہ ماجدہ کے زمانہ میں وقت مقررہ پر خاصہ کے لئے تشریف لاتے اگر دستر خوان تیار شہوتا تو بلاکسی ایک لفظ فر مائے واپس ہوجاتے۔ حضرت کے واپس تشریف لے جانے پر والدہ ماجدہ ملاز مین پر خفا ہوتیں کہ کیوں وقت پر ان کے لئے کھائے کا انتظام نہیں کیا گیا۔ دستر خوان پر تشریف رکھتے اور اگر بھی کوئی سالن پند خاطر نہ ہوتا تو جلد ہاتھ تھی نجے لیتے مگر والدہ ماجدہ کے خیال ہے بھی کسی ملاز مہ وغیرہ سے بین نہ فرماتے کہ آج فلال سالن خراب کیوں پکایا گیا۔ حضرت کی دست کشی پر آپ کی

والدہ ماجدہ مجھ لیتیں کہ آج کھانا پہند نہیں آیا۔ بعض اوقات ایہا ہوتا کہ حضرت کھانا ہرا ہر تناول نہ فرمانے کی وجہ آپ کے کل مبارک میں علیحدہ خفیہ طور برسالن وغیرہ تیار کروا تیں اور آپ سے عرض کر تنیں تو آپ اس کو تناول فر مالیا کرتے مگر اس کا بے حد خیال رہتا کہ اس علیحدہ انتظام کی اطلاع والدہ ماجدہ کے کا نول تک نہ جہنچنے یائے کہ مبادار نج جہنچنے کا باعث ہو۔

والدہ ما جدہ کے پاس کے ملاز مین، چھوکر یوں وغیرہ پرخواہ وہ کیسا ہی قصور کیوں نہ کریں شمھی خودخفا ہوتے اور نہاہیے کل میں اس کی اجازت دیتے۔

#### بھائیوں کے ساتھ سلوک

والد ماجد کے وصال کے وقت سوائے حضرت کے باتی دوسرے بھائی سب چھوٹے سے اس لئے والد ماجد کے سامنے صرف آپ کی ، اور آپ کی بہن (محل حضرت مولوی عبدالقا درصا حب صدیق) کی شادی ہوئی ، والد کے بعد والدہ محتر مدسب کی فیل تھی ۔ والدہ کے سامنے بخطے بھائی ( یعنی حضرت احمائی شاہ صاحب ) کی شادی ہوئی ۔ دوسرے دوجھوٹے بھائی چونکہ ابھی کمن سے ۔ اس لئے ان کی شادیاں نہ ہوسکیں ۔ والدہ کے بعد ان چھوٹے بھائی چونکہ ابھی کمن سے ۔ اس لئے ان کی شادیاں نہ ہوسکیں ۔ والدہ کے بعد ان چھوٹے مائیوں کی ہرطرح کی نگرانی وغیرہ سب آپ کے بی ذمہ ہوئی جس کو آپ نے اس خوبی کے ساتھ انہوں کی ہرطرح کی نگرانی وغیرہ سب آپ کے بی ذمہ ہوئی جس کو آپ نے اس خوبی کے ساتھ انہوں کی ہرطرح کی نگرانی وغیرہ سب آپ کے بی ذمہ ہوئی جس کو آپ نے اس خوبی کے ساتھ انہوں کی ہرطرح کی نگرانی وغیرہ سب آپ کے بی ذمہ ہوئی جس کو آپ نے اس خوبی کے ساتھ انہوں کی ہرطرح کی نگرانی وغیرہ سب آپ کے بی ذمہ ہوئی جس کو آپ نے اس خوبی کے ساتھ انہوں کی ہرطرح کی نگرانی وغیرہ سب آپ کے بی ذمہ ہوئی جس کو آپ نے اس خوبی کے ساتھ انہوں کی ہرطرح کی نگر ان وغیرہ سب آپ کے بی ذمہ ہوئی جس کو آپ نے اس خوبی کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی دی ہوئی جس کو انہوں کی ہرطرح کی نگر ان وغیرہ سب آپ کے بی ذمہ ہوئی جس کو انہوں کی ہرطرح کی نگر ان وغیرہ سب آپ کے بی ذمہ ہوئی جس کو انہوں کی ہرطرح کی نگر ان وغیرہ سب آپ کے بی ذمہ ہوئی جس کو انہوں کی ہرطرح کی نگر ان وغیرہ سب آپ کی دوسرے ساتھ کی دوسرے اس کے ان کی ساتھ کی دوسرے کی دو

بیان کیا جاتا ہے کہ والد ماجد کے وصال کے وقت یوں تو دوسرے سب بھائی چھوٹے سے لیکن یہ دو بھائی ( لیعنی حضرت کی میاں صاحب وحضرت سید عمر صاحب ) بہت صغیر سن سے ۔ ایک وفعہ والد ماجد کے وصال کے تھوڑ ہے عرصہ بعدان دونوں میں ہے کسی ایک کی شرارت پر آپ نے تندیما ایک طمانچہ مارا یا گوش مائی دی اور وہ روتے ہوئے والدہ کے پاس شکایت لے گئے چونکہ والد کا انتقال ہو کرزیا دہ عرصہ نہ گزرا تھا غم تازہ تھا والدہ محتر مہ کا دل دکھا ہوا تھا۔ والدہ نے آپ کو یا دفر مایا اور ممکن لہجہ میں آپ سے فرمایا کہ میاں! یہ بی ہوگئے ہوا تھا۔ والدہ نے آپ کو یا دفر مایا اور ممکنین لہجہ میں آپ سے فرمایا کہ میاں! یہ بی ہی ہوگئے ہوا تھا۔ والدہ نے اس طرح مار پیٹ کروگے کو کیسا ہوگا؟ والدہ کے اس ارشاد سے آپ اس قدر متاثر ہوئے کہ اس روز سے پھر کسی بھائی کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ کسی بات پر خفا ہوئے۔

بعض اوقات بعض اصحاب نے توجہ بھی دلائی تو آپ انجان ہوتے رہے۔اس کے بعد جب ان کی جانب متوجہ ہوئے تو اس خو بی سے تربیت کی کہ ہر بھائی کوسرز مین دکن پرآ فآب کی طرح جرکا دیا یعنی آج ان کے حالات وغیرہ کے دیکھنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ان کوشموں دکن کہا جائے تو بجاہے۔

## تقسيم متروكه يدرى

بیان کیا جاتا ہے کہ والدہ کا جدہ کے انتقال کے بعد جب سب بھائی ذی شعور ہو گئے تو آپ نے والد ماجد کے متر وکہ کنتے منر وکہ میں آپ نے تمام انجھی انجھی چیزیں اپنے بھائیوں کوعطا فرما کمیں اور خود پرائے مستعملہ اشیاء کو اپنے لئے پیند فر مایا۔ جب آپ کو توجہ دلائی گئی کہ اس نا کارہ سامان سے کیا حاصل ہے تو آپ نے فر مایا کہ یہی چیزیں بروی کام کی جین کیونکہ سے برز رگوں کے استعمال میں زیادہ رہی ہیں۔ اس میں ان کے خیر و برکات ہیں۔ ہیں کیونکہ سے برز رگوں کے استعمال میں زیادہ رہی ہیں۔ اس میں ان کے خیر و برکات ہیں۔ متر وکہ بدری ہیں جائیداد غیر منقولہ سے کئی مکانات سے جس میں انچھے برئے اور قابل رہائش مکانات آپ نے بھائیوں کے قیام کے لئے عطافر مائے اور خود جھوٹے سفالی مکانات اور بھی انڈرہ زمین لے کراپنے منشاء کے مطابق و ہاں جدید مکانات تعمیر کروائے اور ای میں رہنے گئے۔

## بھائیوں کی شادی

متروکہ پدری کی تقسیم کے بعد آپ نے اپنے چھوٹے بھائیوں کی ماہواریں جن کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی انھیں کے تفویض فرمادیں اور فرمایا کہ اس کوجمع کروتا کہ آئندہ تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی تھی انھیں کے تفویض فرمادی کا قرار داد ہوا اور شادی کی تیاری شروع ہوئی تو مضرت نے بھائیوں سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس اب تک کس قدر رقم جمع ہے لے آق تو ہر دو بھائیوں کے پاس سے موائے گیل رقم کے بھی نہ ملا ہے گئر آپ نے اپنی سے موائے گیل رقم کے بھی نہ ملا ہے گئر آپ نے اپنی سے تمام رقم کا نظام فرما کر شادی کی تیاری شروع فرمائی اور اس طرح تمام تقاریب عمدگی سے انجام یا کے کا انتظام فرما کر شادی کی تیاری شروع فرمائی اور اس طرح تمام تقاریب عمدگی سے انجام یا کے

جیے شفیق والدین کے زیرسایہ انجام پاسکتے تھے۔ شادی کے تھوڑے عرصہ بعد آپ نے ہردو بھائیوں کے سپر دان کا انتظام خانہ داری فر مایا۔ کہا جا تا ہے کہ جب آپ نے ان کے لئے علیحہ ہ انتظام کی ضرورت نہیں ہم آپ ہی کے زیر گرانی جس طرح آج تک گزارتے رہابہ بھی گزارنا چاہتے ہیں نہیں ہم آپ نے ہردوکو سمجھا منا کر کہ ہماری خوش ہے کہ ہم اپنے سامنے تمہاری گھرزندگی اور اپنے معاملات کو آپ سرانجام ویتے ویکھیں۔

ان واقعات کے دیکھنے سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ آپ کا سلوک بھائیوں کے ساتھ کیسا مشفقانہ تھا۔

#### بھائیوں کاادب

کیکن اس جابیا مرجمی قابل ذکر ہے کہ آپ کے بھائیوں کا ادب بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی تھا جیسے سعادت مند بیٹے باپ کا کرتے ہیں۔ عام کہاوت' بڑا بھائی باپ واغل' کے ایک ایک حرف پرعمل تھا۔ غرض بیتمام بھائی بھی حضرت کو والد ماجد ہی کی طرح سجھتے رہے اور آپ کے اور آپ کے اوب کا کہا ظاور تھیل تھم اسی طرح کرتے تھے جیسے کہ والد کے ساتھ سعادت مند اولا دکرتی ہے بلکہ پچھاس سے بھی زیادہ۔ یہاں ایک واقعہ کا اظہار تا مناسب نہ ہوگا۔ مولا ناتم سالدین صاحب صدیقی منصف وظیفہ یاب بیان فرماتے ہیں کہ ایک وفعہ حضرت احمد خیرالدین صاحب صدیقی منصف وظیفہ یاب بیان فرماتے ہیں کہ ایک وفعہ حضرت احمد خیرالدین صاحب میں حضرت تشریف لائے اور آپ کے ساتھ آپ کے نتیوں بھائی ایسے ماحب کے مقیوں بھائی ایسے مورب تھے جیسے کہ والد کے ساتھ جیٹے رہا کرتے ہیں۔ تمام سامعین محفل وعظ کی نظریں آخیں مؤدب تھے جیسے کہ والد کے ساتھ جیٹے رہا کرتے ہیں۔ تمام سامعین محفل وعظ کی نظریں آخیں موربی تھیں۔

#### بہن کے ساتھ برتاؤ

حضرت اپنی بہن سے بہت محبت فرماتے تھے۔ بہن یا بہن کے بچوں میں کوئی بہار ہوجا تا اور اس کی اطلاع آپ کولمتی تو آپ فورا خودتشریف لے جاتے ، زنانہ کوروانہ فرماتے۔ علی ہذا بہن بھی آپ کا بیحدادب واحرّ ام فر ماتی تھیں اور آپ کے ساتھ ان کا بھی بہی طرز تھا کہ ہرذراس ہات میں برابر حصہ لیتی تھیں ۔

آپ کی بہن نے آپ کے سامنے انتقال فرمایا بوقت انتقال بہن کی اولاد میں صاحبزادے ایک صاحبزادی تھی (جس کی تفصیل مختفر شجر کا خاندانی سے جس کوہم نے آگے نقل کیا ہے، معلوم ہو علی ہے) بمشیر نے بوقت انتقال اپنی اولاد سے متعلق آپ کو وصیت فرمائی تھی، جس کا آپ کواور آپ کے کل میں اس قدر خیال رہا کہ بمیشہ بمشیر کے بچوں کواسینے بچوں کے برابر سمجھتے رہے محل حضرت مولا نافضل مد ظلہ بیان فرماتی ہیں کہ متعدد دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ کے برابر سمجھتے رہے محل حضرت مولا نافضل مد ظلہ بیان فرماتی ہیں کہ متعدد دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ کے کل میں یعنی پیرانی بی صاحبہ (حضرت کے کل مبارک کوسب لوگ اس نام سے پکارتے کے کل میں یعنی پیرانی بی صاحبہ (حضرت کے کل مبارک کوسب لوگ اس نام سے پکارتے تھے) ہم کو کسی جگہ ساتھ لے جا تیں اور لوگ آپ سے دریا فت کرتے کہ آپ کو کتے بچے ہیں تو آپ فرماتے کہ مجھے پانچ بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں ۔ یعنی اپنے بچوں کے ساتھ بھی بالکل بیٹیوں کا سالوک رہتا۔ اجنبی لوگ سیجھ نہ سکتے تھے کہ یہ بھا نجی بہو ہے یا حقیقی بیٹی ۔ سلوک رہتا۔ اجنبی لوگ سیجھ نہ سکتے تھے کہ یہ بھا نجی بہو ہے یا حقیقی بیٹی ۔

حضرت سيد شاہ اصغر سيني چشتی عليہ الرحمة جائشين حضرت شاہ خاموش عليہ الرحمة (جو آپ کے بھانج داباد ہوتے سے ) بيان فرمائے کہ خوشدامن صاحبہ کے انتقال کے بعد سے حضرت نے مير ہے ساتھ بالکل ايسا ہی محبت کا برنا و فرما یا جیسا کہ حقیقی سسر کا داماد کے ساتھ رہتا ہے۔ مہينوں مجھے معہ زنانہ بلا کرمہمان رکھتے۔ عيدين ميں برابررسم ورواج کے مطابق سلوک فرماتے۔ ہمينوں مجھے معہ زنانہ بلا کرمہمان رکھتے۔ عيدين ميں برابررسم ورواج کے مطابق سلوک فرماتے۔ ہمينوں مونے ہمين دیا کہ ہماری خوش دامن صاحبہ کا انتقال ہوگیا ہے۔

## مئسرال وعام برادری کےساتھ طرز

آپ اپنے خسر وخوشدامن صاحبہ کا بیحد احتر ام فر ماتے اور ہمیشہ ان کا خیال رکھتے۔ برادران مبتی یعنی حضرت مولانا سید غلام غوث صاحب شطاری وحضرت مولانا سید محمد علی صاحب شطاری علیهمما الرحمہ کے ماتھ بیجد محبت ومودت سے رسمتے اسی طبح الدہ جھنا ہے ۔کا بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی طرز تھا۔ ہر دو برادران نبتی کو آپ سے بیحد محبت تھی اور آپ کا احرّ ام فر مایا کرنے تھے جس کا اندازہ قطعات تاریخ مندرجہ افکارغیب سے جو آپ کے وصال کے بعدان ہردو برادران نبتی نے تحریر فر مائے ہیں ، ہوسکتا ہے۔

حضرت کا عام اہل قرابت کے ساتھ بھی وییا ہی سلوک تھا، ہرایک کے ثم ومسرت میں برابر کا حصہ لیتے اور ان کے آڑے وقت کام آتے۔صلۂ رحمی کے خیال میں ہمیشہ بیش نظر رہتا تھا۔

دارالشفاء والی بی بی سے ایک واقعہ مروی ہے کہ ایک دفعہ راوی صاحبہ کے فرزند کا ایک متدمه عدالت دارالقصناء بلده ميس دائر تقاراس زمانه ميس مفتي محبوب نواز الدوله مرحوم ناظم عدالت تنصے چونکدراوی صاحبہ علاوہ قرابت کے نسبت غلامی بھی رکھتی تھیں اور رات دن خدمت میں حاضر رہنے کی وجہ حضرت کی نظر عنایت بھی زیادہ تھی اس لئے ان کے فرزند مولوی ضیاء الدین صاحب نے حضرت کی خدمت مبارک میں حاضر ہوکر تمام واقعہ عرض کیا اور آپ سے استدعا کی که اگر حضرت ایک سفارشی رقعه عنایت فر مائیس تو میرا کام نکل جائے گا۔اس پر آپ نے فرمایا کنہیں! چلئے میں خود چل کرمفتی صاحب سے کہتا ہوں اور ساتھ لئے مفتی صاحب کے پاس رونق افروز ہوئے۔اولا مفتی صاحب سے صاحب مقدمہ کا تعارف کرایا کہ آپ ان کوجانتے ہیں؟ بیرہارے اورآپ کے عزیز ہوتے ہیں ان سے میقر ابت ہے۔اس کے بعد فرمایا کے "ان کا فلاں مقدمہ آپ کے اجلاس پر ہے اور میرش ہجانب ہیں۔ اگر آپ ان کے موافق تصفیہ کردیں تو آپ کے لئے باعث بھلائی ہوگا ورندآپ نقصان اُٹھا کیں گے'۔ کہتے میں کہ فتی صاحب علیہ الرحمہ آپ کی زبان مبارک سے بیکلمات س کربیحد متاثر ہوئے کیونکہ وہ حضرت سے علاوہ محبت کے عقیدت بھی رکھتے تھے۔عدالت کوجاتے ہی مثل طلب کی اور فور أ تغمیل *تکلم کر*دی\_

عام طرز

آپ کاعام طرزسب کے ساتھ مکساں تھا۔ ہرایک کابہت خیال رکھتے۔ اہل محلّمہ الذين،

مریدین ،مغتقدین سب نے خوش فلقی ہے بیش آتے ان کی خوشی دخی میں شریک ہوتے۔
عبد الحکیم صاحب مرحوم بیان کرتے تھے کہ میر ہے قیقی بھائی عبد العظیم نامی نے حضرت سے داخل سلسلہ ہونے کا معروضہ کیا تو آپ نے اجازت نہ دی مگر چونکہ وہ تیاری کرچکے تھے کھانا تیار ہوگیا تھا، پھول آچکے تھے ،مجبورا اُنھوں نے حضرت فیض الدین شاہ صاحب سے کھانا تیار ہوگیا تھا، پھول آچکے تھے ،مجبورا اُنھوں نے حضرت فیض الدین شاہ صاحب کا انتقال (جن کا مزاد اندرون فتح دروازہ وواقع ہے) بیعت کی۔ چندروز بعد عبدالعظیم صاحب کا انتقال بوگیا تو میں نے اس خیال ہے کہ ان کو حضرت سے تو بیعت نہیں ہے حضرت کو اطلاع نہ دی۔ مرف ان کے مرشد کے پاس اطلاع کر ائی یکا کیہ حضرت خودتشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ مرف ان کے مرشد کے پاس اطلاع کر ائی یکا کیہ حضرت خودتشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ تمبارے بھائی کا انتقال ہوگیا اس لئے میں آیا ہوں۔

چونکہ شا وغیرہ ابھی نہیں ہوا تھا اس لئے آپ ان کے مکان کے سامنے کی معجد میں جس کولیموں والی مجد کہتے ہیں تشریف رکھے اور اپنے برادر حضرت کی میاں صاحب قبلہ گونسل دیے کا تکم دیا ،میت تیار کی گئی ،مجد میں نماز کے لئے لائے۔اس عرصہ میں مرحوم کے مرشد حضرت فیض الدین شاہ صاحب بھی آپ کے تھے ، امامت کے لئے مرحوم کے مرشد نے حضرت میں کو بڑھایا۔آپ ہی نے امامت کی ۔اس کے بعد تھوڑی دور ساتھ چلے اور حضرت کی میاں صاحب قبلہ گوتکم دیا کہ قبرتک ساتھ جاؤ ، ون کے بعد فاتحہ پڑھ کرآتا کہ بیمیرائی مرید ہے۔ صاحب قبلہ گوتکم دیا کہ قبرتک ساتھ جاؤ ، ون کے بعد فاتحہ پڑھ کرآتا کہ بیمیرائی مرید ہے۔ حضرت کو تہائی بہت بیند تھی ، چیخ پیار سے نفرت رہتی کیوں کہ اس سے آپ کے خیال اور کویت میں فرق آتا تھا۔

اپنے کی کام کے بگاڑے پرخفا ہونا یا کسی پر بلاوجہ بگڑنا یا خفا ہونا آپ کی عادت میں واخل نہ تعا۔ ہاں! کسی پر جروتعدی کی جاتی یا کسی سے خلاف احکام شریعت کوئی فعل سرز وہونا تا آپ فوراً ٹوک و سے اور بعض اوقات خفا بھی ہوجاتے مگر خفگی کی حالت میں بھی زبان سے ناشا کستہ الفاظ نہ نکلتے اور بعض اوقات خفا بھی ہوجاتے مگر خفگی کی حالت میں بھی زبان سے ناشا کستہ الفاظ نہ نکلتے اور عالمی مسیسل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة کا ہمیش خیال رہتا۔

آپ کے پاس بچھنومسلم پروردہ اڑ کے او کیاں بھی تھے۔ان پر بھی آپ کی نگاہ کرم رہتی

ان کی بیحد ناز برداری فرماتے تھے۔

بیان کیاجا تا ہے کہ پروردہ بچے بعض او قات آپ کے ساتھ ناز بھری شوخی بھی کرجاتے تو آپ مسکرا کرخاموش ہوجاتے۔اگر کوئی توجہ بھی دلاتا تو فر ماتے کہ ان کی ماں ہے نہ باپ! اب یہ ہمارے ساتھ نازنہ کریں تو کس کے ساتھ کریں گے۔

#### بمدردي وجودوسخا

آپ فطرۃؑ ہمدرد و فیاض واقع ہوئے تھے۔ ہرایک کے ساتھ خواہ وہ اپنا ہویا پرایا، ہمدردی فرماتے حتیٰ کہ جانوروں کا بھی خیال رکھتے تھے۔

حضرت قبلہ مدظلۂ فرماتے ہیں کہ آپ بھی خاصہ کے لئے تشریف رکھتے اور روٹی تناول فرماتے ۔ اگر بلی آ واز دیتی تو آپ مسکراکراس سے مخاطب ہوکر فرماتے کیا بھوک لگی ہے ، کھانا کھائے گی ، اور اپنے سامنے سے روٹی کے ٹکڑے تو ڑتو ڑکراس کوڈالتے جاتے جب تک وہ کھاتی جاتی ہوئی ڈالنا موقوف کھاتی جاتی ہوئی ڈالنا موقوف فرماتے۔

عبداللہ فال صاحب جو کلی بیان کرتے ہیں کہ حضرت کے ایک فادم ابراہیم سالار نامی جو کل میں رہتے تھے۔ بیچارے بہت کیٹر العیال اور جزمحاش تھے۔ بڑی تکلیف سے ان کی بسر ہوتی تھی۔ ایک وفعہ گاؤں سے آکر ایک عرصہ تک حضرت ہی کے پاس تھیرے دہے۔ گاؤں میں ان کے بیوی بیچ سخت جیران و پریشان تھے۔ ایک روز گاؤں سے ایک صاحب کاؤل میں ان کے بیوی بیچ سخت جیران و پریشان تھے۔ ایک روز گاؤں سے ایک صاحب کے در بیدان کی بی بی نے ہملوایا کہ ہم یہاں بھو کے پیاسے مررہ بیس اور آپ کو ہماری پچھ می خرنہیں۔ آخر کب تک آپ وہاں تھیرے رہیں گے؟ جب بیہ پیام انھیں بہو نچایا گیا تو وہ بیحد برہم ہو کے اور کہنے گئے کہ 'میں کیا کرون اگر مرتے ہیں تو مرجانے دو۔ کیا چوری کروں بیحد برہم ہو کے اور کہنے گئے کہ 'میں کیا کرون اگر مرتے ہیں تو مرجانے دو۔ کیا چوری کروں کہاں سے لاؤں؟''اس گفتگو کی آواز حضرت تک پہنچ گئی آپ فور آاندر تشریف لے گئے۔ کہاں سے لاؤں؟''اس گفتگو کی آواز حضرت تک پہنچ گئی آپ فور آاندر تشریف لے گئے۔ اتفا قاسی روز کچھ تخواہ کی رقم آئی ہوئی تھی، آپ نے سویا پی س روپ لاکر آئھیں سر فراز فر مایا،

جب وہ رقم ان کوملی تو وہ بہت متجب ہوئے اور عرض کیا کہ بیں اسے کیا کروں تو آپ نے فرمایا کہ بیرقم لے جا دَاورا ہے اہل وعیال کے لئے خور دونوش کا انتظام کرو۔

بیان کیا جاتا ہے کہ مرما کا موسم تھا میں کے وقت ایک روز حضرت باہر شال اوڑ ھے تنہا آرام فرمارے ہے، گوآپ کی آئیرینہ لکی تفی کیکن شال سرے پیرتک اوڑ سے ہوئے خاموش لیٹے تتے جس سے دیکھنے والے کو نیند کا شبہ ہوتا تھا۔اس مقام پرسوائے حضرت کے کوئی اور نہ تھا۔ اتفا قاٰ ایک چورآ موجود ہوا۔ جب حضرت کوتنہا آ رام فرماتے دیکھا تو نز دیک آیا اور بہت دریتک دیکھار ہااورآپ ای طرح خاموش لیٹے رہے۔ جب اس کویفین ہوگیا کہ آپ نیندمیں ہیں تو آہتہ سے شال پر ہاتھ بڑھایا ادر اس کو کھینچنا شروع کیا۔شال کا میچھ حصہ آپ کے جسم کے نیچ بھی دبا ہوا تھا آپ نے اس کو بھی آہتہ آہتہ چھوڑ دیا اوراسی طرح خاموش لیٹے رہے کهای کوبیداری کا شبہ بھی نہ ہوسکے۔جب وہ تمام شال تھینج کر رخصت ہوا تو آپ وہاں سے اُنچه کراندرتشریف لائے اور کسی ہے اس کا ذکر بھی نہیں فر مایا جب بعض لوگوں نے آپ سے شال کے متعلق دریافت کیا تو فرمانے لگے کہ آج ایک صاحب آئے تھے اور اس طرح لے مے تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ کون تھا؟ اور آپ نے اسے کیوں چھوڑ دیا تو فر مانے لگے کہ اب اس کے نام ونشان کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں معلوم اس بے جارہ کو ایسی کیا ضرورت در پیش تھی جو آیا تھا میں بھی اسی خیال سے انجان ہو گیا اور آئکھیں میج لیں کہ وہ اطمينان ہے لے جاسکے سبحان اللہ

خالی گیا نہ چور بھی در سے حضور کے

اورا یک واقعہ بھی اسی طرح مروی ہے کہ حضرت باہر قالین پر آرام فرمارہے تھے۔ایک چور آیا۔ اوھراُ دھرد یکھا تو کوئی نظرنہ آیا۔ آپ آئھیں بند کئے ہوئے لیٹے تھے۔خیال کیا کہ شاکد آپ کی آئھوڑی ویر تو قف کے بعد شاکد آپ کی آئھوڈی ویر تو قف کے بعد قالین کو کسی صورت آپ کے یئے سے تھینچ لینے کی سوچی۔قالین کے ایک کونے کو آہتہ تھینچ کر دیکھا۔ جب آپ نے اس کی اس نیت کا اندازہ لگایا تو زور زور زور سے خرائے لینے لگے تا کہ اسے ویکھا۔ جب آپ نے اس کی اس نیت کا اندازہ لگایا تو زور زور زور نے خرائے لینے لگے تا کہ اسے دیکھا۔ جب آپ نے اس کی اس نیت کا اندازہ لگایا تو زور زور زور نے خرائے لینے لگے تا کہ اسے دیکھا۔ جب آپ نے اس کی اس نیت کا اندازہ لگایا تو زور زور زور نے خرائے لینے لگے تا کہ اسے دیکھا۔

الجیمی طرح نیند کایفتین ہوجائے۔اس کے بعدا یک کروٹ اس طرح بدلی کہ قالین جیموڑ کرینچے آ گئے اور وہ قالین سمیٹ کر چاتا بنا۔اس الرح متعدد طریقوں ہے جودوکرم کا دریا بہاہے۔ جناب شاہ شرف الدین صاحب قادری بیان فرمائے ہیں کہ ایک وفعہ آپ چوک کو تشریف لے گئے۔ایک ضعیفہ کچھ پرانا سامان لئے بیٹھی تھی جس میں ایک تکوار بھی تھی۔حضرت نے اس تکوار کے دام پو چھے تو اس ضعیفہ نے پانچ بیاسات روپئے بیان کئے آپ نے تکواراُ ٹھالی اور قیمت دے دی۔مکان تشریف لانے کے بعد آپ نے اینے بیخطے برادر حضرت احمالی شاہ صاحب کوتلوار دکھائی اور اس کے متعلق رائے دریافت فرمائی تو ممدوح نے عرض کیا کہ " حضرت اس کا کھل بہت اچھا ہے" آپ نے بیتلوار کتنے میں لی" آپ نے وام فرمایا تو مدوح نے عرض کیا کہ حضرت کو بہت ستی ملی ہے۔ یہ سی صورت بیس روپ سے کم قیمت کی نہیں ہے۔آپ بین کرخاموش ہو گئے اس کے بعدے روزانہ ٹکملہ کی رقم لئے ہوئے چوک جاتے اور ہرایک سے اس ضعیفہ کا پینہ دریافت فرماتے تا کہ وہ مل جائے تو اس کے عملہ کی رقم اسے دی جائے۔ ہر چندآپ نے دریافت کیالیکن کہیں اس کا پہند نہ چلا۔جس شخص ہے آپ یو چھتے یہی کہتا کہ بیس معلوم وہ کون تھی کہاں رہتی ہے؟ کافی عرصہ کے بعدا تفا قالیک روز وہ ضعیفہ پھراس طرح کچھسامان لئے نظر آئی۔آپ نے فوراً اس کے نزدیک پہونچ کر دریافت فرمایا کہتم ہی نے مجھے تلوار بیچی تھی وہ ضعیفہ گھبرائی کیونکہ اس سے خیال میں وہ تلوار جس قیمت میں بیچی گئی تھی اس قدر مالیت کی نہ تھی ، اس ضعیفہ نے خیال کیا کہ شائد وہ تکوار حضرت واپس فرمانا حیاہتے ہیں۔اس نے اس خیال سے گھبرا کرعرض کیا کہ میں نے دام کے اور آب نے تکوار لے لی۔اب میرے یاس رقم بھی خرج ہوگئ۔آپ نے فرمایا کے گھیراؤنہیں۔وہ تبہاری تکوار بہت اچھی ہے ۔اس نے پھراسی طرح پریشان ہوکر جواب دیا کہ اگر اچھی ہے تو ہے خوب ہے تو ہے اب آپ لے چکے ہیں۔ آپ نے پھراس کوتسلی دی اور فر مایا کہ میں واپس کرنا تہیں جا ہتا بلکہ بیکہنا جا ہتا ہوں کہ اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے جس قیمت میں کہتم نے میرے ہاتھ بیچی ہے۔اس کے تکملہ کی رقم ہے لویتم نا واقف تھیں تمہیں علم نہ تھا کہ وہ کس مالیت

کی ہے تم نے اپنا نقصان کیا ہے۔ جب حضرت نے اسے اور رقم عطا فر مائی تو وہ مسرت سے پھولوں نہ سائی اور جیرت واستعجاب سے کہ دنیا میں ایسے بھی خاصان خدا جیں ، دعا کیس دیے گئی۔اس کے بعد حضرت وہاں سے واپس تشریف فر ماہوئے ۔سبحان اللّٰہ

رحم وكرم

آپ بہت رخم دل وکریم النفس تھے کوئی کیسا ہی قصور کیوں نہ کرے آپ اس کومعاف فرمادیا کرتے۔

بیان کیاجا تا ہے کہ ایک و فعہ آپ پچھرگئی کے راستے سے تشریف لا رہے تھے۔ آپ کی عادت شریف تھی کہ راستہ چلتے تو ہاز و ہاز و سے چلتے چنا نجے حسب عادت آپ کنارے کنارے تشریف لارہے تھے۔جم مبارک پر چوبغلہ سر پرٹو پی ، ہاتھ میں چھوٹی سی تبیح ، کپڑے قدرے ملے تھے۔اتفا قا آپ کے پیچے سے ایک حمال اناج کا تھیلہ سریراُ ٹھائے آرہا تھا۔ آپ کے لباس وضع وقطع ہے اس نے آپ کومعمولی آ دمی تصور کیا پھر تو اس کو مذاق سوجھا۔ آپ کے قریب ہوا تو آپ بازوہٹ گئے وہ اور قریب ہوا تو آپ اور ہٹے۔ یہاں تک کہ راستہ کے بالكل كنارے چلنے لگےاس كے باوجود بھی اس نے قریب ہوتے ہوتے اس قدرز ورہے ایک عمردی کداس مکرسے آپ سنجل نہ سکے اور قدم مبارک لغزش کر گئے آپ زمین پرگر پڑے۔ چونکہ ای وقت پانی کا چیز کا و ہوا تھا، زمین پر کیچر بھی تھا آپ کے تمام کپڑے کیچڑ میں بھر گئے کلاہ مبارک ایک طرف جاگری۔آپ نے ٹوپی لی اور کپڑے جھٹکتے ہوئے اس کو ایک لفظ فرمائے بغیرتشریف لے چلے۔ راستہ والے دوکا ندار سے دیکھ کر دوڑنے ہوئے آئے اور اس مزدور کو پکڑ کر مار پیٹ کی ٹھانی ۔ کوئی کہتا تھا کہ نالائق تو نے ان کو کیاسمجھا جوایسی گستاخی کی؟ کوئی پچھاورکوئی پچھے کہنے لگا۔ جب اس شور وشغب کی آواز آپ کے کا نوں تک پینجی تو آپ نوراً بلٹے اورلوگوں سے مخاطب ہو کرفر مایا کہ اس کوچھوڑ دواس کا کوئی قصور نہیں وہ بیچارہ مجبور تھا کہاس کے سر پروزن تھا،قصوروارتو میں ہوں مجھے کنارے ہٹ کر چلنا چاہئے تھا۔آپ لوگ ل از جناب شاه شرف الدين صاحب قاوري جائے میرے اس کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ لوگوں نے ہر چندعرض کی کہ ہیں حضرت سب
اس کی شرارت ہے۔ ہم جب سے دیکی رہے نتھے کہ وہ آپ کے ساتھ شرارت کئے جارہا تھا۔
ہم آج اس کو مزادیں گے۔ آپ اس میں کچھ نہ فرمائے کیان آپ نے سب کو سمجھا بجھا کراس
مزد در کوچھڑ والیا اورا پیٹے سامنے اس کورخصت کر کے مکان تشریف لائے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے یاس کا ایک جھوکرا فاضل نامی جوان تھا، بچپن ہے آپ کے پاس ہی رہتا۔ گھر کے کام کاج کیا کرتا تھا"جوانی دیوانی"مثل مشہور ہے۔ آوارہ سحبتوں میں قابو سے باہر ہوگیا۔ایک دفعہ حضرت کے تنخواہوں کی رقم آئی ہوئی قلمدان میں رکھی تھی چونکہ گھر کا بچہ تھا تمام ہاتوں سے واقف تھا کہ کونسی چیز کہاں رکھی جاتی ہے آپ کے غیاب میں موقع پاکراس قلمدان کےایک خانہ کوجس میں قم رکھی ہوئی تھی اُٹھالے گیا۔ جب حضرت باہر ے تشریف لائے اور کسی ضرورت کے تحت قلمدان کو دیکھا تو رقم نہ یا گی۔ دریافت کیا تو کچھ پنة نه جلائمام گھر ميں ہل چل مج گئ كه كون آيا تھا؟ رقم كس نے لى؟ ليكن تجھ معلوم نه ہوسكا۔ حضرت تو صرف ایک دفعہ دریا فت فر ماکر خاموش ہورہے ۔ مگر آپ کے تمام خاومین کواسی کی کھوج اور تلاش رہی اور وہ چھوکرا جورقم لے کر چلتا بنا تو پھرصورت ہی نہیں دکھائی ۔سب کواس کی جانب شبہ ہوا۔ دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ وہ آج دونتین روز سے جلسہ بازی میں مصروف ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا پہتہ چلایا اور گرفتار بھی کرلیا تو معلوم ہوا بہت ساری رقم صرف ہو چکی ہےاوراب بالکل تھوڑی می باتی ہے۔حضرت کے بیٹھلے برادرحضرت احماعلی شاہ صاحب قبلہ نے اس کوسپر دیولیس کرنے کی تجویز کی۔ جب آپ کواس کاعلم ہوا تو آپ بیحد خفا ہوئے اور اسیے بھائی سے فر مایا کہ خبر دار! ایس حرکت نہ کرنا۔ اگر اس نے پچھ رقم لی بھی تو میرے پاس سے لی تمکواس کی کیا پڑی ہے البتہ اس کے پاس جس قدررقم اب موجود ہے لے لو اوراس کوچھوڑ دو۔حسب الحکم جس قدررقم اس کے پاس موجودتھی اسے لے کرچھوڑ دیا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت کے پاس قدیم سے ایک ہندو خیاط آیا کرتا تھا۔ آپ اپنے اکثر ملبوسات کی سلوائی کا کام اس ہے لیا کرتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ بازارہے کیڑاخر بدکرلاتے اوراس کے حوالہ کردیتے کہ اس کے چوبغلے یا پاجا ہے کی کرلائے۔وہ اس کپڑے کو لے جاتا اور من مانے می کرلا دیتا بھی آپ نے اس سے بلٹ کرینہیں پو چھا کہ اس کپڑے میں استے چوبغلے یا یا جامے ہوتے تھا ورتو نے استے کم کیسے لائے بلکہ وہ جس قدرلا تا لے لیتے۔

رسے یہ جا مولانا شرف الدین صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ایک و فعہ حضرت نے بازار سے فرید کر ایک طمل کا تھان اس خیاط کو چو بغلے سینے کے لئے دیا۔ وہ اس تھان کو لئے گیا اور تین چو بغلے ی کرلادیے۔ اتفا قا اس روز حضرت کے براور حضرت کی میال صاحب بھی موجود تھے۔ جب وہ چو بغلے لایا تو براور موصوف نے دریافت کیا کہ حضرت نے کتنا کپڑا دیا تھا۔ ارشا وہ وا کہ ایک تھان دیا تھا۔ ارشا وہ وا کہ ایک مون دیا تھا۔ صاحب موصوف نے عرض کیا کہ حضرت تھان میں چھ چو بغلے ہوتے تھے۔ وہ صرف تین کی کرلایا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ تو دو ہی لاتا تھا۔ براور صاحب نے عرض کیا کہ حضرت تھان میں بھے چو بغلے ہوتے تھے۔ وہ مرف تین کی کرلایا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ تو دو ہی لاتا تھا۔ براور صاحب نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ تو دو ہی لاتا تھا۔ براور صاحب نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ تو دو تی کر رخصت فرمایا اور اس کے بعد بھی میں! رہنے دواور بغیرا کی لفظ فرمائے اس کو اُجرت دے کر رخصت فرمایا اور اس کے بعد بھی ہمروفت اس سے کام لیتے رہاور وہ اس طرح کرتا مگر بھی آپ نے اس سے استفسار تک نہیں فرمایا۔

بعض دفعه ایسا بھی ہوتا کہ وہ تھان میں جار چو بغلے تیار کر کے لاتا آپ فر ماتے کہ یہ جار کیے؟ خیاط عرض کرتا کہ حضرت رہ تھان بڑا تھا (حالانکہ تھان اتنا ہی ہوتا ہے) رہ جواب سنتے اور مسکرا کرآ ہے خاموش ہوجاتے۔

حضرت قبله مدظلہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس قدیم سے ایک ہندواصلاح ساز آیا کرتا تھاجوا پ فن کے امترار سے کچھزیادہ واقف بھی نہ تھا گر حضرت کی اس پر نظر عنایت تھی۔اس کا میحال تھا کہ جس وقت بی جاہتا آتا کوئی وقت مقرر نہ ہوتا۔ اکثر دو پہر میں آتا جس کی وجہ سے سمھوں نے اس کا نام ہی دو پہری رکھ دیا تھا، چونکہ وہ عرصہ سے آتا تھا اور حضرت کی عنایت بھی تھی، اس لئے شوخ ہوگیا تھا۔ جب بھی آتا تو حضرت سے عرض کرتا کہ ''میاں اصلاح بخوا ہے'' بعض وقت حضرت فرماتے کہ ''اس وقت میں کام میں ہوں پھر آ۔ پھر وہ عرض کرتا کہ '' میاں اصلاح بنوا ہے'' بعض وقت حضرت فرماتے کہ ''اس وقت میں کام میں ہوں پھر آ۔ پھر وہ عرض کرتا کہ

« نہیں میاں بنوالیجئے'' پھر حضرت فر ماتے که ' نہیں پھر آ'' پھروہ ای طرح عرض کرتا که ' نہیں میاں بنوالیجئے''اس کےاس بیجااصرار پر خاد مین کو بُر امعلوم ہو تالیکن آپ بھی خفا نہ ہوتے بلکہ '' کیا تنگ کرتا ہے بھئ''۔ فرماتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوجاتے ،اصلاح بنواتے وفت مجھی آئینہ بھی ملاحظہ ندفر ماتے ،بس صرف تشریف رکھتے۔اس کے جس طرح جی میں آتابال کتر تا مگرآپ ایک لفظ بھی نەفر مایا کرتے۔ جب وہ عرض کرتا کہ جی اصلاح ختم ہوگئی تو آپ أٹھ جاتے۔

> نوٹ: ''میاصلاح ساز حضرت کے وصال کے بعد بھی عرصہ دراز تک رہا جس کوہم نے بھی دیکھا ہے۔ جب بھی حضرت کا ذکر مبارک آتا تو اس کی آنکھوں میں آنسوآ جاتے اور وہ بیان کرتا تھا کہ ایک د فعہ حضرت نے مجھے ایک رو مال سرفراز فرمایا تھا جس کو میں نے احتیاط ہے اُٹھا رکھا ہے اور اپنے اہل وعیال کووصیت کی ہے کہ جب میں مرجا وَں تو اس رو مال کومیرے سینه پرر کھو بینا تا کہ میری نجات کا باعث ہو لِعض حضرات نے اس رو مال کی خبرسنكراس ہےمطالبه کیا کہا گرتو وہ رومال ہم کودیدے تو ہم ہجھ کوانے روپے ویتے ہیں مگراس نے انکار کر دیا اور کہا کہ خوش قتمتی سے مجھے یہ چیز ملی ہے میں تحمى قيمت ميں اس كودينانہيں جا ہتا''۔

#### مدح وستائش

آپ کوستائش سے اس قدر تنفر تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کرتا تو آپ کونا گوار گزرتاء آپ کے چھوٹے بھائی حضرت سیدعمرصا حب قبلہ مکہ مسجد میں بعد نماز جمعہ قرآن مجید کے ایک رکوع کی تفسیر بیان فرماتے تھے اور وعظ میں اکثر آپ بھی تشریف فرما ہوتے۔ بسا او قات منبر کے بیچیے چیکے ہے جا کر بیٹھ جاتے۔اکثر ایسا ہوتا کہ جوں ہی آپ تشریف لے جاتے محفل میں ایک کیف ہیدا ہوجاتا ،اس طرح ایک دفعہ حسب عادت آپ چیکے ہے جا کر منبرکے پیچھےتشریف فرماہوئے اور حضرت کے برادر موصوف کی نظر پڑگئی،ممدوح پر دُجِدَانی کیفیت طاری ہوئی اور ا ثنائے وعظ میں موصوف نے آپ کی طرف اشارہ کر کے آپ کی

تعریف شروع کردی کہ میرا پیراییاز بردست ہے، ایسی شان والا ہے، کی کوچشم بھیرت ہوتو وکھے۔ ادھر موصوف نے آپ کی مدحت سرائی شروع کی ، اُدھر آپ کا چہرہ مبارک غضب ناک ہوا۔ ایک رنگ آتا ایک رنگ جاتا تھا حتی کہ وعظ ختم ہوا محفل برخاست ہوئی ، حضرت سید عرصا حب قبلہ "نے جوں بی آکر قدم بوی حاصل کی آپ خفا ہونے گئے کہ آج تم کو یہ کیا سوجھی کہ اس طرح منبر پر میری تعریف شروع کردی۔ برادر صاحب موصوف گھبرا کر معافی کے دام منبر پر میری تعریف شروع کردی۔ برادر صاحب موصوف گھبرا کر معافی کے خواہاں بوئے جس کے بعدار شاد ہوا کہ اس آج سے مکہ سجد کا وعظ موقوف کرواور ہماری مسجد (یعنی مجد النور قاضی پورہ) بی میں بعد نماز جمعہ وعظ کیا کرو۔ چنا نچاس تاریخ سے پھر آپ کے وصال تک مبحد النور قاضی پورہ) بی میں بعد نماز جمعہ وعظ کیا کرو۔ چنا نچاس تاریخ سے پھر آپ کے وصال تک مبحد النور بی میں وعظ ہوتار ہا جب حضرت نے اس عالم سے پردہ فرمایا تو پھر مکہ مبحد میں وعظ شروع ہوا۔

#### كبرونخوت سےنفرت

آپکو ہراس کام ہے جس ہے کبرونخوت کا اظہار ہوتا ہنفر تھااور جن لوگوں کوا بنی شان ونمکنت کا خیال رہتا آپ اُن ہے ملئے ہے بھی پر ہیز فر مایا کرتے تھے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ حفرت اپنے والد ماجد کا عرس شریف ابتداء میں رسم ورواج زمانہ کے مطابق فرماتے تھے۔ رفعات بھی تقسیم ہوتے، دوست احباب، اہل قرابت مدعو کئے جاتے۔ایک و نعدای عرس کی تقریب میں ایک مولوی صاحب بھی مدعو تھے جو آپ کے بچپن کے مائتی تھے۔ دسترخوان تیار ہوا، آپ سب کو کھانے کیلئے لے گئے۔حضرت کی عادت شریف تھی کہ آپ دروازہ پر انتظام کرنے اور لوگوں کو دیکھ دیکھ کر چھوڑنے کو بُرا خیال فرماتے تھے اور اس تم کے انتظام سے ہمیشہ منع فرمایا کرتے۔ای وجہ سے جو غرباء آجاتے وہ حضرت کے دروازہ پر تشریف لانے کے منتظررہ تہ تا کہ مقام طعام پر بسہولت پہنچ جا تیں۔ چنانچہ اس کے دروازہ پر تشریف لانے کے منتظررہ تہ تا کہ مقام طعام پر بسہولت پہنچ جا تیں۔ چنانچہ اس کے دروازہ پر تشریف لانے کے دروازہ پر جس قدر غریب لوگ بے دعوتی کھڑے ہے ان کو روز بھی حسب عادت آپ نے دروازہ پر جس قدر غریب لوگ بے دعوتی کھڑے ہے ان کو چھوڑ دیا۔ان مولوی صاحب کے باز والک غیر معمولی آدمی کو جگہ کمی جس کے جسم پر لباس بھی صاف نہ تھا۔ یہام مولوی صاحب کو بہت نا گوارگز را۔ نا گواری میں جلدی جلدی تھوڑ اسا

کما کرا شے اور بعش او کوں ہے کہا کہ اگر اندگی ہے انظام نہیں ہوسکتا ہے تو کسی کو وعوت ہی نہ ویک ہوا ہے۔ جب بیہ روایت مسترت کے کانوں تک پنی تو آپ نے فرمایا کہ انھوں نے بالکل سے کہا ہے جب کسی کو وعوت نہ دیں سے پنانچہ اس تاریخ ہے پھر آپ نے بالکل سے کہا ہے جسلیلے کے اعراس میں وعوت کا طرابقہ ہی مسدود فرمادیا۔ آج تک بھی ای تفلید میں آپ کے سلسلے کے اکثر گھر انوں میں اعراس کے موقع پر دعوتی رقعات کی تقسیم بالکل موقوف ہے۔ جو چاہے آئے اور جو چاہے گئے اور جو چاہے گئے۔ اب ان تقاریب کے مواقع پر وہی اصحاب آئے ہیں جن کوخلوص و محبت اور جو چاہے گئے۔ اب ان تقاریب کے مواقع پر وہی اصحاب آئے ہیں جن کوخلوص و محبت اور جو چاہے گئے۔ اب کا خیال رہتا ہے نہ عدم توجہ کی شکایت۔

#### استغناء

حضرت میں شان استغناء بہت تھی۔ امراء و حکام وغیرہ ہے میل جول بھی پہند نہ فرماتے۔ امراء عظام قدم ہوی کے آرز ومندر ہے۔ بہت کم ان کی بیآ رز و پوری ہوتی، متعدد و فعہ دعوت کے روانہ کرتے لیکن آپ اکثر تشریف نہ لے جاتے ، وولت خانہ پر حاضر ہونے کی استدعا کرتے تو اجازت نہلتی۔ اس سے چیشتر آپ کے حلیہ دلباس مبارک کے باب میں نواب سرخورشید جاہ مرحوم کا ایک واقعہ تھی گیا ہے۔

حضرت قبلہ گاہی مدظلہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صحن مسجد میں چار ہے تشریف فرما سے ، نواب صفدریار جنگ سرکردہ پولیس بلدیہ حاضر ہوئے اور جوتا اُتار کر مسجد ہیں داخل ہونا چاہا۔ حضرت نے اپنی کلاہ مبارک ٹیڑھی کرلی اور پیرلا نے فرماد کے اوران کی طرف ملاحظہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ''ہم بائے میاں کے نوکر ہیں کسی سے ڈرتے نہیں''اس ارشاد کے ساتھ ہی سرکردہ صاحب موصوف پر ایسا اثر ہوا کہ اُتارا ہوا جوتا پھر پہن اور مسجد ہیں داخل ہونے کے ساتھ ہی سرکردہ صاحب موصوف پر ایسا اثر ہوا کہ اُتارا ہوا جوتا پھر پہن اور مسجد ہیں داخل ہونے کے ارادہ کو فنے کرکے واپس چلے گئے مگریدراز کھل نہ سکا کہ اُن کی آمد کس غرض کے تحت متھی اور حضرت کا بیارشاد کس بناء پر تھا؟ لیکن آثار سے یہ پایا جاتا تھا کہ غالبًا وہ پچھ سرکاری پیام لے کرحاضر ہوئے تھے۔

جب حضرت نے اس عالم سے بر دہ فر مایا تو سر کر دہ صاحب موصوف بچھاڑیں کھا کھا کر

رور ہے تھے اور کہتے تھے کہ ہائے! میں نے بڑی غلطی کی جوالی زبر دست ہستی کو کھودیا اور پچھ حاصل نہ کیا۔

حضرت قبلہ گاہی مدظلہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کوعلاقہ نواب سرخورشید جاہ مرحوم سے مبلغ چوده رویبه سکه عثانیه ما هوار ملاکرتے تنھے اور نواب موصوف کے اسٹیٹ کا نقیب خود م کان پر تنخواه لاكر پہنچادیا كرتا تھا۔ایك دفعه آپ مراقبه میں تھے كەنواب صاحب موصوف كانقیب ما ہوار لے کر حاضر ہوا۔حضرت کومرا قب دیکھ کر پچھ دیرا نظار کیا۔ا تفا قاُ اس روز خادمین میں ہے بھی کوئی حاضر نہ تھا۔اس لئے پچھ دیرا نظار کے بعدوہ آگے بڑھااور آپ کو پہلے آواز دی۔ بعدازاں ہاتھ سے ہلا کراپی طرف متوجہ کیا۔اس وقت اس کی اس حرکت سے آپ بہت ناراض ہوئے کیونکہ آپ کی کیفیت میں اس کی وجہ فرق آگیا اور نامعلوم کہ اس وفت کن واقعات کا انکشاف ہور ہاتھا۔ آپ نے اس سے سبب دریا دنت کیا تو فر مایا کہ میں تمہارے نواب کا ملازم نہیں ہوں ماہوار واپس لے جاؤمجھےاس کی ضرورت نہیں ۔اس ملازم نے واپس جا کر ماہواروالیں کرتے ہوئے خزانہ پرتمام واقعات کا ظہار کیا بخزانہ سے نواب صاحب کے یاں عرض کیا گیا۔نواب صاحب بہت پریشان ہوئے کہ بیں معلوم کہ حضرت کے اس عمّاب كى وجه سے كيا آفت آئے۔ آخرنواب صاحب نے مفتی محبوب نواز الدوله مرحوم كو بلوايا اوران کے ذریعہ حضرت کے پاس معافی کہلوائی اور عرض کیا گیا کہ اس ماہوار کو قبول فر ما کیس مفتی صاحب نے ہر چندعرض کیالیکن آپ نے آئندہ ماہوار لینے سے قطعاً انکار ہی فر مادیا۔ بالآخر مجبور ہوکرمفتی صاحب موصوف نے وہ ماہوارنواب صاحب کے پاس سے منگوا کراپنے پاس جمع کرنا شروع کیا تا کہ کسی ضرورت کے وقت تر کیب سے اس کو حضرت کی خدمت میں پیش کیا جاسکے۔مگرمفتی صاحب کوآپ کے وصال تک اس کا موقع نیل سکا۔ جب حضرت کا وصال ہوا تو أنهول نے اس ماہوار کی مجتمع رقم کو حضرت کے لمحترم کی خدمت میں پیش فر مادیا اور کوشش کرکے اس جائیداد کو آپ کے چھوٹے صاحبزادہ حضرت سیدمحمہ باقر حمینی صاحب کے نام جاری کردیا جوآج تک جاری ہے۔ حضرت قبلہ مدظلۂ العالی بیان فرمانے ہیں کہ ایک پیرہن جن کوآپ کے والد ما جدقدس سرۂ سے بیعت تھی اور جوحضرت کرامت شاہ دولہ علیہ الرحمۃ کی بی بی تھیں ۔ان کے نام حضرت كرامت شاه دولة كے عود وگل ہے متعلق ماہانہ ۵ روپئے اور عرس كے لئے سالانہ ۱۳ روپئے سرکار سے ملا کرتے تھے اور ان کو کوئی اولا دبھی نہتھی (اس زمانہ میں پیطریقہ رائج تھا کہ معاشدار اپنی معاش کوکسی بھی عزیز وغیرہ کے نام اپنی زندگی میں عوض رو برو کرواسکتا تھا اور شاہان سلف بلحاظ پرورش اس قتم کی منظوریاں عطافر مادیا کرتے ) آن بی بی کا سیجھ محلات شاہی سے بھی تعلق تھا اس لئے اُنھوں نے ایک دفعہ حضرت سے معروضہ کیا کہ'' مجھے کوئی اولا دنہیں اس لئے میرا ارادہ ہے کہ اس معاش کو آپ کے نام منتقل کروادوں،حضرت اس کی اجازت مرحمت فرما نیں''اس کے جواب میں حضرت نے فر مایا کہ بیں اپنے والد ماجد کا جانشین ہوں۔ اب کسی اور کا جانشین نہیں ہوسکتا البتۃ اگرتم اس طرح کرنا جاہتی ہوتو اس معاش کو بخطے میاں (حضرت احمر علی شاہ صاحبؓ) کے نام جاری کروادو کیونکہ وہ مفتی صاحب کے داماد ہونے والے ہیں۔انھیں اس کی ضرورت ہے۔ (مخفی مباد کہ اس وقت حضرت احمد علی شاہ صاحب کی حضرت مفتی محبوب نواز الدوله مرحوم کی صاحبز ادی ہے نسبت تھی ،حضرت موصوف کی آیدنی کم تھی اورمفتی صاحب مرحوم کے پاس امیرانہ شان وشوکت) بالآخر ایبا ہی ہوا کہ وہ معاش حضرت کے تھم کے تحت حضرت احمالی شاہ صاحب کے نام جاری ہوئی جوآج تک ان کے خاندان میں چلی آرہی ہے۔ سبحان اللہ لوگ اپنے اور اپنی اولا دیے لئے معاشوں کے حصول میں مکنہ جدو جہد کرتے اور تتم تتم کے اثرات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہرصورت معاش ہاتھ آ جائے کیکن حضرت کا بیرحال تھا کہ ازخود بلاکسی خواہش کے بھی معاش پیش کی جاتی ہے تو آپ انکار فرمادیتے ہیں۔

اسی طرح مال ومتاع ہے متعلق بھی حضرت کا یہی حال تھا۔ چنانچہ حضرت قبلہ گاہی منظلہ فرماتے ہیں کہ ایک وفعہ حضرت کے ایک خادم کا (جو خاندان شاہی ہے تعلق رکھتے تھے) انتقال ہو گیا جو بہت مالدار تھے۔ان کے انتقال کے بعد حسب طریقۂ قدیم مرحوم کا سامان

ایک فہرست کے ماتھ بغرض ایصال تو اب حضرت کی خدمت میں روانہ کیا گیا (قدیم زبانہ میں پیطر یقہ رائج تھا کہ جب کسی مرید کا انقال ہوجا تا تو اس کا روز مرہ کے ضروریات کا سامان بغرض ایصال تو اب مرشدین کے پاس روانہ کیا جا تا۔ مرشدین اس سامان سے اکثر غریب واجب الرحم اشخاص کی امداد کیا کرتے تھے۔ چنا نچہ ہمارے چشم دید واقعات ہیں کہ اس شم کے سامان سے بہت می ایسی غریب لڑکیوں کی جن کے والدین مفلوک الحال تھے یا جن کا کوئی سر پرست نہ تھا شادی کا انتظام ہوا ہے۔ بہر حال ایصال تو اب کا بیا یک بہترین طریقہ تصور کیا جا تا تھا) مؤلف۔

ان صاحب کے روانہ شدہ سامان کا اندازہ ہزاروں کا کیا جاتا ہے۔ جب میسامان آیا تو ساتھ کے ملازمین نے فہرست حضرت کے دستخط کے لئے پیش کی ۔ آپ نے فر مایا کہ بیسامان میں لیمانہیں چاہتا کیونکہ بیدور ٹاء کاحق ہے لہذا واپس لے جاؤ۔ اس جواب سے لانے والے ملازمین پریشان ہو گئے کیونکہ میت کا سامان لے جانے کے بعد پھرواپس لانا شگون برسمجھا جاتا ملازمین پریشان ہو گئے کیونکہ میت کا سامان سے جانے کے بعد پھرواپس لانا شگون برسمجھا جاتا تھا اوراس زمانہ میں تو ہم پری زیادہ تھی ، دوسر نے معاملہ امراء کا اس لئے جب ان ملازمین نے نادہ اصرار کیا تو آپ نے فر مایا کہ آب میں ایک بات نہیں س سکتا اُٹھا وَ اور فوراً لے جاوً۔ اس کے بعد اور دوسر ہے لوگوں نے بھی معروضہ کیا کہ حضرت اس کو قبول فر مانا لیکن آپ نے کسی کی شدی اور تم مرامان واپس فر مادیا۔

حضرت کی شان استغناء ہے متعلق ایک اور واقعہ حضرت قبلہ مد ظلافر ماتے ہیں کہ ایک و نعد ایک میستری سے ملاقات ہوئی جوگتہ داری کر تا اور بڑا مالدارتھا۔ اس نے مجھ سے دریا فت کیا کہ آپ کے والد ماجد کا نام؟ تو میں نے حضرت کا اسم گرامی لیا، اِس نام مبارک کے سنتے ہی اس کی آنھوں میں آنسو بھر آئے، کہنے لگا کہ حضرت کا مکان میرے ہی ہاتھ سے تیار ہوا ہے۔ اس وقت میں اوڑتھا۔ یوں تو میں نے بہت سے نو ابول، جا گیرداروں کے پاس کام کیا ہے۔ اس وقت میں اوڑتھا۔ یوں تو میں دیکھی جیسی کہ حضرت میں تھی۔ مزدوروں کولا نا ہتمبر ہے متعلق ضروری سامان کا مہیا کرنا، یہ سب پچھ حضرت نے میرے ہی فرمہ فرمایا تھا۔ میں سے متعلق ضروری سامان کا مہیا کرنا، یہ سب پچھ حضرت نے میرے ہی فرمہ فرمایا تھا۔ میں

جب بھی جا کرعرض کرتا کہ فلال چیز ختم ہوگئ اس کے لئے اس قدرر قم کی ضرورت ہے یا آج کے مزدوروں کو اتنی مزدوری دین ہے تو حضرت بلاکسی مزید استفسار کے فورا اتنی ہی رقم دیدیا کرتے بہمی آپ نے میدریا فنت نہیں فر مایا کہ آج کتنے مزدوروں نے کام کیا؟ یا فلال چیز اس قدر جلد کیسے ختم ہوگئ؟ وغیرہ

ہم بالکل ای طرح بے تکلف کام کیا کرتا تھے جیسے کہا ہے گھر کا کام ہے۔حضرت ہی کی دعا کی برکت ہے کہ آج میں معمولی اوڑ سے میستری بنااور میستریوں میں بھی عزت کی نگاہ سے ویکھا جار ہا ہوں۔

#### عجز وانكسار

آپ کی طبیعت میں عجز وانکسار بہت تھا۔ ہرایک کے ساتھ بہت انکسارے ملاقات فرماتے اورائیے آپ کوایک معمولی آ دی سے زیادہ ظاہر ہونے نہ دیتے۔

آپ نماز جمعداکشراینے مکان کی مسجد میں ادا فرماتے ۔اس زماند میں جامع مسجد ( مکہ مسجد) میں جمعہ کا کوئی خاص اہتمام نہ تھا جیسا کہ اس زمانہ میں ہے اس لئے آپ مکان ہی کی مسجد میں نماز جمعہ ا دا فر مایا کرتے تھے۔ابتدائی زمانہ میں امامت بھی خود ہی فر مایا کرتے اوراس قدر براثر خطبهادا فرماتے كەسامعين ميس غيرمعمولى رفت بيدا موتى مگرة خرز مانديس آب اكثر امامت نہیں فرماتے تھے بلکہ اپنے بھائیوں میں سے کسی کونماز پڑھانے کا حکم فرمادیا کرتے۔ ایک دفعہ نماز جمعہ کے لئے بہت دیر تک آپ کا انتظار رہا، جب آپ رونق افروز نہ ہوئے تو بھائیوں میں سے ایک صاحب نے خطبہ ادا فر ماکر نماز پڑھائی۔ جب نماز ختم ہوئی توسب کے بیچھے آپ بھی نماز ادا فرمار ہے تھے اور آپ کے سرکے بال کیلے تھے۔معلوم ہوتا تھا کہ جمام سے فارغ ہونے کے بعد بال سکھائے بھی نہیں گئے ۔جسم مبارک پر جو پیر بن تھاوہ بعض مقام ي پينا مواتها يسمون في عرض كياكه بيرومرشد! آپ كي تشريف آوري كامم كوملم نه موسكا \_ آج آپ اس طرح ہم سب کے پیچھے کیوں رونق افر وزرہے؟ تو آپ کی آٹھوں میں آنسو ڈیڈیا آئے فرمایا بھائی! میں بہت گذگار ہوں آج اس لئے تم سب کے پیچے چیکے سے آ کرنمازادا کی

کہ شائدتم سب کے فیل سے خداوند عالم مجھ پر بھی پچھ ضل فر مادے۔ سبحان اللّٰہ کیا انکسار کیسا عجز ہے ۔

جن کے رہے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے خداوندعالم کامجبوب جن کے دامن سے لیٹ کرسینکڑوں نے نجات پائی جن کا وسیلہ لے کر ہزاروں نے عتاب الہی سے چھٹکارا پایا جس کے صدقہ میں لاکھوں وامن گل مقصود سے پر ہوئے۔اس ذات مقدی کے خوف کا بیعالم ہے فرماتے ہیں کہ ''شائدتم سب کے طفیل سے خداوند عالم مجھ پر بھی پچھٹل فرماوے''۔اس جا حضرت ہی کا ایک شعرفقل کیا جا تا ہے جس خداوند عالم مجھ پر بھی کے فضل فرماوے''۔اس جا حضرت ہی کا ایک شعرفقل کیا جا تا ہے جس سے آپ کے خوف البی کا بخو فی اندازہ کیا جا سکتا ہے:

اے خلق سب کو ڈر ہے نیتاں میں شیر کا ڈر مجھ گناہ گار کو ۔ بال بال میں

#### تكلفات ورسوم سے بیزاری

آپ کوسادگی بہت پیندتھی۔ بیجا تکلفات کو پیندند فرماتے تھے، رسوم سے تخت کرا ہیت تھی۔ حضرت قبلہ گاہی بیان فرماتے ہیں کہ میری چھ یا سات سال کی عمرتھی ، رمضان شریف کا مہینہ آیا ، سحر کے وقت اکثر میں اُٹھتا اور سب کے ساتھ سحری کھا تا ، شبح کہتا میں بھی روزہ دار ہوں۔ کھانے کے لئے بچھ سے بہت پچھ کہا جا تا گر میں روزہ رکھنے پر مصر رہتا۔ اسی طرح کئی دفعہ گیارہ بارہ بجے دن تک میں نے پچھ نہ کھایا لیکن اس کے بعد سمجھا منا کر بچھے کھلا دیا گیا۔ ایک روزای طرح میں نے حسب عادت سحر کے بعد تقریباً نصف دن گزار دیا آپ نے بچھ سے دریافت فرمایا تو میں نے حسب عادت سحر کے بعد تقریباً نصف دن گزار دیا آپ نے بچھ صحارت والدہ صاحبہ قبلہ سے فرمایا کہ اچھا افطار کی تیاری کرو، والدہ صاحبہ نے ہر چند کہا کہ سے حضرت والدہ صاحبہ قبلہ سے فرمایا کہا تھا افطار کی تیاری کی گئی، نہ سی کواطلاع دی گئی (کیونکہ روزہ کیسا؟ نہ پچھ لباس بنایا گیا شاہ درکی تھے کی تیاری کی گئی، نہ سی کواطلاع دی گئی (کیونکہ یہاں کے دسم ورواج کے مطابق روزہ کشائی کے موقع پر قریبی رشتہ دار مدعو کئے جاتے ہیں اور یہاں کے دسم ورواج کے مطابق روزہ کی شائی کے موقع پر قریبی رشتہ دار مدعو کئے جاتے ہیں اور

رکھایا جاسکتا ہے لیکن آپ نے کسی کی ایک نہ تنی اور فر مایا کہ''سب ہوجائے گا،افطار تیار کرواور مجھے ساتھ لیجا کرچوک سے کچھ کپڑا خرید فر مایا۔فورا ایک جوڑہ تیار کرایا گیا اور نہایت سادگی سے روزہ کشائی کی تقریب انجام پائی جس کاعلم قریب وفت افطار تک آپ کے نتیوں بھائیوں کوبھی نہ ہوسکا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ تقاریب کے مواقع پرحصص کے ساتھ کہ عام رسم کے مطابق باجہ نوازی کوبھی آپ بیند نہ فر ماتے بلکہ نع فر ماتے اور فر ماتے کہ شا دی کے موقع پر اعلنو بالدفوف كالحكم باس لئے دولہاكے ماتھا كرباجه ركھاجائے توورست اس كے علاوہ باہے کا استعمال درست نہیں علی ہزا القیاس تقاریب کےمواقع پرخولیش وا قارب کے ہاتھ میں رویے رکھنے کے عام رواج کوبھی آپ ناپند فر ماتے اوراپنے پاس کی کسی تقریب میں کسی کواس طرح ہاتھ میں رویے رکھنے کی اجازت نہ دیتے اور خود بھی اس طرح عمل نہ فرماتے تھے۔اکٹر فرماتے کہ میدایک مہمل رواج پڑ گیاہے جس کی وجہ ہے بھی بعضوں کوسخت ندامت بھی ہوتی ہے کیونکہ ہرشخص اینے حسب استطاعت سلوک کرتا ہے۔ایسی صورت میں مالدار کے مقابل میں غریب کو سخت بارگزرتا ہے کہ ہم اس کے برابرسلوک نہ کرسکے۔ چنانچہ آج تک آپ کے گھر میں یہی رواج ہے کہ کی تقریب کے موقع پر آپ کے گھر کے لوگ نہ خود اس طرح کسی کودیتے ہیں نہ دوسرے کواس طرح اپنے پاس کی کسی تقریب میں دینے کی اجازت ہے جس کی وجہ سے اس قدر آرام ہے کہ آپ کے گھر کے لوگوں کو کہیں جانا بار ہے نہ آپ کے یاس کسی تقریب میں کسی کوآنا بار۔ کاش بیرواج عام ہوجائے اور بیجا تکلفات کا خاتمہ ہوکر آ رام نصیب ہو کیونکہ ہماری نظر سے بعض واقعات ایسے بھی گزرے ہیں کمحض ہاتھ میں روپیہ نہ ہونے کی وجہ بعض اصحاب نے قریبی رشتہ داروں کی اہم تقاریب میں شرکت نہیں کی اور بعد میں معافی جاہی کیونکہ تقریب میں شرکت سے بعدرسم ورواج کے مطابق عمل نہ کرنا موجب ذلت تصور کیا جا تاہے۔

شادی کے موقع پر پُر تکلف بجنت و پز کوبھی آپ نے ناپسندفر مایا اور اپنے صاحبز ادے

حضرت سیرعثان مینی صاحب قبله قدس سر ۂ العزیز کی شادی میں بگھارے کھانے کی پجنت کی۔ اس پر قرابت واحباب ومریدین سے بعض حضرات نے توجہ بھی دلائی تو فر مایا کہ سیر بہترین غذا ہے۔اس سے ستی کا بلی نہیں بیدا ہوتی۔ برخلاف اس کے بریانی سے ستی پیدا ہوتی ہے اور خدا کی یا دمیں فرق آتا ہے۔

خلاف امرکام شرع شریف جو بیجار سوم جاری ہو گئے ہیں ان کو سخت نالیند فر ماتے ، آپ کے ارشادات میں ایک ارشاد رہے تھی ہے:

''جس رسم وعادت کا شرع میں اچھا یا بُرا ہونا معلوم نہ ہوااس میں دخل نہ دے نہ کسی کو اس بح تھم کرے نہا نکار جیب تک کے معلوم نہ ہوجائے''۔

بیان کیا جاتا ہے کہ تسمیہ خوانی کا جو عام رواج ہے ریجی حضرت کو پچھ پیند نہ تھا۔اس طرح قبور پر پھول چڑھاتے وقت سلام کے پڑھائے جانے اور سلام کے وقت سب کے کھڑے ہونے کوبھی آپ نے ناپند فر مایا۔اکثر فر مایا کرتے کہ میلا وشریف کے ذکر مبارک کے بعد سلام اور قیام متحب ہے باتی ہر دفعہ سلام کے وفت قیام کا کہیں جوت نہیں۔ نبی کریم مسلی اللّٰہ علیہ وسلم پر تو تشہد میں بھی سلام بھیجا جا تا ہے۔ درود شریف میں بھی سلام کے جملے استعال کئے جاتے ہیں اور قیام نہیں ہوتا۔اس لئے میمل بیجارسوم میں داخل ہے چنا نچے بعض بزرگان دین بالخصوص حضرت قطب الهندمولانا میر شجاع الدین صاحب قبله قدس سرهٔ کے عرى شريف مين آپ اکثر تشريف فر ما ہوتے اور صندل مالی و چا در چڑھاتے وقت جب سلام خوانی ہوتی تو آپ ای طرح اپنے مقام پرتشریف فرمارہتے۔ بھی آپ نے قیام نہیں فرمایا۔ آپ کے دالد ماجد علیہ الرحمہ کے عرص شریف کے موقع پر ابتداء حسب رواج بروز صندل، صندل مالی وغیرہ ہوا کرتی تھی بعد میں آپ نے اِس خیال کے تحت اس کومسدو دفر مادیا۔ وجہ اس کی سیہوئی کدایک دفعہ صندل مالی کے بعد آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ محفل میں سے ایک صاحب نکل کرصندل کے ہاتھ فورا دھود ہے اس پر آپ خفا ہوئے اور فر مایا کہ برزرگوں کے مزار پر جوصندل چڑھایا جاتا ہے ان ہاتھوں کواس کراہت کے ساتھ دھودیا جاتا ہے۔ بیمل سخت برتمیزی و بے او بی میں داخل ہے۔ یوں تو ابتداء ہی ہے آپ کو یہ غیر مشروع رسوم نا گوار ہتے۔ اس پر بیہ سوءاد بی بے حد
نا گوارگزری۔ اس لئے لیکخت آپ نے اس کومسدود ہی فرمادیا۔ چنا نچداس کے بعد ہے اب
تک آپ کے گھرانے میں بروز صندل صرف ختم قرآن مجید ہوتا ہے اور پھول چڑھادیے
جاتے ہیں۔ ای طرح پھول چڑھانے میں بھی چا دراندازی کوآپ ناپندفرمایا کرتے تھے۔

#### ادب واحرّ ام

اظہار حق میں آپ بھی کوتا ہی نہ فرماتے ، جب بھی کوئی بات نامناسب معلوم ہوتی یا کسی کوغلط اقدام کرتے ملاحظہ فرماتے فور اُس سے باز رہنے کی ہدایت فرماتے۔آ داب کا بیجد خیال ملحوظ رہتا۔ چنانچہ آپ کے برادر مفتی محبوب نواز الدولہ مرحوم کے پاس ایک تقریب تھی جس میں مہمانوں کوشیرنی تقسیم کی گئی۔وہ شیرینی اس طرح تقسیم ہورہی تھی کہ پہلے کاغذر کھ کر اس پرمٹھائی رکھی جاتی۔آپ کے پاس جو کاغذر کھا گیا تو آپ نے اس کو ملاحظ فرمایا کہ ایک مجلس عزاء کا اشتہار ہے جس پرحضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا نام مبارک لکھا ہوا ہے۔ جب اس کاغذ برمضائی رکھی گئی تو آب یخت ناراض ہوئے اور اظہار افسوس فر مایا کہ س طرح ادراق متبر کہ کی بیجرمتی کی گئی ہے۔ (اس تشم کی بدعنوانیاں اب بھی ہوتی رہتی ہیں ،متعدد د فعہ ردی میں ایسے تبرک اوراق بھی دستیاب ہوجاتے ہیں جن کے احترام کالحاظ ہرفر دمسلم برفرض ہے لیکن زمانے کی نئی ہوانے اب تو اس تتم کے ادب واحتر ام ہی ہے دنیا کو بے نیاز کر دیا ہے۔ کسی بندۂ خدا کے دل میں بیا حساس بھی نہیں ہوتا کہا لیسے متبرک اوراق اگرمل جائیں تو کیا کیا جائے۔ چنانچی بعض دفعہ گندگی کی موری میں ہوا ہے اُڑ کر پڑے ہوئے ایسے اوراق بھی لتے ہیں جس کے ویکھنے کے بعدجسم کے رونگھٹے کھڑے ہوجا کیں۔مساجد میں راستوں پر اشتہارتقسیم ہوتے ہیں،جن میں محترم اساء لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ناظرین کابیعالم کہاشتہار ديكھااورراستە پرېچينك ديا۔اب وه ہوا ہے أوكر كدھر بھى جائے۔بہر حال الله تعالى ہم كوادب واحترام کی تو نیق عطا فر مائے)۔

حفرت اکثر ایخ مریدین ومتوسلین کوادب واحتر ام کا خیال رکھنے شدت سے تاکیر فرمایا کرتے که''باادب بانصیب''مشہور ہے۔ایک شاعر نے خوب لکھا ہے: اوب فصلیت از تاج الٰہی ہنہ برسر بر و ہرجا کہ خواہی

يا بندى شريعت

حضرت کو پابندی شریعت کا بیحد خیال رہتا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا کہ'' یہی وہ سیدھا راستہ ہے۔ جس میں کسی طرح کا خطرہ نہیں'' آپ نے اپنی تنبعین کو ہر دم اس کا خیال رکھنے کی شدت سے تاکید فر مائی اور فر مایا کہ'' قرآن اور حدیث پڑ کمل کرواس کو ہاتھ سے جانے ندو''۔ جبیسا کہ ارشادات کے باب میں ہم نے صراحت کی ہے اور خود بھی اس قد رشدت سے خیال رکھتے کہ حدود شریف سے ذراسا تجاوز بھی ٹاگوار خاطر گزرتا۔ چنانچہ میر روش علی صاحب (جن سے حضرت کی ایک پروردہ لاکی منسوب تھی ٹاگوار خاطر گزرتا۔ چنانچہ میر کو خالہ صاحب کو حضرت ہی سے حضرت کی ایک پروردہ لاکی منسوب تھی) ہیان کرتے ہیں کہ میری خالہ صاحب کو حضرت ہی سے بیعت تھی۔ ایک دفعہ خالہ صاحب نے آپ کی دعوت کی ، آپ نے فر مایا کہ بروز دعوت میں خود آجاؤں گا۔ حسب وعدہ جب تشریف فر مائی ہوئی تو مکان دعوت سے عور توں کے ڈھول بجا کر گانے کی آواز سنائی دی۔ اس آواز کے سنتے ہی آپ فوراً لوٹے ، خالہ صاحب کو جب اس کی اطلاع کی کہ آپ خفا ہوکر والیں ہور ہے ہیں تو وہ دوڑتے ہوئے آئیں اور آپ کو راستہ میں روک کر کی گانہ کے حضرت ہی گانہ میں مور ہے ہیں تو وہ دوڑتے ہوئے آئیں اور آپ کو راستہ میں روک کر کی کہ آپ خفا ہوکر والیں ہور ہے ہیں تو وہ دوڑتے ہوئے آئیں اور آپ کو راستہ میں روک کر کی کہ آپ خفا ہوکر والیں ہور ہے ہیں تو وہ دوڑتے ہوئے آئیں اور آپ کو راستہ میں روک کر کی کہ آپ خوال کے کہ آپ خوال کے ساتھ ہوئے۔

بیان کیاجاتا ہے کہ حضرت کے والدین کے مزار پہلے گئے گئے پختہ بنے ہوئے تھے۔ بعد میں بہ خیال انباع سنت و پابندی احکام شریعت آپ نے ان سی کے مزار کوئؤ ڑکرمٹی کے بنوادیئے۔آپ کے اس عمل پرتمام برا دری وا حباب میں خوب نکتہ چینی ہوئی جہال نے جو جی چاہا کہا،کیکن آپ نے کسی کی پرواہ نہ کی۔

ظرافت وخوش مزاجي

آپ بعض او قات لطیف مُداق بھی فر مایا کرتے۔ا کنڑبچوں یا بوڑھوں سے بنسی کی باتیں با از: رہبرطریقت فرمائے لیکن مذاق میں بھی ایسی بات زبان مبارک سے ندنگلتی جس سے کسی کاول دُ کھے اور رنج بہنچے یا وہ بات جوصدافت پر ہنی نہ ہو۔

حضرت قبلہ مدخلا فرمائے ہیں کہ اکثر جب آپ خاصہ کے لئے تشریف رکھتے تو اپنے والد ماجد کی ایک ضعیف خادمہ ہے جن کا بہت لحاظ فرمائے ہے ہیں کی باتیں فرمایا کرتے کیونکہ وہ بطور خاص آپ کے سامنے بھائی جاتی تھیں تا کہ آپ خاصہ اچھی طرح تناول فرمائیں۔ یہ بی بی افیون کی عادی تھیں۔ جب تک حضرت دستر خوان پر تشریف رکھتے یہ اوھراُدھر کے بنی بی افیون کی عادی تھیں۔ جب تک حضرت دستر خوان پر تشریف رکھتے یہ اوھراُدھر کے تذکرے چھیڑ کر آپ کی دل بہلائی کرتیں ، آپ ان کی باتیں مسکراتے ہوئے ساعت فرمایا کرتے وہ میں سنواور کسی کرتے ۔ بعض دفعہ آپ ہم سے مخاطب ہوکر فرماتے کہ ہم ایک نقل سناتے ہیں سنواور کسی افیونی کا قصہ چھیڑ کر آن بی بی کو بار بار مسکراتے ہوئے ملاحظ فرماتے جاتے۔

حضرت قبلہ مدظلہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک دفعد اپنے ایک خادم محمد صاحب نامی چو بینہ فروش کے پاس دعوت میں تشریف لے گئے۔ دعوت سے فارغ ہو کر باہر پر آمد ہوئے تو مکان دعوت کے سامنے جعفر صاحب میاں مجذوب (جو بڑے صاحب کشف و کرامت بزرگ اور جن سے بلدہ کے اکثر لوگ بخو بی واقف ہیں) دکھائی دیئے کہ ایک قدم اُٹھاتے اور تو لے کھڑے ہیں (بیان کی عادت تھی کہ اسی طرح گھنٹوں ہیں راستہ طے کرتے تھے) آپ نے مکھڑے ہوئے ان سے دریافت فرمایا کہ ''جعفر صاحب کیا انڈے سے رہے ہو'۔ اُٹھول فراتے ہوئے این بی فرائی کہ دریافت فرمایا کہ ''جعفر صاحب کیا انڈے سے رہے ہو'۔ اُٹھول نے سرکھجاتے ہوئے بی نظر کر کے ادب سے جواب دیا کہ '' جی نہیں میاں! نیچے نکا لٹا ہول''۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ جناب شاہ شرف الدین صاحب قادر کی سے مردی ہے کہ کہ کہ کہ جعفر صاحب میاں مجذوب آندرون احاط مسجد النور اسی طرح قدم تو لئے کھڑے ہے۔ اس وقت بھی آپ نے ایسا ہی استفار فرمایا کہ '' کیا جعفر صاحب انڈے سے رہے ہو''۔ اُٹھول فرت کی آپ نے ایسا ہی استفار فرمایا کہ '' کیا جعفر صاحب انڈے سے رہے ہو''۔ اُٹھول فرت کی کوئی گیا گھر کے اُٹھول کے خوش کیا کہ '' بی نہیں میاں! نیچے لکا لٹا ہول''۔

ایک دفعہ حضرت مولانا حسرت وحضرت مولانا فضل مدظلہما اور ان کے بھائی مولوی عبدالثا کرصاحب مرحوم کوحضرت کی ہم طعامی کا شرف حاصل ہوا۔مولوی عبدالثا کرصاحب تریاق سیاہ استعمال کرتے تھے۔حضرت نے مسکرا کرفر مایا کہ دسترخوان پرعبدالشا کرموجود ہیں اور سیجھ میٹھانہیں ہے۔ساتھ ہی دروازہ پر دستک دی گئی اور کہیں سے حصہ آیا۔اس میں میٹھی سخریاں تھیں، آپ نے فر مایا کہ ربیعبدالشا کرکی ضیافت ہے۔

### جانورون كاشوق

آپ کوجانوروں کا بھی شوق رہا۔ جانوروں میں کبوتر کے دوجوڑ بے بعض دفع آپ کے یاس ہے لیکن ان پرکسی قتم کی قید و بند نتھی جہاں جا ہیں جا ئیں اور جب جا ہیں آئیں کیونکہ آپ جانوروں کے مقیدر کھنے کو پہندنہ فرماتے اوراس طرح مقید کرنے سے منع فرماتے تھے۔ کیوتر اُڑانے پالڑانے ہے بھی منع فرماتے اور جواس طرح کرتااس پرخفا ہوتے تھے۔ آپ کے پاس چھوٹے گھوڑے (مابو) بھی بعض دفعہ رہا کرتے۔ گوآپ ان پر بھی سوار نہ ہوتے مگر کوئی احیما جانورنظر ہے گزرتا تو خرید لیتے۔ایک دفعہ آپ نے دویا بوخریدے اور گھر پر با ندھ دیئے گئے۔ آپ کے خادمین سے ایک خادم حاجی عبداللہ صدیق صاحب جومیوہ کی تجارت کرتے تھے لیکن دوکان جیسی جاہے ترتی نہیں کی تھی۔ ایک روز آپ کی قدم ہوسی کے کئے حاضر ہوئے تو آپ نے ان دویا بوں میں سے ایک یا بواٹھیں سرفراز فرمایا کہ ' اس کو لے جاؤ'' أنھوں نے عرض کیا کہ حضرت اس کو کیا کروں تو ارشاد ہوا کہ'' اس کوتم اینے یاس رکھؤ'۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جس تاریخ ہے وہ یا بوسر فراز ہوا اس تاریخ ہے ان کی تجارت میں تر تی شروع ہوئی۔ یہاں تک کہ تجارت لاکھوں تک پہنچے گئی اور اینے ہم پینٹے اصحاب میں بردی وقعت کی نظر سے دیکھے جانے لگے۔

اسی طرح دوسرایا بوجھی آپ نے ایک دوسرے خادم شیخ داؤدصاحب نامی کوسر فراز فرمایا جودیہات میں معمولی حیثیت سے زندگی گزارا کرتے تھے۔اس سرفرازی نے یہاں بھی عجیب تصرف کیا کدانھیں بھی اس تاریخ ہے اس قدرتر تی ہوئی کہ آج دیہات میں وہ بڑی عزت و وقعت کی نظرے دیکھے جاتے ہیں۔

# حضرت كى سيروسياحت

آپ کے سفروں سے متعلق ہم کو پورا مواد نہل سکا پھر بھی جس قدر معلومات بہم پہنچے ہد میا ظرین کئے جاتے ہیں۔

#### حج بيت اللّد شريف

آپ کا ابتدائی سفر جج وزیارت کی غرض سے والدین کے ساتھ 1421ھ وہ 140ھ میں ہوا
تھا۔ جس وقت غالبًا حضرت کی عمر شریف بھی سولہ ستر ہسال ہی کی تھی۔ اسی سفر میں آپ ک
منجلے بھائی حضرت سید محمود کی صاحب قبلہ قدس سرۂ مکہ معظمہ میں تولد ہوئے۔ اسی وجہ آپ کا
عرف '' مکی میال' تھا۔ وہ عام طور پر اسی نام سے پکارے جاتے تھے اور بعد میں اپنے والد
ماجد کا سامیر سے اُٹھ جانے کی وجہ حضرت ہی کی زیر نگر انی تعلیم و تربیت طاہری و باطنی سے مالا
مال ہوکر سرز مین دکن پر آفتاب عالمتاب کی طرح چکے ، آج جن کا نام نامی سی مزید تعارف کا

حضرت سیدی خواجہ محبوب الله قدس سرۂ العزیز کا دوسراسفر ترمین شریفین بعد وصال والد ما جد علیہ الرحمہ آپ کی والدہ محتر مہ کے ساتھ مع متعلقین ہوا۔ اس وقت آپ کے ہمراہ آپ کا زنانہ بھائی بہن (یعنی محل حضرت عبدالقا در صاحب صدیق ) و بہنوئی بھی ہے۔ مولوی محمہ فتح اللہ صاحب صدیق جو حضرت مولوی عبدالقا در صاحب صدیق کے برا در خور وہیں بیان اللہ صاحب صدیق کے برا در خور وہیں بیان فرماتے ہیں کہ میں صغری سے ہی اپنے برا در محترم ہی کے زیر پرورش تھا اس لئے اس سفر کے موقع پر ہیں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ اس سفر کے کیفیات بیان سے باہر ہیں۔ ہرجا عجیب وغریب موقع پر ہیں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ اس سفر کے کیفیات بیان سے باہر ہیں۔ ہرجا عجیب وغریب کیفیت رہتی تھی۔ جہاز کا سفر ، اونٹوں کا سفر عجیب پُر کیف تھا۔ اثناء راہ ہیں متعدد مقامات پر حضرت کے وعظ ہوتے ، محافل وعظ بھی خاص ہوتی تھیں۔ حرمین شریفین کی حاضری ہیں بھی

ایک خاص کیفیت رہتی۔قصہ مختفریہ ہے کہ زبان اس کے بیان سے عاجز ہے۔اہل حرمین حضرت کا بہت احترام کرتے اور آپ کو ہزرگ سجھتے تنھے۔ بہت عرصہ تک حضرت مدینہ طبیبہ میں تیام فریا کروا پس تشریف فریا ہوئے۔

سجان الله! حضرت خواجه پراپنے نانا جان سرکار دوعالم سلی الله علیه وسلم کی نگاہ کرم سے به آسانی آن ہی میں اس نعمت سے مستفید ہوئے جس کیلئے دوسرے برسوں محنت شاقہ برداشت کرتے ہیں، سج ہے:

> ذرہ خورشید ہو قطرہ بنے دریا بیرم جس پہ سرکار مدینہ کی عنایت ہوچائے ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ یختص برحمتہ من یشاء

مکافات عمل اورسر فرازی میں بہت بڑا فرق ہے۔ لا کھ جزائے اعمال ایک سر فرازی کا مقابہ نہیں کرسکتے۔ وہاں دینا چاہتے تھے حیلہ مطلوب تھا اس کوعمل کا بدل سجھنا غلطی ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ مدینہ طیبہ کے زمانۂ قیام میں جنات سے بخت مقابلے رہے (مخفی مباو کہ بیتمام واقعات ابتدائی زمانہ کے ہیں اسی زمانہ میں ایک رات خواب و یکھا کہ ایک مقام پر اس قد رلوگ جمع ہیں کہ پاؤں رکھنے کے لئے جگہ کمنی وشوار ہے بمشکل تھوڑی دوراس مجمع کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھا تھا کہ ان کی شکلیں نامانوس معلوم ہونے لگیں سوال کیا کہ تم کون لوگ ہو؟ انصوں نے کہا کہ جم جن ہیں۔ ان سے بوچھا کہ تبہاری خوراک کیا ہے۔ انصوں نے کہا کہ جم جن ہیں۔ ان سے بوچھا کہ تبہاری خوراک کیا ہے۔ انصوں نے کہا کہ جماری غذا کو سکے اور ہڈیاں! اور ہنتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہم انسان کوبھی کھا جاتے ہیں۔ ان کے ایک کہا کہ جماری غذا کو سکے اور ہڈیاں! اور ہنتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہم انسان کوبھی کھا جاتے ہیں۔ ان کے ایک کیا گے کہا کہ کہ کر پکارا۔ یکا بیک ایک

تخت ہوا پر اُڑتا ہوانمو دار ہوا جس پرحضرت پیرانِ پیرغوث الاعظم دینگیررضی اللّه عنه تشریف فریا ہیں اور فرماتے ہیں کہ خواجہ میاں! تم تو تم ہو،اگرتمہارے مرید کا بھی ان پر گذر ہوتو پیہ جل مریں گے''۔ بیارشاد ہوناتھا کہان کی مجلس میں آگ لگ گئی اور تمام محفل درہم برہم ہوگئی۔ اس کے بعد حضرت پیرانِ ہیڑنے آپ کے سینہ ہے کینہ پرایک نام ککھ کرار شادفر مایا کہ جوکوئی اس کو پڑھے گاہم اس کے خواب میں آتے ہیں۔بس ایساہی ہوا کہ جب ضرورت محسوس ہوئی میں نے اس ارشاد کی تھیل کی ،فور آمیرے کام بن گئے اور تمام پریشانیاں رفع ہو گئیں۔ اس اسم مبارک کی حضرت نے بعض خاص خلفاء کو بھی اجازت دی تھی، جس کسی نے صدق دل ے اس کو پڑھاسر کار پیڑے دیدار ہے مشرف ہوا۔ پھرتو حصرت کا جنات پر بھی وہ اثر قائم ہوا کہ نام سے کانپ اُٹھنے لگے۔ چنانچہ زہرہ بی نامی حضرت کی پروردہ جواس وقت حضرت کے ساتھ تھیں بیان کرتی ہیں کہ میں چھوٹی تھی۔حضرت کے محل مبارک نے مجھے کسی کو بلالانے کا تھم دیا۔ آھیں بلانے نکلی۔ مدینہ طیبہ میں ایک گلی جنات کے نام سے مشہور ہے جس کی د بواروں پر جا بجاعملیات کے کیلے نصب تھے۔ میں ان تمام واقعات سے ناوا قف تھی۔اس گلی ہے گزری، س کا مقتضا راستہ میں ببیثا ب کا تقاضا ہوا، اس گلی میں بیٹھ گئے۔ کیونکہ راستہ میں راہرونہ نتھے۔ پبیثا ب سے ابھی فارغ بھی نہیں ہوئی تھی کہ یکا بیک ایک شخص کو جوسفید پوشاک یہے ہوئے تھا، دیکھی کہ میرے بازو سے گزرتے گزرتے مجھے نکر دی اور سریرایک چیت رسیا کی ، میں نے اس سے کہا کہ واہ واہ جاتے جاتے تکربھی دیتے ہواور پھرسر بربھی مارتے ہو۔ احیھا تھہرو میں حضرت سے کہتی ہول۔اس کے بعد اُن صاحب کو بلانے گئی اور ان تمام واقعات کا ان سے ذکر کیا۔وہ یہاں کے حالات سے باخبر تنے ،اُنھوں نے مجھ سے استفسار کیا کہتم کدھرے آئیں۔ میں نے راستہ بتایا وہ سن کرخاموش ہو گئے اور گھر آنے کے بعد بیگم صاحبہ سے عرض کیا کہ اس بچی کوادھرے نہ آنے جانے دیجئے۔ورندایک ندایک روزاس کی جان میر بن جائے گی۔ بیس کر بیگم صاحبہ بھی مجھ پر خفا ہو ئیں اور آئندہ احتیاط کے لئے مجھے تا کید فر مائی۔اس واقعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو نہ معلوم اس حرکت پر اس کی ل از:رببرطریقت

کیا گت بنتی مگر چونکہ حضرت کا اثر تھا اس لئے آپ کے آدمی پر اس سے زیادہ ان کی وست
اندازی نہ ہوسکی۔ واقعات نہ کورہ بالا سے بیہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت کو ابتدائی سرفرازی بارگاہ
رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسری سرفرازی در بارغو عیت سے ہوئی اور درجات
کمال عطا ہوئے۔

### قصبهٔ جوکل

حضرت کے چندخاد مین موضع جوکل جا گیرعلاقہ راجہ رائے رایاں میں (جوشس آبادے آ گے واقع ہے) رہتے ہیں۔اس موضع میں خادمین کے اصرار پر بعض تفاریب وغیرہ کے مواقع پر متعدد مرتبہ آپ تشریف لے گئے ہیں۔ شخ داؤد نامی حضرت کے ایک خادم کے ہاں سی تقریب میں حضرت تشریف لے گئے تھے، داعی صاحب نے اپنے بعض احباب کو بھی اس موقع پر مدعو کیا تھا، چنانچے بعض قلعہ گولکنڈہ سے بھی آئے تھے۔ان آنے والے مہمانوں میں بعض شوقین طبع بھی تھے جن کے لئے نا جائز انتظامات بھی کئے گئے تھے۔ (محمد وزیر صاحب صوبہ دارم حوم جو بعد حضرت کے خاص خادمین میں ہو گئے تھے ) بیان کرتے ہیں کہ اس وقت مجھےحضرت سے غلامی کی نسبت نہ تھی بلکہ میں حضرت سے واقف بھی نہ تھاالبیتہ اکثر او قات شخ داؤدجن کے ہاں ہم مدعو تھے حضرت کی تعریف کرتے اور بعض واقعات سناتے رہتے تھے جس کی دجہ مجھے حضرت سے ملنے کا اشتیا ت تھا۔اس تقریب کے موقع پریشنج داؤد صاحب نے مجھے اور میرے ساتھی دو تین اصحاب کو پہلے ہی ہے بلا لیا تھا اور چونکہ اس وقت ہم لغویات میں مشغول تھے۔اس لئے ہمارے لئے بچھ بینے کھانے کا اہتمام ہوا تھا۔ گاؤں کے عاشورخانے میں بیٹھ کراپنے اشغال میں مصروف تھے کہ ایکا یک ہم میں سے بعض نے جو حضرت سے واقف تھے یہ کہد کر بھا گنا شروع کیا کہ''حضرت آرہے ہیں''ہم بھی اس مشغلہ سے علیحدہ ہو کر بیٹھ گئے۔اتنے میں دیکھا کہ حضرت میلا ساچوبغلہ،سر پرٹو بی، کندھے پرموٹا رومال ڈالے بائیں ہاتھ میں بانس کی لکڑی ،سیدھے ہاتھ میں چھوٹی شبیج کئے آگے آگے اور آپ کے پیچھے ۔ پیچھے ایک دوصا حب اور بھی تشریف لا رہے ہیں۔ چونکہ میں پہلے سے واقف تھاا در نہ حضرت کا

لیاس عام مشائخین کرام کی طرح تھا شناخت مشکل ہوئی اس لئے میں نے ساتھ والوں سے یو چھا کہ حضرت کو نسے ہیں؟ لوگول نے حضرت کو بتایا ،اس کے ساتھ ہی ہمار ہے ساتھیوں میں سے ایک صاحب کی زبان سے لگا کہ" ہے بوریے والوں کے مرشد ہوں گے، ہمارے کیوں ہوتے'' میں نے بیس کراییے ساتھی کو ڈانٹا کہ بزرگوں ہے الیبی گنتاخی نہ کرنی حِاہے ۔ خیر۔ چونکہ ہم زیادہ فاصلہ پر تھے اس لئے اس گفتگو کی آ واز حضرت تک نہ پنجی اور نہ حضرت نے ہم کواچھی طرح ملاحظہ فر مایا۔حضرت مکان پرتشریف لے گئے اور ہم پھراپنے اشغال میںمصروف ہوگئے۔تھوڑےعرصہ بعدمیز بان نے ہم سے کہا کہ چلئے دسترخوان تیار ہے۔ہم سب اُٹھے۔جب پنچ تو دیکھا کہ دسترخوان پرحضرت بھی تشریف رکھتے ہیں،اتفاقی بات کہ مجھے جگہ بھی ملی تو دسترخوان پرحضرت کے مقابل۔ بیٹھتے ہی حضرت نے اپنے دست مبارک ہے تھوڑا کھانا مجھے سرفراز کیااوراس طرح تھوڑ اتھوڑ اہمار بیعض ساتھیوں کوبھی ،جس ونت ہم کھانے لگے تو ہم پر سرور کی کیفیت اچھی طرح طاری تھی الیکن جب کھانا کھا کراُٹھے تو ایسامعلوم ہوتا تھا کہ گویا ہم نے پچھنشہ کیا ہی نہیں ،حالانکہ نشہ بھی معقول مقدار میں کیا گیا تھا۔ میں اینے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ' بھٹی! یہ تو بہت بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ دیکھو! فقط تھوڑا سا کھانا دیکر ہمارا سارا نشہ ہرن کردیا اور ہم سب اپنی گستاخیوں پر سخت نادم ہوئے، چنانچہاس کے بعد ہی میری عقیدت اور بڑھی اور روز بروز بڑھتی گئی یہاں تک کہ نسبت غلامی ستے سرفراز ہوا۔

ایک اور مرتبہ بھی حضرت اسی موضع جوکل میں خادمین کے اصرار پر روئق افروز ہوئے سے۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی وصاحبر اوے بھی تھے۔ عبداللہ خان صاحب (جوحضرت کے خادم ہیں) بیان کرتے ہیں کہ صبح کے وقت حضرت مکان کے باہر چبور ہے پرتشریف فرما سے حاور تمام خادمین سامنے حاضر، آپ حقہ پی رہے تھے۔ مشرق کی جانب بار بار ملاحظ فرماتے اور حقہ کا دم لیتے تھے۔ بالآخر دریافت فرمایا کہ کیا ادھرکوئی ہزرگ رہتے ہیں یا کسی کا مزارہ ؟ خادمین نے عرض کی کہ حضرت کوئی نہیں البتہ حضرت محبوب سبحائی کا چلہ ہے۔ آپ نے فرمایا خادمین نے عرض کی کہ حضرت کوئی نہیں البتہ حضرت محبوب سبحائی کا چلہ ہے۔ آپ نے فرمایا

سنہیں پچھفاصلہ پرکوئی ہیں؟ تو عرض کیا گیا جی ہاں حضرت جہانگیر پیررحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے ، جو یہاں سے چندمیل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ارشاد ہوا کہ ہم چلیں گے۔وہ ہم کودعوت وے رہے ہیں۔ بین کرسب خاموش ہو گئے۔اس کے بعد حضرت مردانے سے برخاست فر ما کر زنانے میں تشریف فرما ہوئے جہاں پچھ قریبی قصبات کی عورتیں قدمبوی کے لئے آگئے تھیں۔ ملنے اور بات چیت کرنے میں ظہر کا وقت آگیا۔اس کے بعد آپ نے شکرام میں سوار ہوکر (جو حضرت کی سواری میں تھی) حضرت جہا تگیر پیررحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی جانب رُخ فر مایا چونکہ فاصله زیاده تھااوریباں دن کا زیادہ حصه گزر چکا تھا،سواری بھی تیز رفنار نتھی، چلتے جلتے دمر ہوگئی اور سرمغرب درگاہ شریف پہنچے۔فاتحہ خوانی سے فارغ ہوکر مراقب ہوئے۔(مخفی مباد کہ حضرت جہانگیر پیرعلیہ الرحمة حیدرآ با د کے مشہور بزرگان دین میں سے ہیں۔آپ کا مزار مرجع خلائق وزیارت گاہ خاص وعام ہے، مگروہاں کی خصوصیات میہ ہیں کہ بعدمغرب سسی کوٹھہرنے کی ا جازت نہیں جس قدر زائرین حاضر ہوتے ہیں قبل مغرب ہی برخاست کر جاتے ہیں جتیٰ کہ وہاں کے خدمتی بھی بعدمغرب وہاں نہیں تھہر سکتے بلکہ قریب کے موضع میں رات گزار تے ہیں، جنگل میں ایک حچوٹی سی چوکھنڈی ہے اطراف و جوانب میں کوئی عمارت یا مکان بھی نہیں۔وہاں کی اورخصوصیات کے منجملہ ایک خصوصیت ریجھی ہے کہصد ہازائرین روز ہروز حاضر ہوکر بکرے ذبح کرتے اور پکوان کرتے ہیں جس کی وجہ سے پجرا کوڑا بھی خوب ہوجا تا ہے۔ جا بجابْدیاں ،لکڑیاں ، را کھ ،کوئلہ ، بیاز کی پتی ، کھانے کے دانے وغیرہ کے ڈھیرلگ جاتے ہیں لیکن سب کے برخاست کے بعد جب مبح ہوتی ہے تو جنگل تمام صاف ستھرا دکھائی ویتا ہے۔معلوم الیاہوتا ہے کہ تمام جنگل میں صفائی کی گئی ہے حالانکہ نہ کوئی جاروب کش ہی مقرر ہے نہ خدمتی ۔ عوام میں میشہور ہے کہ شیرا تے ہیں اور جنگل کی صفائی کر جاتے ہیں۔واللہ اعلم بالصواب غاصانِ خدا کے احوال ہماری عقاوں سے اسی طرح پرے ہیں جیسے ان کی کیفیات۔ قصە مخضر چونكەحضرت كودېال پېنچتے بہنچتے ہى مغرب ہو چكى تقى اسلئے دېاں تشريف ركھنے ميں ادر بھی دریہوگئی اندھیرا خاصا ہو گیا۔ جنگل میں ایک سنائے کاعالم تھا کیونکہ سب برخاست کر چکے

تتے۔اس وقت یا حفرت تھے یا حفرت کےصاحبز اوےاورخدام جوہمراہ رکاب موجود تھے۔ حضرت کے بخطے صاحبز ادیے ہمولف کے والد ما جد قبلہ گاہ مد ظلہ بیان فر ماتے ہیں کہ میں بہت کم من تھا اور بیہ پہلے ہی من چکا تھا کہ وہاں رات میں شیر آیا کرتا ہے تو جوں جوں رات کی تاریکی برحتی جارہی تھی میں گھبرا کر بار بارحضرت سے عرض کرتا جاتا تھا کہ اب چلنا جا ہے رات ہور ہی ہے مگر حضرت مجھے اشارہ سے خاموش رہنے کی ہدایت فر ماتے اور پھر آئھیں میچ کرمرا قب ہوجائے۔ جب مغرب کے بعد بھی کافی وفت گزرگیااور تاریکی بہت بڑھ گئی،آٹھ بجنے کے قریب وقت آگیا تو میں نے شدت سے تقاضا شروع کیا کہ حضرت اب چلنا جا ہے۔ میں نے سناہے کہ دات میں یہاں شیرا تے ہیں،میراجی ڈرر ہاہے تو حضرت نے پچھ خفگی ہے مجھ کوارشا دفر مایا کہ کیوں ڈرتے ہو کیا ہم نہیں ہیں؟ کس نے کہاتم ہے کہ یہاں شیر آتا ہے؟ اور پھرای طرح تشریف فر مارہے۔ پچھ دیر خاموثی کے بعد میں نے پھر تقاضا شروع کیا تو بالآخرآپ بیفر ماتے ہوئے کہ رہے بچہ کیاستا تاہے؟ وہاں سے اُٹھے فاتحہ پڑھی اور فر مایا کہ دیکھو غلاف کے نیچے کیا ہے، ساتھ کے خادمین نے بڑھ کردیکھا تو ایک کڑھائی بریانی کی گرم گرم رکھی تھی ،معلوم ایسا ہوتا تھا کہ ابھی دیگ ہے نکالی گئی ہے۔ آپ نے فر مایا کہ ''اہے لے لو حضرت کی جانب سے ہماری دعوت کی گئی ہے' تمام حاضرین کو چیرت تھی کہ رات کا وقت سب كوبرخاست كي عرصه كزرا، يه برياني كهال يه آئي؟ كون لايا؟ اور پھراس قدر كرم كيسى؟ ليكن بيمعمه حل نه بوسكا\_

وہاں سے برخاست فرما کر حضرت نے قریم موضع میں رات بسر فرمائی۔ پچپلی سے بہا پھر جوکل تشریف فرما ہوئے۔ عبداللہ خال صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں کوتوالی میں ملازم تھا نوکری ہے فرصت نہ ملنے کی وجہ سے اس وقت حاضر نہ ہوسکا تھا۔ حضرت کے گاؤں کو تشریف لے جانے کی خبرس کر دوسرے روز جب گاؤں میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ آپ حضرت تشریف لے جانے کی خبرس کر دوسرے روز جب گاؤں میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ آپ حضرت جہانگیر پیررحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف کوتشریف کوتشریف لے گئے ہیں۔ رات میں اپنے گاؤں ہی میں قوری دور قیام کیا ، پچھلی سے حضرت کے لئے ناشتہ تیار کرواکرگاؤں سے روانہ ہوا، ابھی میں تھوڑی دور

ی تھا کہ حضرت نے اپنے ہمراہیان رکاب سے ارشاد فر مایا کہ دیکھوعبداللہ خال ہمارے لئے اشتہ لے کر آرہے ہیں، سیموں نے عرض کیا کہ حضرت کہاں ہیں؟ آپ نے فر مایا کہ اب تاشتہ لے کر آرہے ہیں، سیموں نے عرض کیا کہ حضرت کہاں ہیں؟ آپ نے فر مایا کہ اب آتے ہیں تھوڑی دیر بعد ہی ہیں پہنچا پھر حضرت نے راستہ ہی ہیں تھوڑی دیر بعد ہی میں پہنچا پھر حضرت نے راستہ ہی ہیں تھوڑی دیر بعد ہی میں کا شتہ فر مایا اور پھر گاؤں کی طرف تشریف لائے۔

### باغون كوروانكى

آپی عادت شریف تھی کواکٹر ہیرون شہر کسی باغ وغیرہ کومع زنا خہ تشریف لے جاتے اور ہفتہ عشرہ قیام فرما کر مکان واپس ہوتے ۔اس تفریخی سفر میں شاکد مید خیال پٹین نظر ہوتا کہ مرد تو اکثر باہر نکلتے ہیں رہتے ہیں لیکن عورتوں کوا سے مواقع کم پٹیش آتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر ان کی صحت متاثر رہتی ہے۔ زہرہ بی صاحبہ (حضرت کی پروردہ) بیان کرتی ہیں کہ آپ اکثر بہاڑی شریف کو مامار مضافی کے مکان ہیں جس میں اب سرکاری مدرسہ ہے،تشریف لے جاتے ۔ ہفتہ عشرہ قیام فرماتے ۔ زمانہ قیام میں پخت ویز کا انتظام بھی عورتوں کے ذمہ خدرہ تا جاتے ۔ ہفتہ عشرہ قیام فرماتے ۔ زمانہ قیام میں پخت ویز کا انتظام بھی عورتوں کے ذمہ خدرہ تا کہ عورتوں کو سیر و تفریح کا اچھا موقع علی ۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے باغوں کو بار ہا تشریف لے گئے ہیں ۔ جب بھی کسی باغ کو جانے ۔اس کے علاوہ بھی دوسرے باغوں کو بار ہا تشریف لے گئے ہیں ۔ جب بھی کسی باغ کو جانے کا اداقہ ہوتا تو سرکاری و تھ خانہ سے رتھ مطلوبہ میں طلب فرما لیتے کیونکہ اس زمانہ میں ماناکرتی تھیں۔ شاہان سلف کی مراعات سر بے سرکاری سواریاں معززین کومطلوبہ میں ملاکرتی تھیں۔

کی بہت کوشش کی گئی گئین نا کام رہی۔ رتھ آئی اور آپ سوار ہوکر دولت خانہ کو واپس ہوئے آپ ہوئے سے کئل میں فرماتی تھیں کہ جس وقت میں وہاں نے لکی اس وقت تک میری طبیعت بالکل صاف تھی ، کسی قتم کی کوئی توکیف نہ تھی لیکن جول ہی میں نے مکان کے دروازہ میں قدم رکھا مجھے در دزہ محسوس ہونے گئے بچھلی کوزیجگی ہوگئی اور آپ کے مخطے صاحبزادے (حضرت قبلہ مدظلہ) تولد ہوئے۔ اس وقت سب کومعلوم ہوا کہ آپ نے جو مجلت سے واپسی کا قصد فرمایا تھا اس کا مقصد میری تھا ور نہ جنگل کے مقام پر بڑی دشوار یوں کا سا مناہوتا۔

برہنہ صاحب نامی حضرت کے ایک خادم بیان کرتے تھے کہ میں حضرت کے ہمراہ باغ درگاہ حضرت حسین شاہ ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں تھا، جب حضرت والیس ہوئے تو میں وہیں آپ کے برادران عزیز کے ساتھ تھہرا رہا۔ گر ما کا موسم ہونے کی وجہ ہم سب زیر سال سوگئے تھے۔ جس رات زیجگی ہوئی اس رات میں آسان پر بار بار روشنی وکھائی وے رہی تھی۔ دوسرے روز جب حضرت کے سب برادر صاحبان باغ سے والیس ہوئے تو میں بھی ہمراہ آیا۔ آپ نے مجھ سے دریا فت فرمایا کہ 'دشمیس رات میں کچھ تماشا وکھائی دیا' میں نے ہمراہ آیا۔ آپ نے مجھ سے دریا فت فرمایا کہ 'دشمیس رات میں کچھ تماشا وکھائی دیا' میں نے رات کا تمام واقعہ عرض کیا کہ 'واقعی رات میں متعدد دفعہ آسان پر روشنی دکھائی دیا' میں نے

اس ولادت کے بعد دو تین روز تک حضرت کا بیرحال تھا کہ تھوڑ ہے تھوڑ ہے ہے ہے بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے یکا کیہ سر وقد اُٹھ کھڑ ہے ہوتے ۔ بعض حضرات نے پریشان ہوکرعرض کیا کہ حضرت اس طرح بار بارکیوں اُٹھ کھڑ ہے ہوتے ہیں۔ مزاج مبارک ناساز تو نہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ نہیں ، بزرگان دین مبارکباد دینے کیلئے تشریف لاتے ہیں تو تعظیماً اُٹھ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔

### محابدات

### رياضت دا تباع حكم

حضرت کا ہر نعل تھم کی تعمیل میں ہوتا تھا جنانچہ حضرت قبلہ مدخلہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت بعض وقت کھانے کے لئے تشریف رکھتے اورلقمہ اُٹھاتے اُٹھاتے ہاتھ روک لیتے۔ بعض دفعدا یک آ دھاقمہ اُٹھاتے اور ہاتھ روک لیتے مگر بھی آپ نے بیٹیس فر مایا کہ مجھے کھانا نہ کھانے کا تھم ہور ہاہے۔ بلکہ عموماً کھانے یا سالن کے بیند خاطر نہ ہونے کا عذر فرما دیتے۔ اکثر اوقات اس طرح آپ نے آٹھ آٹھ روز کھانا تناول نہیں فرمایا ، آپ کے کھانا چھوڑنے کی اطلاع جب ہوتی تو آپ کے بھائیوں اور خوشدامن صاحبہ کے یاس سے کھانا تیار ہوکر آتا لیکن آپ کسی کھانے کو بھی پیند نہ فرمانے پھر جب حکم ہوتا تو گھر میں جو پچھ بھی موجود ہوتا طلب فرماتے اور تعریف فرماتے ہوئے تناول فرمالیا کرتے۔ یا مبھی خوشدامن صاحبہ وخسر صاحب تشریف لا کرخود مجبور کرتے تو کھالیا کرتے مگر بھی اس کا اظہار ندفر ماتے کہ اب تک مجھے کھانے کا تھم نہیں تھا اور اب تھم ہوا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب مجھی حضرت کھانا حچوڑ دیتے تو آپ کے کل میں بیحد پریشان رہتیں،خود سامنے بیٹھ کر سالن تیار کروا تیں،مختلف امحاب کے پاس سے تیار کروا کرمنگواتیں کے کسی طرح آپ کو پہندا ہے اور پچھ تناول فرمالیں ليكن جب بيتمام كوششيس نا كام ثابت ہوتيں تو بہت ممكين رہتيں \_ جب تك كه آپ كھا نا تناول نەفرماتے ،ا كثرروتى رئتيں\_

حضرت کے اس طرح کسی کے پاس کے کھانے کو پہند نہ فرمانے پر کم سمجھ نا دان اہل برادری آپ کی شان میں بھی گستا خیاں بھی کرجاتے کہ'' خواجہ میاں بڑے بدمزاج ہیں۔ نعوذ باللّذمنہا۔لیکن آپ کوکسی کی پرواہ نہ ہوتی۔حضرت قبلہ مدظلہ بیان فرماتے ہیں کہ حالانکہ

آپ آٹھ آٹھ روز سوائے حقہ، پانی یا جائے کے بچھ تناول نہ فرماتے تھے لیکن آپ کے چہرہ انور پر بھوک کے آثاراور طبیعت پر پستی کی کیفیت نہ معلوم ہوتی تھی۔ چنانچہ آپ کے اس طرح کھانا نہ کھانے پر آپ کے برادران عزیز بعض دفعہ آپ کومجبور کرتے تو آپ فرماتے "میرے کھانا نہ کھانے سے کیاتم جھ میں کچھ پستی ، کمزوری محسوس کرتے ہو؟ میں بالکل اچھا ہوں چل پھرسکتا ہوں، برخلاف اسکےاگرتم نہ کھاؤتو کمزور ہوجاؤ گےاس کئے مجھے میرے حال پر چھوڑ رو''\_آپ نے بعض او قات کئی کئی روز جنگلوں میں ریاضتیں فرمائی ہیں۔ چنانچہ ایک وقت آپ گھرے تشریف لے گئے۔ دو جار دن گزر گئے کسی کوخبر نہ ہوئی کہ کہاں تشریف فر مائی ہوئی ہے؟ خاد مان خاص اور محبان ذوی الاختصاص آپ کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ بہت سے مقامات پر جہاں آپ اکثر تشریف لے جایا کرتے تھے ڈھونڈا گیا مگر پچھ پہتہ نہ چلا۔ ایک ہفتہ ای طرح گزرگیا۔آٹھویں روز آپ خود ہی تشریف لائے۔آپ کے بھائی (حضرت کمی میاں صاحب قبلةً ) نے دریافت فرمایا که حضرت! کہاں تشریف فرمانتے؟ ہم نے آٹھ روز تک آپ کی بیحد تلاش کی لیکن کہیں پتہ نہ چلاتو آپ نے مسکراتے ہوئے فر مایا کہ حضرت سیداحمہ بادیّا کی درگاه میں تھا (بیمقام اس زمانه میں ایک لق ودق جنگل تھا۔اطراف وجوانب میں بہت دور تک مطلقاً آبادی ند تھی۔اب حال میں رسالہ کے قیام کی وجہ خاصی آبادی ہوگئ ہے)۔ بھائی صاحب نے عرض کیا حضرت! میں وہاں بھی حاضر ہوا تھا۔ مگر آپ دکھائی نہ دیئے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں!تم جس وفت وہاں آئے تھے میں وہیں موجود تھا مگرتم مجھے دیکھے نہ سکتے تو میں نے عرض کیا کہ حضرت آخر جنگل میں آپ کیا تناول فرماتے تھے، تو ارشاد ہوا کہ چنے والے سے ینے وغیرہ لے کر کھالیا کرتا تھا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے حضرت بابا شرف الدین صاحب قدس سرہ کی بہاڑی شریف پر حضرت باباشرف الدین صاحب قدس سرہ کی بہاڑی شریف پر حضرت باباصاحب کی خاص ریاضت گاہ میں بھی گیارہ روز کا چلہ فرمایا ہے ۔ فنی مباد کہ پہاڑی شریف پراس وقت ایسی آبادی نہی جیسی کہ اب ہے بلکہ وہ مقام بھی خاصہ جنگل تھا اور اب بھی باوجوداس قدر آبادی کے حضرت کی ریاضت گاہ کا مقام وہاں کی بستی سے بہت

فاصلہ پرواقع ہے۔ جہاں ہرس ونائس کا قیام کارے دار د کامصداق ہے۔ حضرت قبلہ گاہ مدظلۂ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اور آپ ای طرح کہیں تشریف لے گئے، آٹھ روز گزرگئے ۔سب حیران و پریشان تھے،متعدداشخاص نے آپ کی تلاش مختلف مقامات یر کی لیکن کہیں پتہ نہ پایا، حضرت والدہ صاحبہ قبلہؓ نے دلا ورعلی نامی ایک بروروہ *لڑ* کے سے فرمایا که حضرت اکثریماڑی شریف بھی تشریف لے جاتے ہیں ، وہاں بھی جا کردیکھ آؤ۔ پیجی فر مایا کہ اگر تو حضرت کا پہتہ لگائے گا تو میں تجھے انعام دوں گی ،اس لڑے نے ایک تو تعمیل تعکم دوسرے انعام کالالجے، پہاڑی شریف پر پہونچ کر ہرطرف دیکھا، بہتوں سے یو چھا،کیکن نا کام رہا۔ بالآخر مجبور ہوکر حضرت باباصاحب قبلہ کے پاس فاتحہ گزرانی اور عرض کی کہ اگر آپ ہمارے حضرت سے ملادیں تو میں نیازگز رانوں گا۔اس کے بعد جب وہ گھر پہنچا تو دیکھا کہ حضرت مکان میں تشریف فرما ہیں۔جب اس کی نظر آپ پر پڑی تو اس کا ول باغ باغ ہو گیا۔ آپ نے اس لڑ کے سے مسکراتے ہوئے کچھارشاد فر مایا۔الفاظ توضیح طور بریا و شدر ہے کیکن منہوم بیرتنا کہ تیری وجہ سے مجھے آنا پڑا۔ شائداس کےمعروضہ پرحضرت بابا صاحب قبلہ علیہ الرحمہ نے حضرت ہے اس کی مراد پوری کرنے کی سفارش فر مائی ہوگی۔

عبداللہ خان صاحب ساکن جوکل بیان کرتے ہیں کہ میں پولیس میں ملازم تھا۔ تغاری کے تھا نہ پرڈیوٹی تھی ہر ماکاموسم ، جاڑا شدت کا تھا۔ پچپل کے وقت میں تھا نہ ہے اس خیال ہے تفالہ کرمبحد چوک میں نماز شخ وضو کے لئے گرم پانی کا اہتمام رہتا ہے ، وہاں چل کروضو کریں گے۔ داستہ میں دیکھا کہ حضرت ادھر سے تشریف لارہے ہیں ، جسم مبارک پر باریک چوبغلہ ، سر پرٹوپی ، کا ندھے پر دومال ہے۔ جب میں نے آپ کوآتے و یکھا تو تھہر گیا۔ ول میں خیال کیا کہ اس سردی کے وقت بغیر کسی گرم لباس کے حضرت کہاں سے تشریف لارہ میں خیال کیا کہ اس سردی کے وقت بغیر کسی گرم لباس کے حضرت کہاں سے تشریف لارہ بیس خیال کیا کہ اس سردی کے وقت بغیر کسی گرم لباس کے حضرت کہاں سے تشریف لارہ بیس خیال کیا کہ اس تشریف لوگ ہوگی ہوا کہ میں حضرت سیدا حمد بادیا کی درگاہ گیا تھا کے وقت کہاں تشریف فرمائی ہوئی تھی ؟ ارشاد ہوا کہ میں حضرت سیدا حمد بادیا کی درگاہ گیا تھا اور اب مکان جارہا ہوں۔ میں آپ کوتنہا دیکھ کرساتھ ہوگیا تو بلیٹ کر ارشاد فرمایا نہیں تم جاؤ

چوک کی مسجد میں وضوئے گئے گرم پانی ماتا ہے وہاں جا کروضو کراو۔خطرات قلبی کا ذکر فرمادینا تو حضرت کے تمام خادمین سے مروی ہے۔ ہرایک نے جوا پنے اپنے واقعات بیان کئے ہیں، وہ سب جمع کردیئے جا کیں تو اس کاایک دفتر ہوجائے گا۔

حضرت قبلہ گاہ مدظائ فرماتے ہیں کہ ہیں اکثر رات میں حضرت ہی کے پاس وتا تھا ہمر ہیں جب بھی آئے تھاتی، ویکھا کہ آپ ایک گوشہ ہیں تشریف رکھے تلاوت قرآن مجید ہیں مشغول ہیں ۔ بعض اوقات ہیں بھی اُٹھ کر حضرت کے باز وہیٹھ جاتا ۔ پچیلی میں نماز تہجد کے بعد آپ کے مریدین مجدمیں ذکر کیا کرتے تھے ۔ حضرت کی تلاوت اس وقت تک جاری رہتی جب تک کہ باہر ذکر شروع نہ ہوتا ۔ جب باہر ذکر شروع ہوجاتا تو آپ بھی چیکے سے باہر تشریف لے جاتے اور مسجد کے گوشہ میں سب کی نظر بچا کر تشریف رکھتے ۔ جب ذکر ختم ہوجاتا تو پھرای طرح نظر بچا کرمکان میں واپس تشریف لے جاتے مکن ہے کہ اس تشریف فرمائی سے مقصود توجہ دہی ہو، کیونکہ اکثر دفعہ ایس ہوتا کہ ادھر آپ باہر تشریف لے جاتے اور اُدھر ذکر کرنے والوں پرایک کیف طاری ہوجاتا۔

حضرت کسی کو داخل سلسلہ فرمانا چاہتے تو بھی تھم سے فرمایا کرتے۔ آپ کے پاس کا دستورتھا جوشخص داخل سلسلہ ہونا چاہتا پہلے سے عرض کر کے منظوری حاصل کر لیتا۔ یہ بہرحال ہرکام میں استخارہ قلبی لازمی تھا اور آپ نے مریدین کوبھی اسی کی تعلیم فرمائی ہے جس کا تفصیلی بیان ان شاء اللہ آپ کی تعلیم کے باب میں آئے گا۔

آپ کے اتباع تھم سے متعلق ایک واقعہ ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔ جس سے آپ کی بہت پابندی تھم کا اندازہ ہوتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کہ ۱۳۰ ھیا ۱۳۰۸ ھیلدہ حیدرآباد میں بہت شدت سے اولے برسے ۔ اولے تقریباً لیموں برابر تھے جس سے ساکنین بلدہ بخو فی واقف بی کہ بہت سارے مکان تباہ ہو گئے ، جانی نقصان بھی ہوا ہیں کا ورقت بربا وہو گئے۔ کہتے بیل کہ بہت سارے مکان تباہ ہو گئے ، جانی نقصان بھی ہوا ہیں کا فروز تھے اور آپ کے چہرہ کا بیل کہ اس روز اولے برسنے سے پیشتر آپ حی مسجد میں رونق افروز تھے اور آپ کے چہرہ کا رنگ بار بارمتغیر ہوتا جار ہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ آج آپ ضرورت سے زیادہ پریشان ہیں۔

یکا کیہ آپ نے آسان کی جانب نظر کی ، ہاتھ سے قطب کی جانب اشارہ کر کے فر مایا دیکھووہ پکا کیہ آپ نے آسان کی جانب نظر کی ، ہاتھ سے قطب کی جانب اشارہ کر کے فر مایا دیکھووہ اولے آتے ہیں۔حضرت کمی میاں صاحب قبلہ قرماتے تھے کہاس اشارہ کے ساتھ ہی اولے برینے لگےاوراس قدرشدت سے برہے کہ مکانوں کی کویلو چور چور ہوگئی، جانورمر گئے، بڑے بڑے در خت جڑے اکھڑ گئے ، بہت ساسا مان تلف ہو گیا۔ سڑکوں پر تمام رات برف کی ڈھیر لگی رہی،سوار یوں کا گزرنا دشوار تھا، دوسرے روز ضبح میں صفائی کے لئے بنڈیاں آئیس اور میاؤڑے ہے تھیج تھینچ کر راستہ صاف کیا گیا۔اس وقت تک آپ مسجد میں بے قراری کے عالم میں شبلتے جاتے ، بھی مسجد کے تھم سے لیٹ جاتے بھی کسی دیوار سے جا لگتے ، بہرحال د کھنے سے غیرمعمولی اضطراب کی کیفیت معلوم ہوتی تھی،سب حیران و پریشان نتھے کہ ہیں معلوم کیا کیفیت ہے؟ اور کیوں آپ اتنے مضطر ہیں؟ تھوڑی دیر بعد آپ صحن مسجد میں زیر سال نکل پڑے۔آپ کو باہر نکلتے و کی کرآپ کے بھائی تکی میاں صاحب قدس سرۂ فرماتے تھے کہ میں بھی نکل گیا۔اطراف اولے برس رہے تھے لیکن حضرت کے جسم مبارک پر اور آپ کے طفیل ہے مجھ پر بھی اولے نہ پڑے۔اس وقت آپ نے بچشم پُرنم آسان کی طرف ملاحظہ کیا اور فرمایا کہ "میں نے بغیر تیرے تھم کے یانی تک نہیں بیا ہے اب تیری مرضی جو جا ہے کر"اس کے بعد تھوڑی دیر تو تف کر کے''اب اولے کم ہو گئے'' فرماتے ہوئے پھر صحن مسجد سے لوٹے۔ اس ارشاد کے ساتھ ہی اولے موقوف ہو گئے۔اس کے بعد آپ مکان میں تشریف لائے اور . ارشاد فرمایا که مجھے سردی معلوم ہورہی ہے کچھاُڑھاؤ، چار جار رضائیاں آپ برڈ الی گئیں اور چارچارآ دی آپ کود بارہے تھے لیکن اس کے بعد بھی آپ زمیں سے برابر جیار جارانگل اچھل رہے تھے،تقریباً آدھا گھنٹہ تک جاڑے کی بہی شدت رہی اس کے بعد آپ کوسکون ہوا، اُٹھے اور فرمایا که آج جال ایز دی جوش پر تھا مگر الحمد لله که فضل ہو گیا۔

اس واقعہ کی حضرت قبلہ مدظلۂ بھی اپنے عم محترم حضرت مولانا مکی میاں صاحب ہے
روایت فرماتے ہیں اور حضرت مولانا حسرت مدخلہ سے بھی اس کی روایت ہے۔مولانا
حسرت مدخلۂ فرماتے ہیں کہ اس روز میں بھی حاضرتھا اور جب حضرت صحن مسجد میں زیرساں

رونق افروز ہوئے تو میں بھی ساتھ ڈکلا تھالیکن آپ کے فیل ہے میں بھی اواوں ہے حفوظ رہا۔ حضرت قبلہ گاہ مدظلۂ بیان فرماتے ہیں کہ ہر ہندصاحب نامی ایک پیر بھائی (جوحضرت ہی سے بیعت سے ) بیان کرتے تھے کہ مُلّہ شکر گئج میں خورشید جابی علاقہ کے ایک باغ کو میں نے بن سے حاصل کیا تھا (مخفی مباد کہ یہ باغ اب بھی باتی ہے۔ گو ہر ہندصا حب کو تپھوڑ ہے اور انتقال کئے زمانہ گزرالیکن اب بھی محلّہ میں انھیں کے نام سے برہندصاحب کا باغ کہلاتا ہے) اس میں پچھمیوے کے درخت بھی لگائے تھے۔منجملہ اور درختوں کے چند پیائی کے درخت بھی تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا تھا کدان پیائی کے درختوں میں سب سے پہلے جو پیائی فکلے گی وه حضرت کی خدمت میں نذرگز رانوں گا کیونکہ میوؤں میں حضرت کو پپائی بہت مرغوب خاطر تھی۔ چنانچہ ایک درخت کوسب سے پہلے بارآیا۔ایک پیائی گی۔میں اپنی نذر کے خیال سے اس کے تیار ہونے کا منتظر تھا! ابھی توڑنے کا وفت بھی نہیں آیا تھا کہ بیاد لے برہے اور تمام درخت متباہ ہو گئے۔ پھول پھل سب گر گئے حتیٰ کہ درختوں پر ایک پتہ بھی باقی نہ رہالیکن اس تمام باغ میں صرف ایک اس درخت پروہی پیائی باقی رہی جوحضرت کی نذر کے لئے رکھی گئی تھی۔ جب اولے برس کرموقوف ہوئے تو چونکہ صدیا اصحاب کا مالی نقصان ہوا تھا اسلے حضرت بھی اہل محلّہ کی خبر گیری کے لئے مکان سے نکلے، ہرایک کے مکان پہنچ کر حالات دریافت کئے ،اسی طرح اس باغ میں بھی رونق افروز ہوئے۔تمام باغ کوملاحظ فر ماکر تباہی پر اظہار تاسف فرمایا، میں نے فور اُبرُ ھے کروہ پیائی توڑ کرآپ کی خدمت میں پیش کی ،تمام واقعہ بھی عرض کیا ،آپ نے بسم فر ماتے ہوئے اس طرح نذرانہ کو قبول فر مایا۔

سبحان الله! جومیوہ محض اس ذات گرامی صفات سے نذر کی نسبت رکھنے کی وجہ سے آفات آسانی سے تخو ظر ہا ہوتو پھراس کے غلاموں کوتو پچھاس سے زیادہ ہی تو قع رکھنی جا ہے۔

زہرہ بی صاحبہ پروروہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ ای طرح حسب عادت آپ مکان سے تشریف لے گئے۔ چار یا بچ روز گزر گئے۔ گھر میں پیرانی بی صاحبہ بخت پر بیثان تھیں، آپ کے عزیز بھائی مریدین جابجا تلائی ہیں سرگرداں ہتے ہر پند تلاش کی مگر پند نہ ملا۔ اِن ہی وؤں ہیں ایک روز میں نے ایک بلی کوئکڑی ہے مارا، کلڑی ایسی زور ہے پڑی کہ بلی مرگئی، گھر کی تمام بوڑھی عورتوں نے جمیے ڈرانا شروع کیا کہ'' بلی کے جمیس ش عوماً جنات بھرا کرتے ہیں'' تم نے بلی کو کیوں مارا، وہ بلی نہیں تھی۔ اب رات کو تہاری گردن وابو ہے گا وغیرو''ان باتوں کے سننے ہے ہیں حواس با خنتھی۔ جیسے جیسے دن گزرتا جار ہا تھا میں اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں ہم محروض کرسکتی، دیا کی آخری گھڑیاں ہم حروض کرسکتی، دیا کی مخرب کے قریب حضرت مکان میں رونتی افروز ہوئے اور میری طرف و کی کرفر مایا کہ از درنے کی کوئی وجہنیں۔ کسی کی کیا مجال ہے کہ ہمارے آ دمی کی جان لے سکے جواس طرح کئی ہوئی اور تمام برحوامی جاتی ہوائی رہی۔ ابتھ کی اطلاع تھی۔ اس ارشاد کے ساتھ ہی جمھتلی ہوگئی اور تمام برحوامی جاتی رہی۔ واقعہ کی افران میں جمھتلی ہوگئی اور تمام برحوامی جاتی رہی۔

#### محويت

آپ بعض اوقات گفتوں مستخرق رہا کرتے تھے۔ معلوم ہوتاتھا کہ گویا اس وقت آپ کو
اس عالم کی مطلق خبر ہی نہیں ہے۔ چنانچہ مولانا شرف الدین صاحب قادری فرماتے ہیں کہ
ایک دفعہ حضرت آرام فرمارہ ہے تھے اور میں پیرد بارہا تھا۔ یکا کیک آپ نے چونک کر جیسے کہ
کوئی فیند سے بیدارہوتا ہے، مجھ سے دریافت فرمایا کہ کون؟ میں نے عرض کیا کہ جی غلام!
فرمایا کون نام؟ میں نے عرض کیا جی شرف الدین! فرمایا کون شرف الدین! میں نے عرض کیا
جی ساطان شای والا! اس کے بعد آپ اُٹے اور مجھے غور سے ملاحظہ فرمایا ہاں! شرف الدین
ہیں، مجم آپ لیٹ سے اور میں ہیرد با تارہا۔ تھوڑی دیر نہ گزری ہوگی کہ پھرای طرح مجھ سے
میں، مجم آپ لیٹ سے اور میں ہیرد با تارہا۔ تھوڑی دیر نہ گزری ہوگی کہ پھرای طرح مجھ سے
مرتبہ بھی دریافت فرمایا کہ کون؟ مجم ش نے ای طرح صراحت کی میں چیران تھا کہ آئ
مرتبہ بھی دریافت فرمایا گیا۔ میں نے پھرای طرح عرض کیا، تب تو میں مجھ گیا کہ اس وقت
مرتبہ بھی دریافت فرمایا گیا۔ میں مستخرق میں اور میں بیرد با رہا تھا کہ آپ کے خادم میمن عبداللہ

کے عزیز بھائی مریدین جابجا تلاش میں سرگردال ستے ہر چند تلاش کی مگر پنة نہ ملا۔ إن بی دنوں میں ایک روز میں نے ایک بلی وکٹری سے مارا ،کٹری ایسی زور سے پڑی کہ بلی مرگئ، گھر کی تہام بوڑھی عورتوں نے جھے ڈرانا شروع کیا کہ'' بلی کے بھیس میں عموماً جنات پھرا کرتے ہیں' ہم نے بلی کو کیوں مارا ، وہ بلی نہیں تھی بلکہ جن تھا۔ اب رات کو تہاری گردن و بوچ گا وغیرہ''ان باتوں کے سفنے سے میں حواس با خنتھی ۔ جیسے جیسے دن گر رتا جار ہا تھا میں اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں سمجھ رہی تھی۔ حضرت بھی تشریف فر مانہ سے کہ عرض معروض کرسکتی ، یکا یک مغرب کے قریب حضرت مکان میں رونق افروز ہوئے اور میری طرف و کھے کر فر مایا کہ مخرب کے قریب حضرت مکان میں رونق افروز ہوئے اور میری طرف و کھے کر فر مایا کہ ''دور نے کی کوئی وجہ نہیں ۔ کسی کی کیا مجال ہے کہ ہمارے آ دمی کی جان لے سکے جواس طرح کہتے ہیں و ہوانے ہیں'' طالا کا تھی ۔ اس ارشاد کے سامنے کسی نے اس کا تذکرہ بھی نہ کیا تھا اور نہا م بدحواسی جاتی رہی۔

#### محويت

آپ بعض اوقات گفتوں مستفرق رہا کرتے ہے۔ معلوم ہوتا تھا کہ گویا اس وقت آپ کو اس عالم کی مطلق خربی نہیں ہے۔ چنا نچہ مولانا شرف الدین صاحب قاوری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت آرام فرمارہ ہے تھے اور میں ہیرد بارہا تھا۔ یکا بیک آپ نے چونک کر جیسے کہ کوئی نینڈ سے بیدار ہوتا ہے، جھے سے دریافت فرمایا کہ کون؟ میں نے عرض کیا کہ جی غلام! فرمایا کون شرف الدین! میں نے عرض کیا کہ جی غلام! فرمایا کون غلام؟ میں نے عرض کیا جی شرف الدین! فرمایا کون شرف الدین! میں نے عرض کیا کہ کی سلطان شاہی والا! اس کے بعد آپ اُسٹے اور جھے فور سے ملاحظ فرمایا ہاں! شرف الدین بیں، پھر آپ لیٹ گئے اور میں بیر دباتا رہا۔ تھوڑی دیرنہ گزری ہوگی کہ پھر اس طرح جھے سے دریافت فرمایا کہ اس طرح تنہ رک تاب دفت خصرت نے کیوں اس طرح دووقت بچھ سے دریافت فرمایا کہ اس خورت نے کیوں اس طرح دووقت بچھ سے دریافت فرمایا کہ استے میں پھر اسی طرح تنہ رک حضرت نے کیوں اس طرح دووقت بچھ سے دریافت فرمایا کہ استے میں پھر اسی طرح تنہ رک حضرت نے کیوں اس طرح تنہ میں بیر دبا رہا تھا کہ آپ کے خادم میمن عبداللہ مرت کی اور خیال میں مستفرق تیں اور میں بیر دبا رہا تھا کہ آپ کے خادم میمن عبداللہ حضرت کی اور خیال میں مستفرق تیں اور میں بیر دبا رہا تھا کہ آپ کے خادم میمن عبداللہ حضرت کی اور خیال میں مستفرق تیں اور میں بیر دبا رہا تھا کہ آپ کے خادم میمن عبداللہ حضرت کی اور خیال میں مستفرق تیں اور میں بیر دبا رہا تھا کہ آپ کے خادم میمن عبداللہ

صاحب میوہ فروش آگئے۔ اُنھوں نے جھے ہاکہ آپنمازعشاء سے فارغ نہیں ہوئے ہیں جا ہے مار پڑھ لیجئے۔ اس وقت تک میں اس خدمت کوانجام دیتا ہوں۔ میں بہت خوب کہہ کر اُٹھا اور وہ پیر دبانے گئے۔ وہ کہتے تھے کہ تھوڑی دیر نہ گزری کہ جھے ہی حضرت نے ایسا ہی استفسار فر مایا کہ کون؟ میں نے عرض کیا جی خادم عبداللہ فر مایا کون عبداللہ؟ میں نے عرض کیا جی موہ فروش و میں نے عرض کیا جا رکمان والا۔ اس کے بعد آپ اُٹھے اور میوہ فروش و میں نے عرض کیا جا رکمان والا۔ اس کے بعد آپ اُٹھے اور غور سے ملاحظ فر ماکر فر مایا کہ تم ہواور پھر آ رام فر مائے اس طرح میرے نمازے فارغ ہونے تک تین دفعہ ان سے بھی استفسار فر مایا۔

ایک اور واقعہ بھی صاحب موصوف ہی ہے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت حسب عادت با ہرتشریف لے گئے اور مکان کوتشریف ہی نہیں لائے۔سب کےسب حیران و پریشان تھے۔ نو (۹) یا دس (۱۰) روز بعد دولت سرا کو واپس تشریف فر مائی ہوئی۔ آپ کے موئے مبارک و قدم مبارک گردآلود تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی دور دراز مقام سے تشریف لارہے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال گزرا کہ ہیں معلوم حضرت کہاں ہے تشریف لارہے ہیں اور نو دس روز ہے کچھ تناول بھی فر مائے ہیں یانہیں طبیعت بست ہوگئی ہوگی۔ جب میں نے دل میں بیر خیال کرتے ہوئے بڑھ کر قدمہوی حاصل کی تو ارشاد ہوا کہ حضرت بابا شرف الدین صاحب کی بہاڑی کو جانے اُکا تقالیکن ڈھونڈ ڈھونڈ کرآیا، پہاڑی ملی ہی نہیں۔ آخرشس آباد جا کر باباشہاب الدین صاحب کی پہاڑی پر فاتحہ پڑھ کرآ رہا ہوں ،اس کے بعد فرمائے تم خیال کرتے ہو کہ میں نو (۹) دی (۱۰) روز سے بچھ کھایا نہیں اس لئے طبیعت پست ہوگئی ہوگی نہیں!میری طبیعت بحال ہے اور کھانے کی مطلقاً اشتہا بھی نہیں۔پھرارشادہوا کہ شرف الدين!اب كھانے ميں تبجھ مزابھی نہيں ملتا يحكم ہوتا ہے كھا وُتو جبراً كھاليا كرتا ہوں۔

حضرت قبلہ مدظلہ العالی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ''پیکی چلتے ہو'' میں نے عرض کیا جی کہاں۔ فرمائے'' جمیل اللہ شاہ داتا کی مزار پر جا کیں گئ'۔ (جو پُل قدیم کے نیچے داقع ہے اور جہاں حضرت اکثر تشریف بیجایا کرتے تھے۔ (مخفی

مباد کہ آپ بلدہ کے بزرگان دین کے منجملہ ان جار مقامات بعنی حضرت قطب الہند مولانا شجاع الدين صاحب قبلة کے گنبد شريف اور حضرت بابا شرف الدين صاحب كي پہاڑي شریف، حضرت سیداحمد باد پارحمة الله علیه وحضرت جمیل الله شاه دا تا علیه الرحمه کے مزارات مر ا كثر تشريف لے جايا كرتے ہتے ) ميں جی بہت خوب كہدكر ساتھ ہوگيا۔اس وقت ميري عمر سات یا آٹھ سال کی تھی۔ بسااو قات حضرت کہیں باہرتشریف لے جاتے تو مجھے ہمراہ لے لیا کرتے تھے اس لئے مجھے پیدل چلنے کی بھی اچھی عادت ہوگئی تھی۔ چنانچہ اس روز بھی حضرت مکان ہے تشریف لے چلے، میں بھی انگلی تھا ہے ہوئے ساتھ تھا۔ پُل قدیم گزر گیا مگر حضرت برابر چلے جارہے تھے۔ بہت دورنکل گئے حتیٰ کے مغرب کی اذان ہوگئی۔اس وقت آ ہے آ با دی ہے باہرایک گاؤں تک پہنچ چکے تھے۔ وہاں آپ نے تھوڑی دیر تک سکوت فر مایا اور ایسے تعجب ے ملاحظہ فرمانے لگے کہ جیسے کہ کوئی خواب سے چونک کرد مجھا ہے۔اس کے بعد ایک آنے والتحض سے آپ نے مقام کا نام دریا فت فرمایا۔اس نے جواب میں کہا کہ اس کو کوکٹ یلی کتے ہیں۔آپ نے فرمایا کہ''اچھاابشہرکوکدھرسے جائیں''۔اس نے کہا کہ جدھرہے آپ تشریف لارہے ہیں، ادھر ہی سے واپس جائے۔اس جواب کے بعد آپ نے پھر مکان کا راستدا ختیار فرمایا اب چونکه زیاده دور چلنے کی وجہ سے میرے پیرشل ہو چکے تھے اس لئے میں نے عرض کیا کہ حضرت اب مجھ سے چلانہیں جاتا تو آپ نے مجھے گود میں اُٹھالیا اور وہاں سے مكان واپس تشريف لائے۔

عبداللہ فان صاحب سماکن جوکل بیان کرتے ہیں کہ ایک وفعہ چوک کی مسجد سے ٹوکری پر جار ہا تھا۔ راستہ میں ویکھا کہ حضرت، سیدصاحب کی درگاہ سے چار مینار کی جانب تشریف لے جارہ ہیں۔ ایک جھوٹی سی تبنیج ہاتھ میں ہے، آسان کی جانب نظر ہے، ہاز و باز و سے راستہ چل رہے ہیں۔ میں حضرت کو دیکھ کرایک جانب تشہر گیا۔ ویکھا کہ حضرت چار مینار تک تشریف لے جا کر پھر پلٹے اور پھر سیدصاحب کی درگاہ تک تشریف لے گئے۔ پھر ادھر سے تشریف لے جا کر پھر پلٹے اور پھر سیدصاحب کی درگاہ تک تشریف لے گئے۔ پھر ادھر سے چار مینار کی جانب تشی معلوم ایسا ہوتا تھا کہ سی چار مینار کی جانب تھی۔ معلوم ایسا ہوتا تھا کہ سی

فکر میں آپ چل رہے ہیں۔ جب آپ کو میں نے اس خیال میں ادھر سے اُدھر آتے جاتے ویکھا تو مجھ سے آگے چلا نہ گیا ، گلم گیا ، اس طرح حضرت تین چار مرتبہ سید صاحب کی درگاہ سے چار مینار تک تشریف لے جانے اور نشریف لاتے رہے۔ اس کے بعد جب استغراقی کیفیت میں کمی ہوئی اور میری جانب آپ کی نظر پڑی تو فر مایا کہ'' جا وَالتمہاری حاضری کا وقت ہے''اس ارشاد کے بعد میں گھم نہ سکا ، نوکری پر چلا گیا نہیں معلوم کہ پھر جھزت کب واپس تشریف لے گئے۔

## حضرت كااثر

یوں تو ہڑ مخص کوا ہے شخے سے عقیدت ومحبت ہوتی ہے اور وہ اپنے شخ کوز بر دست جانتا ہے اور اس طرح جانتا بھی چاہئے کیونکہ تا وقت کیہ اعتقادی کیفیت قوی نہ ہو باران فیوض دشوار ہے اس کے غیروں کی تعریف زیادہ تر قابل توجہ ہوتی ہے۔ ہے اس کئے غیروں کی تعریف زیادہ تر قابل توجہ ہوتی ہے۔ معلم آنست کوخود ہویڈ'

آ فتاب عالمتاب کے نور کا ہر شخص قائل ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔اس میں بھی عوام کی تعریف وقع نہیں سکتا۔اس میں بھی عوام کی تعریف وقیع نہیں سمجھی جاسکتی کیونکہ آھیں اس کی کیا تمیز۔ع "قریف وقیع نہیں مجھی جاسکتی کیونکہ آھیں اس کی کیا تمیز۔ع

عالم كامر تنبيلم، عالم سے پوچھو - كسى طبيب كى حذافت كا حال طبيب كى زبان سے متند تر ہے۔ کسی صناع کی مہارت وصفائی دوسرے صناع کی زبانی باوجود حریف وہم پیشہ ہونے کے اگر ہوتو بہت قابل لحاظ ہوجاتی ہے۔ دوسرے ناواقف لوگ اسے کیا جانیں اس کئے حضرت کے متعلق آپ کے اُن ہم عصر شیوخ کے اقوال ناظرین کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں جو بلدہ کےمشہور وممتاز ہستیوں میں شار کئے جاتے ہیں جن کے کشف وکرا مات وحقانیت وللّٰہیت کا سکہ قلوب پر جما ہوا ہے کہ ان کو حقیقة '' شموس دکن'' کہا جائے تو وہ اس کے ستحق ہیں اس ہے آپ کی عالی مرتبی وشان کا اظہار ہوگا کہ آپ کواینے طبقہ میں کیا امتیاز خاص حاصل تھا۔ہم ذیل میں کچھا یسے واقعات بیان کریں گے کہ جس سے ظاہر ہوگا کہ آپ کے ہم زمانہ محمر بلخاظ ن مجھ متقدم بزرگوں پرآپ کا کیا اثر تھا یا ہم ز مانہ کین باعتبار عمر مجھ متاخر حضرات نے آپ کے بارے میں کیا خیال ظاہر کیا اور غیر جنس لینی جنات وغیرہ پر آپ کا کیا اثر تھا تا کہ وابستگان وامن اس ہے بھی نا واقف ندر ہیں۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک د نعہ آپ ایک محفل ساع میں تشریف لے گئے جہاں حضرت مرزا سردار بیک صاحب بھی تشریف رکھتے تھے۔ جب محفل ساع گرم ہوئی تو حضرت مرزا صاحب کے ایک مرید پروجد کی کیفیت طاری ہوئی۔ اُنھوں نے اپنے مرشد کو نذر گزرانی حضرت مرزاصا حبؓ نے ان کا ہاتھ ای طرح تھاہے ہوئے آپ کی خدمت میں نذر پیش کی اورآپ نے روپیہ لے کرقوال کو دیا۔ جب محفل برخاست ہوئی تو حضرت مرزاصا حبؓ نے اینے مریدین سے فرمایا کہ 'جسمحفل میں خواجہ میاں صاحب موجود ہوں اس محفل میں کسی دوسرے کونذر لینے کی مجال نہیں''اس واقعہ ہے اگر حضرت کی شان وعظمت کا اظہار ہوتا ہے تو حضرت مرزا صاحب کی رہند شناسی حقانیت و بے نفسی ولٹہیت بھی ہویدا ہورہی ہے۔ آپ کو حضرت محمدٌ شاہ صاحب قبلہؓ ہے بھی بیجد محبت تھی اور وہ اکثر آپ کی تعریف فر مایا کرتے اور آپ بھی اکثر وہال تشریف لے جاتے تھے۔ جب بھی آپ تشریف لے جاتے تو حضرت محمد شاہ صاحبؓ مروقد تغظیما اُٹھ کھڑے ہوتے اور چندقدم آگے بڑھ کراستقبال کرتے خواہ سادہ وقت ہو یا محفل ساع چنا نچے متعدود فعدایا ہوا کہ آپ ان کے پاس ساع کی محفل میں تشریف فرما ہوئے اور نظر بیا کر بیچھے ہی بیٹھ گئے ۔ لیکن جب حضرت بانی مجلس علیہ الرحمہ کوآپ کے آمد کی اطلاع ملی تو فورا اُنچھ کھڑے ہوئے اور آپ کوصدر مجلس میں لے جا کر بٹھایا اور اکثر مریدین ے فرمایا کرتے کہ'' حضرت خواجہ میاں صاحب بڑے زبر دست شیخ ہیں'' حضرت مسکین شاہ صاحب علیہ الرحمہ بھی اکثر اپنے مریدین ہے حضرت کی تعریف فر مایا کرتے تھے چنانچہ ایک دفعہ کا داقعہ ہے کہ آپ حضرت مولانا احمہ خیرالدین صاحب صدیقی (جو بلدہ کے مشہور و معروف واعظ تھے) کے دعظ میں تشریف فرما ہوئے۔حضرت کی عادت شریف تھی کہ اکثر آپ كے وعظ ميں تشريف لے جاتے اور آپ كے وعظ كوبہت بيند فرماتے تھے مولا ناممدوح نه صرف واعظ عالم نتھے بلکہ صاحبِ ول وصاحبِ کیف بھی تتھے۔ آپ کے پاس کی مجالس وعظ بجبی بہت خاص ہوتیں ،محافل میں ایک خاص کیف رہتا تھا۔مولا نا معروح کوحضرت مسکیین شاہ

سر ، ب نے بین تا اور ا ب بیر کے ماشن صادق ہمی تھے۔ اس لئے آپ کے پیر الین مرحزے سکین شاہ صاحب آکثر وعظ بیں تشریف رکھتے چنا نچہ اس روز جب آپ تشریف فرما ہوئے و حضرت محمد و ح ہمی تخت پر موجود تھے۔ آپ محفل میں ایک جانب بیٹھ گئے۔ اثناء وعظ میں آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہوئی۔ حسب عادت شریف آپ نے چوبغلہ کے بند کو حرکت دین شروع ہوئی ادھر محفل پر ایک عجیب کیفیت حرکت دین شروع کی جوں ہی ادھر بند کو حرکت شروع ہوئی ادھر محفل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوگر ہوگئے۔ مامعین میں ایک کو حارے کی خبر نہ رہی۔ اس کے بعد آپ نے وہاں سے برخاست فرمایا ختم وعظ کے بعد دوسرے کی خبر نہ رہی۔ اس کے بعد آپ نے وہاں سے برخاست فرمایا ختم وعظ کے بعد مولا نائے موصوف نے اپنے مرشد سے عرض کیا کہ حضرت آج کی کیفیت بہت خاص تھی تو مولا نائے موصوف نے اپنے مرشد سے عرض کیا کہ حضرت آج کی کیفیت بہت خاص تھی تو حضرت مسکین شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا کہ:

'' یہ تمام خواجہ میاں صاحب کی موجودگی کی برکت تھی جواس طرح خیر و برکت محسوس ہورہی تھی''۔

حضرت قبلہ گاہ مذظاہ فرماتے ہیں کہ آپ کے فاتھ سوم کے روز سب کو کھا نا کھلا یا گیا، تین پالہ کی بخت ہوئی تھی، آپ کے متینوں بھائیوں کے مکانوں میں دسترخوان بچھائے گئے تھے، تبح ہے تھے، تبح ہے کھا نامسلسل کھلا یا جارہا تھا۔ دو پہر میں حضرت سید شیخن احمہ صاحب قبلہ شطاری رحمۃ اللہ علیہ والبی تشریف لے جاتے ہوئے دریا فت فرمایا کہ کھا ناکب سے کھلا یا جارہا ہے؟ کتنی پخت ہوئی تھی ؟ تشمی کا متام واقعات جب عرض کئے گئے تو آپ کی آئھوں میں آنسو ڈب ڈبا گئے۔ آپ موئی تھی کہ مزار شریف کی جانب دیکے کرفر مایا کہ:

'' آ وخواجه ميال تم كوكوني سمجھ ندسكا'' \_

حضرت جعفرصاحب میال مجذوب سے بلدہ کا ہر فرد بشر بخو فی واقف ہے (جوحضرت میں کے جم عصرت بنا میں دور کے لوگوں میں زبان میں زبان ایک متعددوا قعات اس دور کے لوگوں میں زبان زنام و نام میں مجذوبین میں آپ بہت ممتاز تھے۔

مشرت قبله کاه مدخله فرمات بین که حضرت جعفرصاحب مجذوب اکثر و بیشتر هارے

پاس آتے تھے کیوں کہ ہم ہے ایک خاص خلوش کی کیفیت بھی تھی۔ بعض وفعہ را توں میں میبیں قیام بھی فرماتے۔ ایک دفعہ حضرت کے وصال کے بعد جعفر صاحبٌ میاں ہمارے یاس تشریف لائے۔رات بہیں قیام کیا۔ ن اُنھنے کے بعد میں نے کہا کہ 'میاں! تاشتہ تیار ہے کھانے سے فارغ ہوکرتشریف لے جائے' تو کہنے لگے' دنہیں میاں! میں اپنی اماں کے مزار یر جوسیرعلی کے چبوترہ کے پاس ہے فاتحہ پڑھ کرآتا ہوں اس کے بعد ناشتہ کروں گا''۔جعفر صاحب میان کی عادت تھی کہ دس دس منٹ کوایک ایک قدم اُنھاتے ،منٹوں کا راستہ گھنٹوں میں طے ہونامشکل تھااس لحاظ ہے میں نے بایں خیال کہ اب ان کو جاکر فاتحہ پڑھ کروایس ہونے صبح کی شام ہوجائے گی ،اصرار ہے کہا کہ 'نبیس میاں ناشتہ کر کے جائے'' مگروہ ا**س** پر راضی نه ہوستے اور یہی کہا کہ انہیں میاں! میں پہلے جا کرآتا :ول ' ٹیں آخر خاموش :و گیا۔ اس کے بعد وہ جانے نکلے اور میں حضرت کی مزارشر بنی پر سفائی میں مضروف ہو گیا۔ رات میں جعفرصا حب میاںؓ نے حضرت کی مزارمبارک کے پائمین کے دانان میں آرام فرمایا تھا۔ وہ وہاں ہے اُٹھے۔حسب عادت ایک ایک قدم تو لتے ان کوسٹر حیوں تک آنے میں تقریباً ا یک آ دھ گھنٹہ ہو گیا۔اس ا ثناء میں میں بھی در کا ہشریف پر حیا وَری دیتے ہوئے ان کے مقابل تک پہنچ گیا۔ جا وَری دیتے ہوئے میں اپنی دھن میں تقاادرایک کیف طاری تھا جب ان کے مقابل آیا تو حضرت کے مزارمبارک کی جانب رُخ کر کے میں نے پیشعر پڑھا:

عجب مزہ ہے جو دیکھے مقام خواجہ کا حضور دل سے ادا ہو سلام خواجہ کا اس کے بعد پھراپی کیفیت میں اپنے کام میں مشغول ہوگیا۔ اس وقت تک جعفر صاحب میاں سیر حیوں تک آگئے تھے۔ جوں ہی مجھ سے سیشعر سنا فوراً وست بستہ کھڑے ہوگئے۔ آئھیں بند کرلیں ۔ صبح سے اس حالت میں جو کھڑے رہے تو شام ہوگئی ، اب نہ فاتحہ ہیں کو جاتے ہیں اور نہ کھاتے ہیں ، آئھیں بند ہیں ، مزار کی جانب ڈخ دست بستہ سلام ہور ہاہے۔

سبحان الله! كياحضورول باوركياسلام ادامور باب-

دیدهٔ کور کو کیا آئے نظر کیا دیجے

آئکے والے ترے جو بن کا تماشہ دیکھیے

بزرگانِ سلف براثر

حضرت قبلہ مدخلاءٔ بروایت عبدالرزاق صاحب (جوحضرت ہی کے خادمین سے تھے) فریاتے ہیں کہ تو تہلے عبدالرزاق صاحب مالیگا ؤں کی جاترہ میں سچھ جانورخریدنے کی غرض ے جارہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ واپسی میں قندھار شریف میں حضرت حاجی سعیدالدین سرورسیاح رحمة الله علیه کے مزار مبارک پر بھی حاضر ہوں گا۔حضرت کی خدمت مبارک میں حاضر ہوکر سفر کی اجازت جاہی تو آپ نے انھیں اجازت دی اور فرمایا کہ''جس وقت تم حضرت حاجی سرورسیائ کے مزار مبارک بر عاضر ہوں تو ہماری جانب سے بھی سلام کہنا''وہ بلدہ سے نکلے اور خرید و فروخت سے فارغ ہوکر حضرت حاجی سرورسیار ہے مزار مبارک پر حاسر ہوئے۔ان کا بیان ہے کہ جس وقت میں پہنچا اس وقت گنبد شریف میں کوئی شخص موجود نہ تھا اور اطراف میں بھی کوئی نظر نہ آتا تھا۔ میں نے اندر حاضر ہوکر فاتحہ گزرانی اس کے بعد عرض کیا کہ'' حضرت!میرے پیرومرشد قبلہ نے بھی سلام فرمایا ہے'' اِ دھرمیری زبان ہے ہی الغاظ نظے ہی تھے کہ ادھر بہ آواز بلند جواب ملا، وعلیہ السلام' میں حیران و پریشان ہوا کہ گنبد شریف میں تو اس وقت سوائے میرے کوئی موجود نہیں ہے آواز کیسی؟ فوراً میں باہر فکلا اور اطراف بچرکرد یکھاتو کوئی نظرنہ آیا، میں مجھ گیا کہ غالبًا صاحب گنبدعلیہ الرحمہ ہی نے ہارے حضرت کے سلام کا جواب ادا فر مایا ہے۔ خیر قدمبوس ہوکر میں وہاں سے برخصت ہوا اور اپنے مكان آيا۔ يبال آنے كے بعد جو جانورخريد كر لايا تھا اس كى د مكھے بھال اور انتظامات ميں مصروف رہا۔ دو تمین روز تک حضرت کی خدمت میں حاضری کا موقع ندمل سکا۔اس کے بعد ا یک ہیر بھائی سے ملاقات ہوئی تو اُنھوں نے کہا کہ دو تین روز سے حضرت پیرومرشد قبلہ یاد فرہارہے میں تم آئے نبیں؟ میں نے ان سے اپنی مصروفیات کا ذکر کیا کہ اس وجہ سے میں مامنہ نہ: دیکا۔اس کے بعد مجھ سے رہانہ گیاای روز حاضر خدمت ہوا۔ا تفاق ہے حضرت باہر یں رونق افروز تنے۔ جول ہی جھے ملاحظہ فر مایامسکراتے ہوئے ارشاد فر مانے گئے کہ 'اجی! تم

نے ہاراسلام پہنچایا؟''میں نے عرض کیا پیرومرشد! تی ہاں! بیواقعہ، وا''۔آپ نے بھرای طرح تبسم فرماتے ہوئے جواب دیا کہ ہاں،'' ہمارے سلام کا جواب ہم کول گیا''۔ برزرگان متاخرین پراثر

مولا نامفتی میراشرف علی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ حضرت رکہن کی صاحبہ مجذوبہ جو حضرت شاہ اسلمیل صاحب مجذوبؓ کے خاص دیکھنے والوں سے تھیں اور موجودہ دور میں بہت متاز حیثیت رکھتی تھیں۔ان کے پاس اکثر و بیشتر میں جایا کرتا تھااور وہ بھی مجھ پر بڑی عنایت سرتیں۔ جب جاتا تو مٹھائی بان وغیرہ ہے میری تواضع فرما تنیں اور''حچوٹے شاکق'' کے لقب ہے یا دکرتیں میں اکثر اِن ہے اِدھراُ دھرکی با تیں کیا کرتا تھا۔ کیونکہ وہ میری باتوں کو بہت خوشی ہے سنتی تھیں اور جو کہتا اکثر منظور بھی فر مایا کرتیں۔ایک وفعہ میں نے ان سے خانداني حضرات ليبني حضرت احمرعلى شاه صاحب قبله حضرت مكى ميال صاحب قبله وحضرت سيد عمرصاحب قبلة ليهم الرحمد كے عالات دریافت کئے کہ بیرحضرات کیسے متصرتو ہرا یک کے متعلق جواب دی تھیں کے بہت اجھے لوگ تھے،خدا کے محبوبین میں سے تھے وغیرہ ۔سب کے آخریر میں نے حضرت سیدی خواجہ محرصد بی محبوب الله قدس سرۂ کا ذکر چھیٹرا کہ حضرت خواجہ میاں قبلیہ سے بزرگ تھے۔انھوں نے سن کرتھوڑی درسکوت اختیار کیااورا پی پیشانی پرانگلی ہے ملتے ہوئے غور کرنے لگیں اس کے بعد کہا کہ''وہ بڑی شان کے بزرگ تھے۔ان کی حکومت جن و انس پر ہی نہیں بلکہ فرشتوں پر بھی تھی''۔

سجان الله! ان واقعات ہے حضرت کی شان و کیفیت کا سچھا نداز ہ ہوتا ہے کہ کیا شان تھی۔ ۔

كون متجھے گاتمہیں سس کی مجال

جنات وشياطين *پراثر* 

جنات وشیاطین پرآپ کی حکومت تھی اور سیسب آپ کے زیر اثر تھے۔جس کسی پر کوئی

آسیبی اثر ہوآپ دم فرمادیے نو فورا اجہما ہوجاتا۔ آج تک بھی آپ کا نام پڑھ کرجس کسی آسیب زدہ پردم کیا جاتا ہے فورا صحت ہوجاتی ہے۔ آپ کے معالجات کا بیان علین رہ تفصیل سے آئے گا یہاں ہم صرف وہ واقعات پیش کرتا جا ہے ہیں جس سے معلوم ہوسکے کہ بیشن غیرخا کی بھی آپ کی والہ وشیدائھی اور آپ کی غلامی کا طوق ان کی گرونوں میں بھی پڑا تھا۔

زہرہ بی صاحبہ پروردہ بیان کرتی ہیں کہ مدینہ طیبہ میں اپنی قیام گاہ پر حضرت وعظ فر ہایا کرتے تھے۔ محفل وعظ میں اکثر اہل مدینہ ومہاجرین شریک رہتے۔ حضرت مکال کے نچلے حصہ میں مقیم تھے۔ بالا خانے خالی تھے۔ جب وعظ شروع ہوتا تو اکثر میں دیکھتی کہ بالا خانہ کی کھڑکیوں ہے بعض عور تنی سفید چا دریں اوڑھی جھا نک رہی ہیں۔ چونکہ میری کمسنی کا زمانہ تھا اکثر ایساہوتا کہ ان کے دیکھنے پر میں دوسر لوگوں ہے ہمتی کہ دیکھو! وہ دیکھرہی ہیں۔ بیآ واز سنتے ہی وہ ہٹ جا تیں اور پھر جب سب لوگ مشغول ہوجاتے تو پھراسی طرح دیکھا کرتیں۔ آخر جب حضرت کواس کی اطلاع ملی تو آپ نے مجھے ڈانٹا، اور فر مایا کہ وہ لوگ وعظ سننے آتے ہیں تو کیوں ان کوستاتی ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ عبداللہ صاحب نامی ایک جن تھے جن کو حضرت سے بیعت حاصل تھی وہ اجازت سے آپ کے مکان کے ایک حصہ میں تھیم تھے۔ یہ ایک عرصہ بہیں تھیم رہے راتوں میں جب سب لوگ سوجاتے ، یہ مکان میں بہرہ دیتے رہتے۔ متعدد فعہ ایہا ہوا کہ پیر بہنوں میں بعض بیشاب وغیرہ کو اُٹھنیں تو ان کو بھی بیش والان میں بھی صحن میں بیٹھا پاتیں۔ جونکہ سب واقف تھے، اس لئے سب ان کو پیر بھائی کہہ کر پکارتیں آواز سے کہہ دیتیں کہ ' پیر بھائی ہمہ کر پکارتیں آواز دیتے آجا تا تو یہ خود بھائی ہمہ کر پکارتیں آواز دیتے آجا تا تو یہ خود مال سے ہمٹ جاتے ، بھی ناوانی سے کوئی بلا آواز دیتے آجا تا تو یہ خود اشارہ سے ہٹاد سے اور پھر خود وہاں سے جٹ جاتے۔ ایک عرصہ تک یہ یہیں رہے بعد میں ان اشارہ سے ہٹاد سے اور پھر خود وہاں سے جلے جاتے۔ ایک عرصہ تک یہ یہیں رہے بعد میں ان کوکسی دوسرے مقام پر شقل کر دیا گیا۔

بدروایت متعدداصحاب سے ای طرح ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے ایک خادم غل صاحب حوالی بلدہ میں کسی قریبی گا وَل میں

سراٰل کو جایا کرتے تھے۔ایک دفعہ وہ تنہا گاؤں کی طرف ذکر خفی کرتے چلے جارہے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ ﷺ جنگل میں ان کو ایک صاحب ملے اور کہا کہ آپ کو ہمارے سرکار یاد كررے ہيں تھوڑى در كے لئے چلئے۔أنھوں نے كہاك ' كہاں؟" تو جواب ملاك ' بہيں" جب بيآ كے بڑھے تو ويكھا كەايك نہايت عاليشان كل ہے۔ بير جران تھے كەاس راستە سے میں مدتوں آتا جاتا رہا ہوں کیکن بھی اس محل کوئبیں دیکھا، یہ کس کی دیوڑھی ہے؟ کون نواب یهال رہتے ہیں؟ خیر چلے تو درواز ہ پرشاہانہ پہرہ چوکیاں دیکھ کراور حیرت ہوئی۔اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک تخت بچھا ہوا ہے اس پر بڑے کر وفر کے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہیں۔ اُنھوں نے سلام کیا تو جواب دیا گیا اور ان کو بڑی عزت داحتر ام سے اپنے ہاز و بٹھالیا۔ اُنھوں نے بلانے کی وجہ دریافت کی تو صاحب مٰد کورنے کہا کہ غالبًا آپ نے مجھے نہیں بہجانا۔ · مغل صاحب نے جواب دیا کہ معاف فر مائیے میں واقعی اب تک نہیں بہجان سکا۔تو اُنھوں نے جواب دیا کہ میں جنات کا بادشاہ ہوں۔ بدکہتے ہیں کداس کے سنتے ہی میرے حوال مم ہوگئے۔ میں حیران تھا کہ یا اللہ بیر کیا معاملہ ہے میں کدھرآ کر پھنس گیا۔ جب ان کے چہرہ وغیرہ سے اُنھوں نے خوف محسوں کیا تو بہت تسلی دی اور کہا کہ آپ بچھ فکرنہ سیجئے۔ میں نے آپ کوسرف اس لئے تکلیف دی ہے کہ میری ایک لڑکی ہے اور وہ آیر فریفتہ ہوگئی ہے۔اس کی درخواست ہے کہ آپ اُس کواپنے نکاح میں قبول کریں ، پد کہتے ہیں کہ میں اور پریشان ہوا کہ یہ کہاں کی بلامیرے سرآئی۔ میں نے کہا کہ میں صاحب اولا د ہوں۔ گاؤں میں میری بی لی یجے ہیں یواس کے جواب میں پھراُنھوں نے کہا کہ کیا ہرج ہےرہے دیجئے ، وہ وہاں رہیں کے یہ یہاں رہے گی۔اب مجھ سے کچھ جواب بن ند پڑا تو میں نے کہا: اجھا اس بارے میں ، میں اینے بیرومرشد قبلہ سے عرض کروں گا۔اگر حضرت اجازت دیں تو میں تیار ہوں۔اُنھوں نے دریافت کیا کہ آپ کس سے بیعت ہیں۔ مغل صاحب نے حضرت کا نام مبارک لیا کہ حضرت خواجہ محرصد این محبوب اللہ ہے تو اُنھوں نے کہا کہ وہ ہمارے بھی آ قابیں۔ آپ بخوشی جا کر حضرت ہے عرض سیجئے ۔اگر حضرت اجازت دیں تو پھرارادہ فر مانا ۔ بیہ بہت احیما کہد کم

رخصت ہونے گئے تو اُنھوں نے کہا کہ اب آپ کدھرجارہ ہے ہیں۔ ہیں نے کہا کہ ہیں اپنے اہل وعمیال سے ملنے گاؤں جارہا ہوں۔ اُنھوں نے کہا کہ ہیں اب تو آپ پہلے سید ھے حضرت پیرومر شدقبلہ کی خدمت مبارک ہیں ہی حاضر ہو کرعرض سیجئے۔ اس کے بعد جھے جواب دے کہ پیرومرشد قبلہ کی خدمت کی خدمت ہیں۔ یہ بہت خوب کہ کرجیران و پر بیٹان وہاں سے لوٹے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت دولت سراکے درواز و پر بی انظار کرتے کھڑے میں حاضر ہوئے۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت دولت سراکے درواز و پر بی انظار کرتے کھڑے میں مونکاح کرلو۔ کوئی تہا رابال بریانہیں کرسکنا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس ارشاد سے جھے تملی ہوئی ،خوف مونکاح کرلو۔ کوئی تہا رابال بریانہیں کرسکنا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس ارشاد سے جھے تملی ہوئی ،خوف دل سے دور ہوگیا۔ پھر تو میں شاداں وفر حال واپس ہوا اور جاکر جواب دیا کہ میرے ہیرومرشد قبلہ نے جھے اجازت دے دی ہاں گئے اب میں تیار ہوں۔ چنا نچہا یک عرصہ تک اُنھوں نے اس جن عرب کہا تھوزندگی گزاری لیکن ان سے کوئی اولا دنہ ہوئی۔

یکی مغل صاحب بیان کرتے تھے کہ میں نے اس لڑک سے دریافت کیا کہ تو نے مجھے کے میں اور ایسا خوب روبھی نہیں ۔ تو اس لڑکی نے جواب کیوں پسند کیا حالانکہ میں من رسیدہ ہول، اور ایسا خوب روبھی نہیں ۔ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ اس روز تمہارے چہرہ پر ایسے انوار الہی تھے کہ چہرہ آفاب سے زیادہ چبک رہا تھا ہیں اس سبب میرادل تم پر آیا ۔ سبب میرادل تم پر آیا

میہ واقعہ متعدد اصحاب سے مروی ہے لیکن جناب شاہ نثرف الدین صاحب اس ترمیم سے بیان فرماتے ہیں کہ اس جنہ نے گاؤں کے راستہ میں نہیں بلکہ پنچ محلّہ کے پاس مغل صاحب کودیکھاتھا۔

جناب غلام کی الدین صاحب بیجا پوری مرحوم (جوحضرت ہی کے فادموں ہے تھے)

ہیان کرتے تھے کہ ہم اکثر مغل صاحب سے فر ماکش کر کے چکنی منگوایا کرتے تھے کیونکہ ان کے

پاس کی چکنی ڈلی اچھی ہوتی تھی۔ بعض حضرات نے ان سے عطر بھی منگوایا۔ جب سے مغل
صاحب نے اس لڑکی سے ڈکاح کیا تھا بہترین خوشبو کے تیل سرمیں ڈالتے تھے۔ بہترین عطر ملا
صاحب نے اس لڑکی سے ڈکاح کیا تھا بہترین خوشبو کے تیل سرمیں ڈالتے تھے۔ بہترین عطر ملا

تیل اور بہترین عطر کی وجہان کی سابقہ بی لی ہے پہلے پہل جھگڑ ہے ہوتے رہے جب ان کو بیہ تمام تفصیلات معلوم ہوئیں تو وہ خاموش ہوگئیں۔

بیان کیا جاتا ہے کہ آپ سے شاہ جن بھی بیعت تھا چنانچہ اس نے آپ کی خدمت میں ایک حاضرات کانفش پیش کر کے معروضہ کیا تھا کہ جب بھی حضرت کو مجھے یا دفر مانے کی ضرورت ہو،اس نقش کے ذریعہ طلب فر مالیں۔

چنانچہ متعدد دفعہ اس نقش کے ذریعہ طلب کیا گیا اور احکام دیئے گئے۔اس نقش کا استعمال حضرت کے بعد بھی ہوتار ہاہے چنانچہ راقم الحروف نے بھی اس کواستعمال کرتے ویکھا

-4

# حضرت کے پاس کی مجالس

حضرت کوساع سے بہت ولچی تھی۔ پہلے آپ کے سلسلہ میں محافل سائ منعقد نہیں ہوتی تھیں۔ آپ ہی نے اس کی ابتدافر مائی کئین وہ بھی بالالتزام کی معینہ وقت یا مقررہ تاریخ برنہ ہوتیں، جیسا کہ عام طور پر مشائخین کرام کے پاس مجالس سائ منعقد ہوا کرتی ہیں بلکہ جب کہمی حضرت کی طبیعت چاہتی قوال بلوائے جاتے ۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ قوال آئے مگر گانا نہ ہوا۔ البتہ آپ کے بھائی حضرت کی میاں صاحب قبلہ نے باجازت اپنے پاس گانا نہ ہوا۔ البتہ آپ کے بھائی حضرت کی میاں صاحب قبلہ نے باجازت اپنے پاس کیار ہویں شریف کی ماہواری مجلس مقرر فر مائی تھی جس میں آپ بھی تشریف فرمار ہے مگر آپ نے فود بالالتزام البیے مجالس منعقز نہیں فرمائے۔ البتہ اپنے والد ما جد کے عرک شریف کے موقع پر قوالوں کو بلوالیا کرتے اور قوالوں میں بھی خواجہ بخش نامی قوال کا (جو پہلے بھائڈ تھا بعد میں پر قوالوں کو بلوالیا کرتے اور قوالوں میں بھی خواجہ بخش نامی قوال کا (جو پہلے بھائڈ تھا بعد میں افتوں نے اس بیشہ کو ترک کرکے قوالی گانا شروع کیا تھا) گانا بہت پند تھا۔ اگر چوان کا گانا کوئی با قاعدہ نہ ہوتا مگر حضرت اس کو بہت پند فرماتے اور 'نہارے قوال''کے لقب سے یاد فرمایا کرتے تھا درا کثر افتوں سے سناکرتے۔

عافل ساع کا خاص رنگ رہتا۔ جہاں بلدہ کے مشہور قوال آتے تھے وہاں بھی مجالس کا ایسارنگ ندرہتا جیسا کہ آپ کے پاس اس معمولی قوال کے گانے پرمجلس پر کیف طاری ہوتا۔ اکثر دفعہ ایسی حالت رہتی کہ سامعین میں کسی کو ہوش تک باقی ندرہتا۔ حضرت کو قوالی میں جب مجھی کیفیت طاری ہوتی تو اپنے چو بغلہ کے بند کو حرکت دینے گئتے اور آئکھ ہے آنسوروال ہوجاتے بس۔ دوسروں کی طرح چنجا، بچھاڑیں کھانا، یا وجد میں رقص کرنا، آپ کی عادت نہ محمی ۔ البتہ بعض او تات شدت کیف میں نے مجلس میں تشریف رکھ کر دونوں پیر لا نے فرما دستے ۔ متعددا صحاب روایت کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کیف میں اپنے شو بغلہ سے بندوں کو دستے ۔ متعددا صحاب روایت کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کیف میں اپنے شو بغلہ سے بندوں کو حرکت و بنا شروع کرتے ، ادھ مجلس پر ایسی کیفیت طاری ہوتی کہ ہر شخص آپ ہے جا ہر ہوجا تا

سسی کوئسی کی خبر شدہتی ۔معلوم ایسا ہوتا تھا کہ بندوں کی حرکت سے اہل محفل کے قلوب ہل رہے ہیں۔بعض بعض مجالس تو ایسی خاص ہوتیں کے عقل حیران رہ جاتی۔حضرت قبلہ مدخلاۂ بروایت حضرت کمی میاں صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ حضرت اپنے والد ماجد کے عرس شریف میں اکثرخواجہ بخش قوال کو یا دفر مایا کرتے جبیبا کہ ابھی او پر ذکر کیا گیا۔ایک دفعہ آپ کے برا در حضرت احم علی شاہ صاحب قبلہ ؓ نے عرض کیا کہ'' حضرت! عرس شریف کے موقع پر چندا چھی چوکیاں بھی بلوائی جائیں تو مناسب ہوگا''۔اس پر آپ نے جواب دیا کہ''اگرتمہاراجی جاہتا ہے تو بلواؤ' کیا میں نے منع کیا ہے جیسا میں بیٹا ہوں ویسے تم بھی ہو'۔اس تھم پر حضرت کی ا جازت سے برا درموصوف نے بلدہ کی مشہور ومعروف چند چو کیوں کو بلوایا۔حضرت کی طرف ہے حسب عادت خواجہ بخش قوال حاضر تھا۔ جب مجلس شروع ہوئی تو ابتدأ مشہور ومعروف چوکیاں بٹھائی گئیں جوبطور خاص بلوائی گئی تھیں۔ کیے بعد دیگرے تمام چوکیاں گانچکیں کیکن مجلس خاموش رہی کوئی ٹس ہے مس تک نہ ہوا۔ جب تمام چو کیاں ختم ہو چکیس تو آپ نے براور موصوف سے مخاطب ہوکر فر مایا''کیا مجھلے میاں!'' (حضرت احمالی شاہ صاحب کوآپ اس نام سے بیکارتے تھے)" تہماری بلوائی ہوئی چوکیاں ہوچکیں" جواب میں عرض کیا کہ"جی ہاں' تو آپ نے فرمایا کہ' اچھا ہارےخواجہ بخش کوبلوا و''۔خواجہ بخش تو پہلے ہی سے حاضرتھا، گانا شروع کیااور إدهرآپ نے چوبغلہ کے بندول کو حرکت دین شروع کی ، إدهر مجلس پرایسی كيفيت طاري موئى كه تمام مجلس لوث بوث كلى -سب برايك كيف بيخودي طارى تقى -سامعين نے حالت وجد میں اتنے کپڑے نذر کئے کہ خواجہ بخش کو بعدختم مجلس تنہا اُٹھا کرلے جانا مشکل ہوگیا۔ بعد اختنام محفل آپ نے بھائی صاحب سے فرمایا کہ" تم نے دیکھا ہمارا خواجہ بخش کیسا گاتا ہے'۔ بھائی صاحب نے عرض کیا کہ' بیسب حضرت کی توجہ کا نتیجہ تھا'' فرمایا کہ' ہال' احیمی چوکیاں کیا کرتی ہیں؟ مجلس کا بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے'۔

اس عرس شریف کا ایک اور واقعه حضرت قبله مدخلائی سے مروی ہے کہ حضرت کی میال صاحب قبلہ ؓ نے شجر ہ سلسلہ قاور ریکوظم کیا تھا اور اس کی اصلاح حضرت نے فر مائی تھی ، جراغوں کے روز حضرت نے حضرت کی میاں صاحب قبلہ " نے ارشاد فرمایا کہ" تمہارانظم کیا ہوا تجرہ پر مون و نقیل تھم میں حضرت کی میاں صاحب قبلہ " نے چبوتر و درگا ہ شریف پر مزار مبارک کے قریب بیٹے کر شجرہ پر دھنا شروع کیا۔ حضرت پر کیفیت طاری ہوئی اس کے ساتھ ہی مجلس پر وہ کف طاری ہوا کہ ہرایک ازخو درفتہ تھا۔ مجالس ساع میں بھی الیک کیفیت بھی نظر نہیں آئی جسی کیف طاری ہوا کہ ہرایک ازخو درفتہ تھا۔ مجالس ساع میں بھی الیک کیفیت بھی نظر نہیں آئی جسی کے ایک دفعہ عرس شریف کی مجلس میں حضرت بھی تشریف فرما سے اور آپ کے جسم مبارک پر سرخ رنگ کی چا در تھی جو غالباً کسی پیر بھائی نے اڑھائی تھی۔ قوال نے ایک غزل شروع کی جس کا ایک شعریہ تھا:

خون سب کا میری گردن پرسبی اے نگاہ یار قتلِ عام کر اس شعر پرآپ کوکیفیت ہوئی۔ چا درسر ہے گرگئ اور بار بار اس شعر کو و ہراتے ہوئے اُسٹھے۔ حضرت مولانا عبدالقد برصاحب صدیقی مدظلہ فرماتے ہیں کہ اس تکرار کے ساتھ ہی مجلس پرالین کیفیت طاری ہوئی کہ ہرشخص مرغ بمل کی طرح تروپ رہاتھا۔ جدھر سے حضرت کا گزر ہوتا وہ بیخو دہوجا تا آج تک بھی اس مجلس کا سال آتھوں میں ہے اور اس کے خیال سے بھی ایک کیف محسوس ہوتا ہے۔

میدواقعہ حضرت مولانا حرت وحضرت مولانا نضل مدظلہما ہے اسی طرح مروی ہے کہ حضرت کو حضرت موصوف کی اکثر تعریف حضرت کو حضرت موصوف کی اکثر تعریف فرماتے اور'' محد شاہ ولی' فرماتے ۔ آپ کے باس کی مجالس میں اکثر و بیشتر تشریف لے جاتے اور حضرت معدول بھی آپ تشریف لے جاتے اور حضرت معدول بھی آپ تشریف لے جاتے اور حضرت محد شاہ صاحب قبلہ گوا طلاع ملتی تو فوراً سروقد تعظیم کے لئے اُٹھ کھڑے ہوتے اور بڑھ محضرت محد شاہ صاحب قبلہ گوا طلاع ملتی تو فوراً سروقد تعظیم کے لئے اُٹھ کھڑے ہوتے اور بڑھ کر آپ کو لے جاتے لیکن چونکہ آپ کو تکلفات پہند نہ تھے اس لئے اکثر اس سے بچنے کی کوشش فرماتے ۔ چنانچہ آپ کے ارشادات کے باب سے معلوم ہوگا کہ تعظیماً بار باراُ مخصادر پیرکو ہاتھ لگانے ان تمام باتوں ہے آپ نے مرید میں کو بطور خاص منع فرمایا ہے۔ )

حضرت قبلہ مدظلہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت نے مجھے یا دفرمایا کہ '' حکیٰ'' جاتے ہو

مكەمىجد كے بيچھے خانقاہ میں قوالی ہے جائیں گئے'۔ میں بہت اچھا كہدكر ساتھ ہوگیا۔مقام مبلس پر پہنچ کرآپ نے فرمایا کہ کئی تم اپنا جوتا لے لومیں اپنا لے لیتا ہوں اور جھکے ہوئے نظر بچا کر چیکے سے قوالوں کے بیچھے جا کرتشریف رکھے مگر پھربھی صاحب مجلس یعنے حضرت محمد شاہ صاحب قبلہ کی نظر پڑئی گئی۔ فورا اُٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کوآ گے تشریف لانے کے لئے توجہ دلائی ۔ گرچونکہ آپ نیجی نظر کئے تشریف رکھے تھے اس لئے مریدین کے ذریعہ آگے آنے کہلوایا۔مریدین دوڑے اور آپ کو آگے چلنے پر اصرار شروع کیا۔مگر آپ نے اس جانب التفات ہی نہیں کیا نیجی نظر کئے بیٹھے رہے۔ بالآخر جب اصرار حد سے زیادہ ہوا تو حضرت وہاں سے اُسٹھے اور تیزی کے ساتھ اپنا جوتا لئے مکان کا رُخ فر مایا \_بعض دفعہ حضرت محمد شاہ صاحب قبلہ کے اصرار پرمجلس میں آ گے جا کربھی تشریف رکھے ہیں۔ جب بھی آپ تشریف لے جاتے مجلس میں عجیب کیف رہتا۔ چنانچہ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ اس خانقاہ کی مجلس میں آپ حسب عادت نظر بچا کر قوالوں کے بیچھے جا کر بیٹھ گئے اور مجلس خوب گرم ہوئی۔ مکہ مجد کے عقبی حصہ میں منڈ ریر پرخلق اللہ کا ہجوم تھا۔اس میں ایک مجذوب صاحب بھی تھے۔اُنھوں نے چیخنا شروع کیا کہ''ارے دل جلا آیا اور مجلس میں آگ لگادی'' تھوڑی دیرای طرح آپ مجلس میں تشریف رکھ رہے اس کے بعد مراجعت فرمائی کیپٹن حبیب علی صاحب کہتے ہیں كه ميں نے حضرت لاله مياں صاحب قاضى بيث والے سے سنا فرماتے تھے كه اس وقت میں مکہ سجد کے عقبی حصہ میں خانقاہ کی مجلس دیکھا کھڑا تھا،میراشاب کا زمانہ تھا،میرے بازوہی وہ مجذوب موجود تھے جنھوں نے حضرت کے متعلق پیالفاظ فرمائے۔اس وفت سے مجھے حضرت کی عظمت وشان کاعلم ہوا۔

حضرت قبلہ مدظلہ فرماتے ہیں کہ مجھے کم سی ہی میں عم محترم حضرت سیدعمرصاحب قبلہ قدس سرؤ نے تبجوید پڑھائی تھی، آواز بھی کچھا تھی تھی۔متعدد مقامات پر میری قرائت ہوئی۔ ایک وقعہ حضرت داوا پیر صاحب قبلہ قدس سرؤ کے ختم شریف کے دوز حضرت نے مجھے ایک وقعہ حضرت داوا پیر صاحب قبلہ قدس سرؤ کے ختم شریف کے دوز حضرت نے مجھے المسنَ السبَّ سُسوُلُ پڑھے کا تھم دیا۔ میں حضرت کے بازوہی بیٹھا تھا۔ بہیل تھم میں نے المسنَ السبَّ السبَّ اللہ تعلیم کم میں نے

ا مَن الموَّسُولُ كَى تلاوت كى مُبُلِّس پِرايسى كيفيت طارى ہوئى كەحاضر مين مجلس ميں ايك بھى اییا نہ تھا جس کے آئکھ ہے آنسونہ رواں ہوئے ہوں جتی کہ باوجود کمسنی کے میں خود بھی متاثر ہوکررور ہاتھا۔اب بھی جب غور کرتا ہوں ایک لطف آتا ہے۔ چنانچے اس کے بعد سے جس کسی محفل میں عم مرم حضرت سیداحد علی شاہ صاحب قبلہ تشریف رکھتے اور میں بھی ہوتا تو ختم کے موقع پر چیاحضرت ممدوح امّنَ الوّسُولُ پڑھنے کے لئے مجھ ہی کوارشا دفر مایا کرتے اور غالبًا اس وتت کے کیف سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔عبدالحلیم صاحب مرحوم (جن کوحضرت ے بیعت تھی) بیان کرتے تھے کہ ایک دفعہ قوال موجود نہ تھے تو آپ نے نعت پڑھنے کیلئے مجھے تھم دیا۔ میں اور میرے ساتھ دواور صاحبین نے ملکر نعت خوانی شروع کی مجلس پروہ کیف طاری ہوا کہ سب لوٹ یوٹ گئے۔لوگوں نے بہت کیڑے نذر کئے۔ جب محفل برخاست ہوئی تو میں ان تمام کپڑوں کو لے جا کرحضرت کے سامنے پیش کیا کہ ان کپڑوں کو کیا کروں حضرت ہی اس کا انتظام فر مادیں تو آپ نے تھوڑ ہے سکوت کے بعد جن کے کپڑے تھے انھیں کووایس فر مادیئے۔

بیان کیاجاتا ہے کہ ربیعین میں آپ وعظ فر مایا کرتے تھے۔ وعظ کی محفل بھی بہت خاص ہوتی۔ گوآپ کا طریق وعظ عام واعظین کی طرح نہ ہوتا تھا بلکہ کتاب کی عربی عبارت پڑھ کر صرف لفظی ترجمہ فرماتے تھے کین اس ترجمہ میں بھی ایسا اثر ہوتا کہ برخض کا دل ہلجاتا تھا۔ مولوی سید احمد صاحب مرحوم (جن کو حضرت ہی سے بیعت تھی) بیان کرتے تھے کہ میرے ایک عزیز قادر کہتے کہ وجد میں جو میرے ایک عزیز قادر تھی صاحب و کیل قوالی پر بہت اعتراض کرتے اور کہتے کہ وجد میں جو لوگ اور نہتے کہ وجد میں جو کوگ اور نہتے اور تھے کہ وجد میں جو کوگ اور نہتے اور تھی وجد ہیں جو کوگ اور نہتے اور تھی وجد ہیں جو کوگ اور نہیں ۔ میں یہ سب سوانگ ہے اس کی کوئی اصلیت نہیں ۔ حقیق وجد ہے کہ کہ انسان پر کیف طاری ہوا ، یکھ رولیا ، آئھ سے آنو نکلے بس ۔ اس طرح چیخنا ، چلکیال کہ انسان پر کیف طاری ہوا ، یکھ رولیا ، آئھ سے آنو نکلے بس ۔ اس طرح چیخنا ، چلکیال کہ انسان پر کیف طاری ہوا ، یکھ رولیا ، آئھ سے آنو نکلے بس ۔ اس طرح چیخنا ، چلکیال کہ انسان پر کیف طاری ہوا ، یکھ رولیا ، آئھ سے آنو نکلے بس ۔ اس طرح چیخنا ، چلکیال کہ انسان پر کیف طاری ہوا ، یکھ رولیا ، آئے کہ ان کے اس میں مقام کے اعتراضات پر اکثر جھ سے بحث و سیداحم صاحب مرحوم کہتے تھے کہ ان کے اس میں کے اعتراضات پر اکثر جھ سے بحث و سیداحم صاحب مرحوم کہتے تھے کہ ان کے اس میں مقام کے اعتراضات پر اکثر جھ سے بحث و سیداحم صاحب مرحوم کہتے تھے کہ ان کے اس میں مقام کے اعتراضات پر اکثر جھ سے بحث و

تحمرار ہتی۔ بحث میں وہ ننجاوز کر کے بعض د فعہ مرشدین پربھی اعتراض کر جاتے تھے۔

ایک دفعہ میں اور وہ ملکر ایک مقام سے چلے آرہے ہے۔ اس روز حضرت دادا پیر صاحب قبلہ قدس سرۂ یصنے حضرت خواجہ مجبوب اللہ فندس سرۂ کے والد ما جد کا عرس شرایف تھا۔ میں نے قادر علی صاحب سے کہا کہ آج قاضی بورہ میں ہارے حضرت قبلہ کے ہال عرس شریف ہے جلئے تھوڑی دریشرکت کر کے چلیں گے تو اُنھوں نے پہلے تو تامل کیا کیونکہ ان کو ایسی مجالس ہے کوئی رکچیں ہی نتھی۔ جب میں نے اصرار کیا تو راضی ہوئے مگراس شرط سے کہ زیادہ نائشہریں گے۔ خیروہ اور میں ملکر حاضر ہوئے اس وقت چبوترہ ورگاہ شریف پرمجلس ہور بی تھی ۔حضرت قبلہ تشریف فر ماتھے۔ہم دونوں ایک جا بیٹھ گئے ۔ جوں ہی حضرت کی نظر یرًی آپ نےغور سے قادرعلی صاحب کو ملاحظہ فر مایا ، اس کے ساتھ ہی قادرعلی صاحب پر کیفیت طاری ہوئی اوراس شدت کی کد بُری طرح پٹکیاں کھار ہے تھے۔قاور علٰی صاحب کے جسم میں باریک ململ کی شیروانی اورململ ہی کا کرنتہ تھا۔ تمام کپڑے پھٹ گئے اور وہ لوشتے لوٹتے چبوترہ کے باز وجوحوش ہے اس میں جاگرے،لوگ دوڑے اور ان کو نکالا۔ چونکہ جسم میں کپڑے باریک اور یانی ہے بھیگ کر چمٹ گئے تھے اس لئے لوگوں نے رومال باندھ دیا تا کہ بےستری نہ ہو۔ جب ان کوسکون ہوا تو وہاں ہے وہ اور میں ملکر چلے۔ا ثناءراہ میں ، میں نے ہنتے ہوئے اُن ہے کہا کہ بھائی! آپ تو سب پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ لوٹا، چیخنا، پٹکیاں کھانا ُری بات ہے۔ آج آپ توابیالوٹے ک*ے ستر تک* کا خیال ندر ہاتو اُنھوں نے تو بہ کی اور کہا کہ بھائی! بیٹک آپ کے بیر بڑے زبر دست ہیں ، میں اپنے بیہود ہ خیالات ہے تو بہ کرتا ہوں \_اس کے بعدوہ بھی حضرت کے زمر ہُ غلامان میں شامل ہو گئے ۔

ای طرح کا ایک واقعہ سید ولدار حسین صاحب سے مروی ہے کہ ان کے والد سید عبدالقادر صاحب مرحوم جو حضرت ہی کے سلطے کے تھے بیان کرتے تھے کہ ایک وفعہ مجھے معنرت آنا واؤد صاحب قبلہ کے پاس مجلس ساع میں شریک ہونے کا موقع ملاتو و یکھا کہ مسرت آنا واؤد صاحب قبلہ تھے پاس مجلس ساع میں شریک ہونے کا موقع ملاتو و یکھا کہ مسرت آنا صاحب قبلہ تمام مریدین کوسینہ سے لگا کر توجہ دے رہے ہیں جس کسی کو حضرت سینہ سے لگا کر تیجہ وڑے وہ مرغ بھل کی طرح تروی نے لگا۔ جب بیدرنگ دیکھا تو مجھے بیچد ملال ہوا کہ

ء رے معزت ہم کو تھی ایسی توجہ ہیں ویتے ۔لہذااب چللر حضرت *ہے عرض کر*نا حیا ہے کہ ہ ورے یاں مبھی ایرا ہوتو مہتر ہے تا کہ ہم کو بھی مبھی کیف سے لطف اندوز ہونے کا موقع یا۔ چہ نبیدائ خیال کے تحت بجائے گھر جانے کے میں سید ھے حضرت کے دولت سرایر ہی پہنچا۔ اس وقت میں بیحد متاثر تھا۔ آپ اندر دیوان خانہ میں تشریف فر مامطالعہ فر مارہے تھے۔ جول تی میرے آنے کی اطلاع ملی ، آپ نے بیفر ماتے ہوئے کہ آج میر صاحب بہت بگڑے ہوئے آئے ہیں، مجھے اندر یا و فرمالیا۔ جب میں نے شرف قدمیوی حاصل کی تو مطالعہ فرماتے فرماتے ہجھاس انداز سے ملاحظہ فرمائے کہ میں بیتاب ہو گیا، روتے روتے پیٹکیاں کے انے لگا میرے سرکی دستار ایک طرف جاگری۔تھوڑی دیر بعد جب سکون ہوا تو بغیر مير ي بجوعرض كئ ارشاد مواكه "تمهار يركوالله تعالى نے اس سے بھى زيادہ سرفراز فرمايا ت مراس سے کمافا کدہ؟"

اس ارشاد کے بعد میں نے اپنے خیال سے تو یہ کی۔

## كرامات

حضرت کے کرامات کا بیان لکھنے سے قبل اس کی تھوڑی می تشریح ضروری معلوم ہوتی ہے

کہ کرامت و مجرہ میں کیا فرق ہے اور استدراج کس کو کہتے ہیں؟ بیتیوں خرق عا دات ہی کا نام

ہے لیکن امتیازی فرق ہے کسی نبی برگزیدہ سے اگر کوئی خرق عاوت فعل سرز د ہوتو اس کا نام
مجزہ ہے کسی ولی سے ہوتو اس کو کرامت سے یاد کریں گے اور کسی غیر مسلم سے ایسی حرکت
سرز د ہوتو اس کو استدراج کہا جا تا ہے۔

خرق عادت خلاف عادت کا نام ہے تو اب ایک سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسانی عادات کے خلاف کئی خوارق عادات کے خلاف کئی بینیوں ہوتے ہیں۔ مثلا ہم کودن میں تین وقت کھانا کھانے کی عادت ہے ہم جب جا ہیں ایک وقت کا کھانا جھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کے لئے رات کی تیند ضرور ک ہے ہم جب جا ہیں ایک وقت کا کھانا جھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کے لئے رات کی تیند ضرور ک ہے گرا حباب کی خاطر رات رات بھرجا گئے گزرجاتی ہے کیاائی کا نام خرق عادت ہے جہیں! کہ اللہ تعالی کی جانب سے عام عادت کے خلاف کسی فعل کے ظہور کا نام خرق عادت ہے۔ ہیں جسے کہ اللہ تعالی کی جانب سے عام عادت کے خلاف کسی فعل کے ظہور کا نام خرق عادت ہے۔ ہیں جسے کہ ایک درخت کہ اپنی عمر طبق کو جنہنے ہے قبل بار آ ورنہیں ہوسکتا لیکن سیدالمرسلین علیہ المتحیة واتسلیم کے ایک اشارہ سے مہینوں کی کیفیت منٹوں میں ظہور پذیر ہوگئی۔

کوئی ذی روح مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوسکتا مگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت عیسیٰ علیہ اللہ علیہ وسلم و حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور لخت جگر رسول مقبول حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ نے بھم ربانی بیسیوں مردے زندہ کردکھائے۔

کوئی انسان کسی کے مافی الضمیر سے ناوقتیکہ وہ اس کا اظہار نہ کرے باخبر نہیں ہوسکتا لیکن حضرت سلطان الاولیا عفر ماتے ہیں کہ تمہار ہے قلوب کی مثال میر ہے سامنے زنگ بھرے شیشیوں کی ہے کہ تمہاری برقلبی کیفیت ہے باخبرر ہتا ہوں۔ عوج بن عوق کوجس کا خوراک سیروں کا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے آ دھی روٹی میں شکم سیر کر دیا۔ انہی کیفیات کا نام خرق عاوت ہے۔

ا یر سین اراده منجانب الله سرز دمونے ہیں جس مے مخلوق خدامیں ان کی شان وعظمت میں جس مے مخلوق خدامیں ان کی شان وعظمت کا ورمجوب بارگاوالہی ہونے کا اظہار مقصود ہوتا ہے اور بعض وقت بالا راده بھی منکرین کو قائل کرنے اس کا ظہور عمل میں آتا ہے۔

بندہ جب خدا کی محبت میں اپنی سینکڑوں عاد تیں قربان کردیتا ہے تو ایک وقت سیجی آتا ہے کہ اس کی خاطر ظاہری سلسلۂ اسباب وعلل کوتوڑ دیا جاتا ہے اس کا منشاء پورا کیا جاتا ہے یا دوسری صورت سے ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کوذات واحد میں فنا کر دیتا ہے تو خدائی صفات اس کی ذات سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ بیتو محبوبین خدا کے کیفیات ہیں لیکن جودوسروں سے ایسے واقعات کا ظہور ہوجس کو استدراج کہا جاتا ہے اس کا سبب سے کہ خداوند عالم کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں کرتا چونکہ وہ بھی محنت کرتے مشقت اُٹھاتے ہیں تو بچھ نہ بچھاس کا صلہ ملنا ضروری ہوجا تا ہے اس کا طہور ہو ہی جاتا ہے۔ مگر محبوبین ہوجا تا ہے۔ اس کے بعض اوقات ان سے بھی ایسے کیفیات کا ظہور ہو ہی جاتا ہے۔ مگر محبوبین بارگاہ اللی کے اور ان کے واقعات میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ ان کا جہاں بے تکلف گزر ہوسکتا ہے وہاں ان کو پُر مارنا بھی دشوار ہے۔

حفرت کے کرامات کے بیان کے لئے یہ چند صفحات قطعاً کافی نہیں۔ دامان نگہ تنگ و گل حسن تو بسیار چنانچہ خود فرماتے ہیں:

خلق جس دن سے ہوے بائے میاں کے نوکر ہر اشارہ میں کرامات نکل آتی ہے۔ اور بیمبالغہ یا شاعری نہیں بلکہ واقعہہے۔روز مرہ اس قتم کے صدیا واقعات نظر آتے شھے اور اب بھی بہت می ایسی صور تیں پیش آتی رہتی ہیں۔

بجوں سے کھیل

حضرت قبلہ مدظلہ فرماتے ہیں کہ میں اور بھائی فقیر میاں صاحب دونوں کمن سے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ ہم آپ کے پاس بیٹے رہتے تخواہ وغیرہ کی رقم آتی تو ان روپیوں کوآپ زمین پر پھیلا دیتے اور ہم سے ارشاد ہوتا کہ''تم دونوں ملکران روپیوں میں سے کسی روپیہ کوسوج لوتو ہم اسے نکال دیں گے''ہم دونوں ملکرآپیں میں مشورہ کر لیتے کہ فلاں روپیہ جو حضرت کے سامنے ہے یااس جانب وغیرہ اور حضرت سے عرض کرتے کہ ہم نے سوج لیا ہے۔ اب آپ بیچا ہے تو آپ فورا وہی روپیہ جس کوہم نے سوچا تھا نکال کر ہمارے ہاتھ میں دید ہے۔ ہم کہتے کہ نہیں آپ نے ہماری گفتگوں کی ہے۔ اس پرآپ فرمات کہ اچھااب آہتہ کہ لویا دور جاکر مشورہ کرلو۔ ہم اس مقام سے فاصلہ پر جاکر آپس میں گفتگو کرکے آتے تو بھی ہم کو ہمارار وبیہ برابر کرلو۔ ہم اس مقام سے فاصلہ پر جاکر آپس میں گفتگو کرکے آتے تو بھی ہم کو ہمارار وبیہ برابر کرائے۔ ہمیں بے حدجیرانی ہوتی تھی کہ ہماری گفتگو کا آپ کو کس طرح علم ہوجا تا ہے ہم کریہ معمول منہ وتا۔

بعض دفعه ایسا بھی ہوتا کہ ہم عرض کرتے کہ ہم بھی پہپان لیتے ہیں۔ آپ سوچ لیجئے تو ہم ماکال دیں گے۔ آپ بہت بہم فرماتے کہ اچھا ہم نے سوچ لیا ہے تم نکال دو۔ جب ہم نکال دیں گے۔ آپ بہت بہم فرماتے کہ اچھا ہم نے سوچ لیا ہے تم نکال دو۔ جب ہم نکالتے تو غلط نکلنا۔ پھر ہم آپ سے خواہش کرتے تو پھر ہمارا سوچا ہوا رو پیہ آپ فوراً حوالہ فرماد ہے۔ اس طرح کا کھیل اکثر و پیشتر ہوتار ہتا۔

عائے کی تقسیم

حضرت قبلہ مد ظلۂ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک چھوٹی کیتلی تھی۔ جب بہجی آپ کو چائے پینے کا خیال ہوتا تو اس کیتلی میں جائے دم دلواتے ،خود بھی پینے اور سب کواپ دست مبارک سے ایک ایک بیالی عطافر ماتے ۔ بھی ایسا بھی ہوتا کہ مکان میں ہیر بہنیں ، قرابت دار آ جاتے ۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ہمیشہ گھر میں رہنے والے لوگوں میں سے بھی بعض نہیں رہنے والے لوگوں میں سے بھی بعض نہیں رہے کے داس کیتا ہی جا کے برابر سب کوتقسیم ہوتی ، بھی ایک پیالی بچتی نہ

سم ہوتی۔ اگر بھی کوئی بیالی فی رہتی تو آپ دریافت فرماتے کہ دیکھوکوئی ہاتی تونہیں رہا۔
دریافت سے معلوم ہوتا کہ واقعی ایک صاحب ہاتی رہ گئے ہیں۔ آپ فرماتے کہ بیا نہی کا حصہ ہے دیرو۔ اور جائے کی تقسیم ختم ہونے تک مجھے اور میرے چھوٹے بھائی (سیرمحمہ باقر حینی صاحب کویا ہوگئے النہی یسر یا کو یہ یسر کہنے کم فرمایا کرتے تھے۔

#### پیر بہنول کےخواب

حضرت قبلہ مدظلہ فرماتے ہیں کہ اکثر ناشتہ کے بعد آپ حقہ پینے تشریف رکھتے ،تمام پیر بہنیں حاضر رہتیں ۔ بھی آپ ان سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ آج تم لوگوں نے کیا کیا خواب و کھے ہم بیان کرتے ہیں سنو۔ اس کے بعد ہرایک سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ آج رات تم نے میڈواب دیکھا اور تم نے مید۔ اس ارشاد پر سب کی جیرانی کی کوئی انہا نہ رہتی کہ بلاکس کے بچھ عرض کے حضرت کو ہمارے خواب کا کیونکر علم ہوا۔

## مریدین کی با دفر مائی

آپ کے خادیین سے اکثر حضرات سے روایت ہے کہ جب بھی آپ کسی کو یا دفر ماتے تو وہ بچین ہوکر خود حاضر ہوجا تا۔ متعدد دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے فر مایا کہ فلال صاحب بہت روز سے نہیں آئے۔ ادھر آپ نے یا دفر مایا تھوڑی دیر نہ گزری کہ وہ صاحب ازخود حاضر ہو گئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آج کیے آنا ہوا تو جواب دیا کہ دیکا کیک حضرت کے پاس حاضر ہونے کا خیال پیدا ہوا اور چلا آیا۔ بھی حضرت خود ہی مخاطب ہوکر فر ماتے کہ 'جب ہم نے بلایا تو آئے۔

بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ دروازہ سے باہرنگل کر انتظار میں طہلتے اور دریافت فرماتے کہ' فلال صاحب نہیں آئے؟''تھوڑی دیرینگزرتی کہوہ حاضر ہوجاتے۔ جناب مولانا شاہ شرف الدین صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یکا یک صبح کے دفت

مجھے حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے کا خیال آیا۔ جب میں حاضر ہوا تو حضرت میرے ہی

انظار میں ہے، مکان میں تشریف لے جانے کا ارادہ فرمار ہے ہتے۔ جوں ہی مجھ پر نظر پڑی لئے۔ جب میں نے بڑرہ کر قدمہوی حاصل کی تومسکرا کرارشاد فرمائے کہ:

"اجی اہم ہے کس نے کہا کہ میں نے بلایا ہے۔ چوہابولایا کو ای "
سبحان اللہ! یہ باتوں میں تیری جو ہے مزہ اور میں نہیں

ای طرح کی ایک اور دوایت جناب ممروح سے مروی ہے کہ میمن عبداللہ صدیق میوہ فروش مرحوم بیان کرتے سے کہ ایک دفعہ ہے تمام تجارتی کا روبار سے فارغ ہوکر میں اب بستر پر لینے کا قصد کر رہا تھا کہ لکا کیہ حفزت کی فدمت میں حاضر ہونے کا جھے خیال بیدا ہوا۔ اور اس قدر شدت کے ساتھ کہ ایک منٹ ٹھر نابارتھا۔ اس وقت تخیینا دات کے بارہ بجے ہوں گے میں فورا اُٹھا اور کپڑے بہن کر نگلنے کا ارادہ کیا تو میری فی بی نے جھے ہے کہا کہ آدھی دات گر رات گر رائٹ ٹا رام فرمار ہے ہوں۔ ایسانی ہے تو صبح میں حضرت کی میری وقت ہے ، حضرت ہی غالبًا آرام فرمار ہے ہوں۔ ایسانی ہے تو صبح میں حضرت کی قدموی حاصل کی جاستی ہے لیکن چونکہ میری طبیعت بے چین تھی اس لئے میں نے بی بی کی قدموی حاصل کی جاسم میری اہلیہ کی جحت و تکرار میں دس پانچ منٹ گر رگئے ، میں گھر سے نگل کر جب حضرت احاطہ مجد میں با دکل کے قریب بحب حضرت کے دولت سرا پر حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت احاطہ مجد میں با دکل کے قریب تشریف فرما ہیں جوں ہی حضرت کو دیکھا ، دل کو سکون ہوا ، فوراً بڑھ کر شرف قدموی حاصل کی ، تشریف فرما ہیں جوں ہی حضرت کو دیکھا ، دل کو سکون ہوا تی ہے۔ ارشادہ وا ''کہوں ، آئے میں بہت دیر ہوگئی ؟''

#### واقعات حاليه

اس وقت بھی ہا و جوداس عالم سے پر دہ فر مانے کے ہرروزئ نی کرامتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں مخبلہ ان کے بیہ بات تو تقریباً تمام خاندان اور خادمین میں مشہور ہے کہ جب سمی کی کوئی شیخ کم ہوجائے اور صدق دل ہے آپ کو نی دے تو فوراً گم شدہ چیز مل جاتی ہے۔اس چیز کے مل جانے کے بعد جس قیمت میں وہ شئے بیجی گئی تھی اس کی نیاز گزرانی جاتی ہے۔اس کا اہل خاندان و خادمین سے بینکٹروں ہی نے تجربہ کیا اور بعض دفعہ تو ایسے دا قعات بھی چیش آئے کے ک

عقل حیران ہوگئ\_ چنانچہ حصرت قبلہ مرظلۂ اپنا ایک واقعہ بیان فر ماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک میرے ملا قاتی نے کسی ضرورت کے تحت مجھ سے جیبی گھڑی کا مطالبہ کیا ، میں نے اپنی گھڑی اٹھیں دی۔اس کے دوسرے یا تنیسرے روز وہ بہت رنجیدہ میرے پاس آئے اور دریافت کیا کہ آپ کی گھڑی کس قیمت کی تھی ، میں نے دریافت کیا کہ آپ کس لئے استفسار کررے ہیں؟اس پراُنھوں نے بہت کچھٹا لنے کی کوشش کی کہابیاا دروبیا مگر چہرہ سےان کے ندامت کے آثارنمایاں تھے۔ جب میرااصرار بڑھا تو اُنھوں نے حقیقتِ حال کا اظہار کیا کہ میں نے آپ سے گھڑی لی اور شیروانی کے جیب میں رکھی کسی ضرورت کے تحت باہر نکلاتھا ، راستہ میں نماز کا وفت ہوگیا تو وضو کے لئے شیروانی اُ تاری ،نماز ہے فارغ ہوکر پھرشیروانی بہن کر نکلا تو جیب میں گھڑی نہ یائی، ہر چند تلاش کی مگریتہ نہ جلا۔ اس واقعہ سے مجھے سخت ندامت ہے اس لئے براہ کرم آپ اپنی گھڑی کے دام بتا کیں تو میں دوسری گھڑی لاکر گزرانتا ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ آپ فکرنہ کریں اِن شاءاللہ میری گھڑی کہیں نہیں جائے گی کہ میں نے گیارہ میے میں وہ گھڑی حضرت کو ﷺ دی ہے مگر وہ مطمئن نہ ہوئے اور اس پر سخت نا دم تھے۔اس کے دومرے یا تنسرے ہی روز کا داقعہ ہے کہ وہ میرے پاس بیحد مسر درآئے اور بیان کیا داقعی آپ کی گھڑی مل گئی۔ میں نے کہا کس طرح؟ تو کہنے لگے کہ میں راستہ میں جار ہا تھا یکا یک پولیس کے تھانہ پر نظر پڑی کہ لوگوں کا جم غفیر ہے۔ دریا فت سے معلوم ہوا کہ ایک چور گرفتار ہوا ہے اور پولیس مال مسروقہ برآ مد کررہی ہے۔ مجھے بھی خیال ہوا کہ چلواین گھڑی ہے متعلق بھی پوچھیں۔ چنانچہ میں وہاں پہنچا اور پولیس کے جوان سے کہا کہ اس بدمعاش نے میری گھڑی تھی لی ہے اور اپنا واقعہ بیان کیا۔ جوان پولیس نے اس چور سے میری گھڑی کے متعلق بھی ڈانٹ کردریا فنت کیا تو وہ فورا قبول دیا کہ ہاں! فلاں ساہو کے پاس میں نے وہ گھڑی رہن کی ہے میں نے فوراً جوان پولیس کوہمراہ لیااوراس ساہوگورقم دے کر گھڑی لے لی۔

اورایک واقعہ عبداللہ خان صاحب جو کلی بیان کرتے ہیں کہ میری ہمشیر کے پاس گاؤں کی ایک ہندوعورت نے اپنے کان کے سونے کے گنٹیاں امانت رکھوائی تھیں، وہ ایک جھوٹی

سی ڈ ہید میں کپڑوں کےصندوق میں محفوظ رکھی گئی تھیں۔ چندون کے بعداس عورت نے اپنی چیز طلب کی ۔ جب چیز واپس کرنے کے لئے دیکھی گئی تو ڈبیہ ہی لا پیتھی۔ ہر چند تلاش کی گئی م کان کا چیبہ چیبہ دیکھا گیا گروہ چیز نہ ملی تھی نہلی ۔ بالآ خرمجبور ہوکراس کو جواب دیدیا کہ بہت کے تلاش کی گئی مگراس وقت تمہاری چیز نہیں مل رہی ہے۔ہم دیکھ کر تمہیں دیں گے ورنہاس کی قیمت ادا کردی جائے گی۔گرہمیں سخت ندامت و پشیمانی تھی کیونکہ گاؤں میں ہم عزت کی نظر ہے دیکھے جاتے تھے اور سب کوہم پر بھروسہ بھی تھا۔خیال میہوا کہ ہم بہت بچھ کہیں مگراس کے دل میں خدا جانے کیا کیا خیال آئیں گے اور دوسرے کیا کہیں گے۔ پھراگر وہ چیز نہ ملے تو نہیں معلوم وہ اس کی قیمت کیا بتاتی ہے۔ کیے نقصان مایہ و دیگر شات ہمسامیہ کامضمون ہے۔ بھرا یک دفعہ تلاش کی گئی مگرنا کام رہے۔ چھپر بندے تمام مکان کی کو بلواُلٹ دی گئی اِس خیال ے کہ شائداس ڈبیکو چو ہے اُٹھالے گئے ہوں مگریت نہ چلاء آخر کا رہمشیر نے حضرت کو پکارا کہ اس ونت آپ کی امداد کی ضرورت ہے۔ میں میر کنٹیاں آپ کو چے دی ہوں اب وہ کنٹیال دلوائے۔ خیرواقعہ رفت وگزشت۔ ہار مان کر بیٹھ گئے۔ چندون کے بعد ایک روز دو پہر کے وقت سب عورتیں بیٹھی ہیں ،مردلوگ گھر میں موجود نہ تھے کھیتی باڑی میں مصروف تھے۔مکان کے ہاہر ہے ایک آ واز آئی اور گولی کی طرح ایک شنے والان کی دیوار پر گلی جس کی وجہ دیوار کی مٹی بھی گری ،عورتیں گھبرا کر ہاہر<sup>نکل</sup>یں چوطرف ویکھا کہ بندوق *کس نے چلائی مگریہ* تیزینہ چلا۔ آ خراس مٹی کواُ ٹھا کر گھر کے باہر پھینک دیا۔مغرب کے قریب جب مردلوگ واپس ہوئے تو پیر تمام دا تعه بیان کیا،مردلوگوں نے کہا کہاس مٹی میں کیا گولی تھی؟ دیکھنا تو تھا تو جواب دیا گیا کہ وہٹی باہرفلاں مقام پر چینکی گئے ہے۔ مردلوگوں نے جاکر جب اس مٹی کی تحقیق شروع کی تواس میں ایک ڈبیددکھائی دی جوزنگ آلودھی اس ڈبیدکو پھرسے کچل کر کھولا گیا تو اس کے اندر سے وہی گنٹیاں برآ مدہوئیں۔جس کی تلاش گھرکے چیہ چیہ میں کی گئی تھی۔گھر کا گھر حیران تھا کہ میہ ڈبیکہاں ہے آئی ؟ سینکی سنے ؟ بیمعمال ندہوسکا۔

ای تبیل کا یک واقعه بالکل حالیه میجرسیدافتاراحدصاحب سکنڈ کمانڈ نگ قلعه محر مگر کا ہے

کے موصوف کی تعیص کی سونے کی گنڈیاں چوری گئیں۔ اُنھوں نے حاضر ہوکر حضرت قبلہ مدظائا سے عرض کی تو حضرت نے فرمایا کہ'' ہمارے حضرت کو بچے ان شاءاللہ اللہ اللہ اللہ کہ' ۔ چنانچہ اُنھوں نے بچے دیں۔ میجرصا حب بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہیں کسی ضرورت کے جیت موٹر میں نکلا۔ راستہ میں جھے ایسا معلوم ہوا کہ سی نے کوئی چیز بھینکی ، جواندر آ کرگری ،جس کا مارمیرے سینے پرلگا، میں چونک کرجود کھا تو وہی میری سونے کی گنڈیاں تھیں جس کے لئے میں جیران تھا جیران رہ گئی کہ راستہ میں کس نے بچھنکا اور کدھرے آگئیں۔

اورایک واقعہ جناب شاہ شرف الدین صاحب قادری سے مروی ہے کہ ایک دفعہ مولوی ظہیر الدین احمر صاحب شریک معتمد فینانس کی بی بی کے سونے کے پازیب کی فرد تجوری سے غائب ہوگئ، گھر میں تمام تلاش کی گئی لیکن کہیں بہت نہ چلا۔ بالآخر ان کی بی بی نے پریشان ہوکر میرے پاس اطلاع کی کہ کوئی تعویذیا نقش دیا جائے تا کہ گم شدہ شئے مل جائے تو میں نے جواب دیا کہ '' انھوں نے حبہ حضرت کو جی جواب دیا کہ '' انھوں نے حبہ حضرت کو جی دویان شاء اللہ ل جائے گئ '' انھوں نے حبہ حضرت کو جی دیا تھوڑ سے دیا تھوڑ سے دوز نہ گزرے میں الماری دیا تھوڑ سے دیا تھوڑ کے دوز نہ گزرے بدلنے کی غرض سے الماری سے جب اپنے کپڑے نکالے تو ساڑی کی جہے پازیب کی فرد بر آمہ ہوئی۔ سب سے سب جب اپنے کپڑے کہ ان کپڑوں میں بی فرد کیا تھوڑ کے دان کپڑوں میں بی فرد کیا تھوڑ کہ ہوئی۔ سب سے جب اپنے کپڑے دان کپڑوں میں بی فرد کیا تھوڑ کے دان کپڑوں میں بی فرد کیا تھوڑ کون دکھا؟ مگر کچھ جھے میں نہ آیا۔

ای طرح آپ کو جائیدادوں کی وصول شدنی رقوم بھی بیچی جاتی ہیں اور بفصلہ تعالیٰ مقاصد پورے ہوتے ہیں:

خاصانِ خدا خدا نباشند کین زخدا جدا نباشند جدا نباشند جوامورمجوبین بارگاہ اللی سے عرض کئے جاتے ہیں خداوند عالم ان کو بورا فرما تا ہے۔ کیا عائب کیا حاضر، سب پران کی نظر کرم کیساں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اُنھوں نے خداوند عالم میں اپنے آپ کوالیا فنا کیا کہ اب بجز ذات اللی تجھے بھی باتی نہیں تجلیات النبی کا مظہر بن گئے۔ اس کیفیت کو سی بزرگ بستی نے اپنے اس شعر میں ظاہر فرمایا ہے:

میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں میں نہیں و کیھنے کو میں نظر آتا ہوں میں

واقعہ ہم یہی ہے کہ اس بے صورت کی تو کوئی صورت نہیں جس شکل میں جا ہجگی فرمائی، جس نے آگ سے انسی انسا الله کی ندافر مائی، اگر صورت بشری کوا پنی بجلی گاہ خاص بنائے تو تعجب کی کیا بات ہے۔خاصان خدا انھیں تجلیات کا مظہر ہیں جس کا بدیہی ثبوت ہر چشم بینا کو ملتا ہے۔ اب جس بستی کے اس عالم سے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ تصرفات ہوں تو تشریف فرمائی کے زمانے کے کیا حالات ہوں گے اس کا اندازہ خود ناظرین فرماسکتے ہیں۔ تا ہم چند واقعات جو ہم کو متندروایات کے ذریعہ بینے قتل کے جاتے ہیں۔

#### بركت بطعام

عبراللہ خال صاحب ساکن جوکل بیان کرتے ہیں کہ رہے الثانی شریف کا مہینہ اور حضرت کے والد ماجد کا عرب شریف تھا جہتم کے روز ایک خادم تو تضاعبد الرزاق نامی نے آکر عرض کیا کہ آئ غلام نے نیاز کی ہے، حضرت تشریف لے چلکر غلام کے پاس خاصہ تناول فرمائیں۔ اُنھوں نے نیاز مختصر پیانہ پر کی تھی اور شائد ان کا منشاء صرف حضرت اور آپ کے چند خاص خادیدن کو بکلانے کا تھا مگر اتفاق ہے اُنھوں نے جس وقت آکر عرض کی تو ہم سب حاضر تھے، حضرت نے ہم سب کو اپنے ساتھ چلنے کا تھام دیا۔ اس کے سنتے ہی عبد الرزاق صاحب حواس باختہ ہو گئے کیونکہ ان کے پاس اس قدر اہتمام نہ تھا۔ مگر جب حضرت تشریف فرما ہوئے، دست مبارک سے سب کو رخز از فرما یا۔ سب خوب شکم میں ہوکر کھا گیا تو آپ نے اپنے وست مبارک سے سب کو رفز از فرما یا۔ سب خوب شکم میں ہوکر کھا ہے جب سب فارغ ہو گئے تو آپ نے ان سے دریا فت فرما یا کہ دیکھوا ب کھا نا کتنا ہے؟ وہ دیکھ کرآ کر قدموں پر گر پڑے اور عرض کیا کہ سے دریا فت فرما یا کہ دیکھوا ب کھا نا ہیں کہ کھا نا جیسے کا ویہ ان ہیں ہوئے تھ'۔

اس وقت تو حضرت کا تصرف معلوم ہوتا ہے کہ کھا نا جیسے کا ویہ ان ہے۔ آپ نے مسکراکر ارشاد فرما یا کہ نہ تیں ہوگئے تھ'۔

حضرت قبلہ گاہ مرظلۂ حضرت کی میاں صاحب قبلہ علیہ الرحمة ہے ایک واقعہ اسی طرح کا بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت کی میاں صاحب قبلہ نے پچھ نیاز مختصر پیانہ برکی اور حضرت سے تشریف لے جائے آ کرعرض کیا۔اس وقت آپ کی خدمت میں بہت سے خادمین

ماضر تھے۔ آپ نے سب سے مخاطب ہوکر فر مایا کہ چلو! محمود صاحب کے بیاس تم سب کی وعوت ہے ( حضرت کمی میاں صاحب قبلہ کوآ ہے محمود صاحب ہی فرمایا کرتے تھے ) اس ارشاد ے حضرت کی میاں صاحب قبار تر ماتے تھے کہ میرے دل میں خیال گزرا کہ میں نے تیاری مختصر کی ہےاور حضرت سب کو دعوت فر مار ہے ہیں۔ کہیں ایبا نہ ہو کہ کمی واقع ہولہذا پخت کا م اورا تظام کردینا جائے۔اس خیال کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ "محمود صاحب تم جاکر دسترخوان بحیا و ہم ابھی آتے ہیں' اب تو سچھ عرض کرنے کی بھی گنجائش نہ تھی۔فورا گیا،اور حسب الحكم دسترخوان بچھایا ، کھانالا كرر كھا۔ آپ سب خادمين كے ہمراہ رونق افروز ہوئے اور کھا نا شروع ہوا،مگرخود دو دو دو دانے تناول فر ماتے اور ہرایک کواچھی طرح کھانے کی ہدایت فرمائی۔جب سب خادمین شکم سیر ہو گئے تو آپ نے ان کو برخاست کا تھم دیا اورخو دای طرح دسترخوان پر بیٹے رہے۔ تھم دیا کہ زنانہ کے لوگوں کو بلاؤسب حاضر ہوئے اور آپ کے ساتھ بى زنانه كے سب لوگوں نے بھى كھاليا جب سب كھا چكے آپ نے فرمايا كدد يكھواب كھانا كتنا ہے، عرض کیا گیا کہ ابھی ایک آ دی کھاسکتا ہے۔ فرمایا کوئی باقی تونہیں؟ جواب میں عرض کیا گیا کنہیں سب فارغ ہوگئے تو فر مایا کہ دیکھوشا ئد کوئی باتی رہ گیا ہوگا۔ داعی صاحب فر ماتے تھے کہ میں گھر کے باہرنگل کر دیکھا تو واقعی ایک پیر بھائی باتی ہیں۔عرض کیا حضرت فلاں صاحب باتی ہیں۔ فرمایا کہ ہاں! یہ کھانا آتھیں کے حصہ کا ہے چنانچیان کو بھی بلا کر کھانا کھلا دیا گیا۔ ای طرح کا ایک واقعہ حضرت سیدعمرصا حب قبلہ سے مروی ہے کہ ایک وفعہ آپ نے حضرت سے عرض کیا کہ میں فاتحہ دلا نا جا ہتا ہوں۔ چند دوست احباب کوبھی مدعوکرنے کا خیال ہے۔ دعونتوں کی فہرست بھی دکھائی۔حضرت نے فرمایا مناسب ہے۔اس کے بعدآپ فرماتے تھے کہ میں نے بخت ہے متعلق دریا فت کی توارشا دہوا کہ پندرہ سیر کی بخت کرو۔ میں نے عرض کی کہ پندرہ سیر کافی نہ ہوں گے، پاؤلپہ کی پخت کی جائے تو مناسب ہوگا۔اس کے جواب میں آپ نے بچرفر مایا کہ پندرہ سیر بہت کافی ہیں۔اب میں پچھ زیادہ عرض نہ کرسکا ناموش ہو گیا مگرول میں خیال کیااب مررحضرت ہے عرض کرنے کی کیاضرورت ہے پاؤپلہ

کی پخت کروانی چاہئے، نی رہے گاتو دوسروں کے کام آئے گا۔ چنانچہ حبہ پاویلہ کی پخت کا انظام کیا وقت دعوت آپ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ کو لے گیا، تمام دعوتی بھی آئے، کھانا شروع ہوا، آپ دسترخوان پر یہاں بھی آخر تک اس طرح تشریف فرمارہ ہے۔ جب سب فارغ ہو چکے تو ارشاد ہوا تو دیکھو کھانا کتنا باقی ہے؟ میں نے دریا وفت کیا تو معلوم ہوا کہ برابر آ دھا کھانا نی گیا ہے۔ میں نے اس کی اطلاع دی تو فرمایا کہتم نے کتنا کھانا بکوایا تھا۔ میں نے کھانا نی گیا ہے۔ میں نے اس کی اطلاع دی تو فرمایا کہتم نے کتنا کھانا بکوایا تھا۔ میں نے عرض کی پاؤلیہ فرمایا کہ میں نے تا کو پندرہ سیر پکوانے کے لئے کہا تھا۔ پھرتم نے پاؤلیہ کی کون کون کی کا کھوں بخت کروائی۔ بلاوجہ پیدرہ سیر کا نقصان کرلیا۔

اورایک واقعہ حضرت کی میاں صاحب قبلہ ہے مروی ہے کہ حضرت کے فادمین سے ایک صاحب سی عاشق حسین صاحب چودھری سلطان شاہی میں رہتے تھے۔ایک وفعہ ان کے پاس دعوت میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ دستر خوان پر ۲۵ یا ۳۰ آدمی تھے، تین سینکو ں میں کھانا نکال کررکھا گیا۔ یہاں بھی آپ اس طرح دودودانے تناول فرماتے بیٹے رہاور ہر ایک کواچھی طرح لینے کی ہدایت فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ سب شکم سر ہو گئے اور ان میوں سینکوں میں جو کھانا نکالا گیا تھا ابھی تھوڑ اتھوڑ اباتی ہی تھا۔ جب دعوت کے مکان سے باہر تشریف فرما ہوئے تو حضرت کی میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے عرض کی کہ آج کھانے کے تصرف نے تو ہم کو چیرت زدہ کردیا۔اس پر آپ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ کھانے میں برکت کردینا تو ایک چھوٹی کرامت ہے، البتہ مردہ کو زندہ کرنا ہوئی کرامت ہے، البتہ مردہ کو زندہ کرنا ہوئی کہ ہاں!

مولانا شرف الدین صاحب قادری قرماتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے پاس کی دعوت میں بھی اس طرح حضرت نے تصرف فرمایا ، دوڈھائی سوآ دمی کھانا کھائے بھر بھی نصف دیگ کھانا نے ہم ہمی اس طرح حضرت نے تصرف مولانا موصوف سے مروی ہے کہ ایک دفعہ بروزعیر تمام پیر بھائیوں کو حضرت کی ہم طعامی کا شرف حاصل ہوا۔ دولت خانہ میں ڈمتر خوان بچھا، تمام پیر بھائی حاضر

تھے۔ تین یا چارمثقابوں میں کھانا نکال کررکھا گیا، ای کھانے میں سب کے سب شکم سیر ہوگئے۔

ایک اور واقعداس کے برعکس مولانا موصوف سے ہی مروی ہے کہ ایک وفعہ حضرت کے دولت خانہ پر کھانے کا شرف حاصل ہوا ، راوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں اور سیدا حمد صاحب فرکہ نواز مرحوم ایک اور پیر بھائی ہے ، ہم نینوں کے لئے اندر سے لگن بھر کھانا آیا ، ہم نینوں نے کھانا شروع کیا اور اس قدر کھایا کہ پورالگن صاف ہوگیا۔ کھانے کے بعد جیرت ہوئی کہ آخر اس قدر کھایا گر بچھ بھھ میں نہ آیا۔

سبحان الله! جس کوجس قدر جاہتے ہیں کھلاتے ہیں۔ کہیں تھوڑ ہے سے کھانے میں شکم سیر کر دیتے ہیں تو کہیں ایسانصرف دکھاتے ہیں۔ بہر حال عقل وفہم سے ان کی ہرا دابالا ہے۔

#### انشراح قلب

حضرت کی تعلیم میں کشف قلبی کو بہت اہمیت تھی۔ چنا نچیآ پ اینے مریدین کے بارے میں سب سے پہلے اس کی جانب توجہ فر مائی مگر جیسے انسان صورت وشکل میں مختلف ہوتے ہیں ، اس طرح اِن کی کیفیات بھی مختلف ہوتی ہیں ،کسی کو بہت جلد رینعت مل جاتی تو کسی کوعرصہ کی محنت کے بعدنصیب ہوتی ۔بعض خادمین کوحضرت نے باوجودمحنت شاقہ کے بھی جب اس نعمت سے سرفراز نہ ہونے کی وجہ ملول پایا تو اپنی تو جہات خاص سے ان کوسر فراز فر مایا۔ چنانچہ وارالشفاء والی بی بی بیان فرماتی تقیس که میں ایک عرصہ سے اس میں کوشش کر رہی تھی لیکن اس ے محروم تھی۔ جب بھی آپ مجھ سے دریافت فرماتے تو میں عرض کرتی کہ اب تک مجھے انکشاف نہیں ہوا، آخرایک دفعہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اب مراقبہ سیجئے ییں حسب الحکم اس کے طریقہ کے موافق آئکھیں بند کر کے بیٹھ گئ ۔ إدھر آپ نے اپنے بخطے صاحبزادے کواپنی تنبیج مبارک دیمرتکم فرمایا که میرے سر پرر کادیں چنانچیہ بیج میرے سر پرر کادی گئی۔ مجھے اس ک خبرنہیں، اِدھرانکشاف ہوگیا۔تھوڑی در بعد آپ نے اس تبیج کوسرے نکال لینے کا تھم دیا۔ تشبیح جونهی ہی وہ کیفیت جاتی رہی میں بہت خوش وخرم اُٹھی ،آپ نے مسکرا کرفر مایا کہ ہاں!

کہوکیا دیکھا میں نے تمام کیفیت عرض کی ، آپتبسم فرماتے رہے، بیج رکھنے کی کیفیت مجھے دوسروں سے بعد میں معلوم ہوئی۔

اوربعض دوسرے اصحاب کے ساتھ بھی آپ نے اس طرح عمل فرمایا کہ بیج سر پرر کھتے ہی انسی انکشاف ہوگیا۔ چنا نبچہ ابراہیم سالار نامی آپ کے ایک خادم تھے ان کے ساتھ بھی آپ نے اس طرح کاعمل فرمایا تھا جس کی دجہ وہ اس نعمت سے مالا مال ہوئے۔

بعض اصحاب کے ساتھ بھی کیفیت یہی رہی۔ چنانچے حضرت قبلہ گاہد ظلافر ماتے ہیں کہ حضرت کی میاں صاحب قبلہ ہیان فرماتے سے کہ میں بھی ایک عرصہ تک اس میں کوشاں رہا لیکن انکشاف نہ ہوتا تھا، اس زمانہ میں مجھے کور وں کا شوق تھا، بچھ کور میں نے پال رکھے سے، جب بھی مراقب ہوتا تو کبور ہی نظر آتے، آخرایک دفعہ میں نے خت ملول ہوکر آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت میر سے ساتھیوں میں سب کو انکشاف ہوگیا لیکن جھ پر ایس کیفیت کیوں گزررہی ہے، اس زمانہ میں آپ کے پاس بھی چند کبور کے جوڑ سے سے ۔ آپ کے فیت کیوں گزررہی ہے، اس زمانہ میں آپ کے پاس بھی چند کبور کے جوڑ سے سے ۔ آپ نے مسکرا کرفر مایا کہم نے ہمارے کبور وں کو دانہ ہیں ڈالا ۔ اس وجہم کو کبور دکھائی و سے ہیں، یہ محصے جین نہ آیا فوراً جا کرتھوڑی جواراور چنالا کرآپ کے پاس کے کبور وں کو ڈالا اور یہ بعد جب مراقب ہواتو مقصود بایا۔

برادرم مولانا اشرف علی صاحب مفتی اول بلده بیان فرماتے ہیں کہ جعفر صاحب نامی حضرت کے ایک فادم سے جو تمام عمر ہمارے دادا حضرت سیدا حمقی شاہ صاحب قبلہ قدس سرهٔ کی فدمت میں گزارے۔ وہ بیان کرتے سے کہ ایک دفعہ میں نے حضرت خواجہ محبوب اللہ قدس سرهٔ سے عرض کی کہ پیرومر شدسب کو انشراح قلب نصیب ہوا میری بھی تمنا ہے کہ اس دولت سے سرفراز کیا جاؤں تو ارشاد ہوا کہ اچھاتم بھی مراقب ہو کر بیٹھو۔ حسب ارشاد میں نے تغییل کی ۔ آئے میں بند کر کے بیٹھا تو کیا دیکھا ہوں کہ چار مینار سے بئی ہاتھ میں لئے سودا لینے فیل جارہا ہوں، جب آئے میں کھولیں تو آپ نے مسکراکرارشاد فرمایا کہ کہو کیا دیکھا، میں نے عرض کی کہ بیرومرشد! مجھے ایسانظر آیا تو ارشاد ہوا کہ بی تمہارے تفویض یہی کام ہے۔

راوی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ حضرت کا ارشاد مبارک بورا ہوا۔ آخر عمر تک جعفر صاحب میان فرماتے ہیں کہ حضرت کا ارشاد مبارک بورا ہوا۔ آخر عمر تک جعفر صاحب قبلہ " صاحب مرحوم کی اسی طرح گزری کہ ہمارے دادا حضرت لیعنی حضرت احمد علی شاہ صاحب قبلہ " کے پاس کے تمام خانگی کاروبارا نہی ہے متعلق رہے۔

## إشراف على الخواطَر

آپ کے اشراف علی الخواطریعیٰ دلی بات کے پہچانے کی بیکیفیت تھی کہ اِدھردل میں خطرہ گزراء اُدھرآپ نے جواب ادافر مایا جیسے کہ ٹیلیفون کے ذریعہ انسان کو بات معلوم ہوجا آل ہے۔ آپ کے مریدین با تفاق جمتے یہ بیان کرتے ہیں کہ بسا ادقات ایسے دافعات در پیش ہوئے کہ ہم نے دل میں بچھ خیال کیا کہ فلال بات کے متعلق حضرت سے عرض کرنا چاہئے کہ فورا آپ اس کا جواب ادافر ما دیتے۔

حضرت قبلہ گاہ مدظائفر ماتے ہیں کہ میں نے امامی بیکم صاحبہ عرف ندی یاروالی بی سے سنا ہے کہ حضرت عممحتر م سیدعمرصاحب قدس سرؤا کثرعلیل رہا کرتے تھے۔اطباء کی بیرائے تھی كان كى شادى جلد مونى جائے كان كمزاج كى اصل خرابى كاسبب تجرد ب جناني حسب مشورہ اطباء حضرت نے آپ کی شادی جلد کرنے کا قصد فر مایا تو آپ کو بلا کر استفسار فر مایا کہ میراارادہ ہےتمہاری شادی کردوں مگرنسیت کاتم خودانتخاب کرتے ہویا مجھ برچھوڑتے ہو۔تو جیا حضرت نے عرض کیا کہ آپ جونسبت مناسب تصور فر ما <sup>ک</sup>یس اس میں مجھے عذر نہ ہوگا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جبتم مجھ پر چھوڑتے ہونؤ اگر میں کسی معمولی عورت کا بھی انتخاب کروں تو سمھیں عذر نہ ہونا جا ہے ۔عم محتر م نے عرض کیا کہ حضرت کے حکم کی تغیل میں مجھے کوئی عذر نہ ہوگا۔اس کے بعدآ پ نے سید قاسم صاحب نامی خادم کو (جومبحد میں آ ہے ہی کے پاس رہا كرتے تھے) بلاكرارشادفر ماياكدان كے لئے نسبت دليھى جائے۔اس كے بعدا يك وفعه سيد صاحب موصوف نے عرض کیا کہ فلال نسبت اچھی ہے، آپ نے فرمایا کہ مناسب ہے۔ پھر سیدصاحب نے دومری مرتبہ آ کرعرض کی کہ دلہا کودلہن والے دیکھنا جاہتے ہیں تو آپ نے چیا حسنرت (حضرت سیدعمرصاحبؓ) کو بلوا کرارشا دفر مایا که سیدصاحب کے ساتھ ولہن والول

کے پاس جانا ہے تیار ہوکرآؤ۔ بچیاحضرت فرماتے تھے کہ میں بہت خوب کہہ کرساتھ ہوگیا۔ جب وہاں سے دابسی ہوئی اور میں نے اس بارے میں دریافت کی تو معلوم ہوا کہ اس نسبت کی قرار داد صرف سید صاحب کے بیان پر ہوگئ ہے، یہاں سے کسی کو بھیج کر ( جیسے کہ قاعدہ ہے ) لڑکی کو دکھایا گیا نہان کے خاندانی وگھر کے حالات سے متعلق کچھ دریافت ہوئی مجھے بے حدفکر ہوئی کہ آپ نے کس طرح اس نسبت کی قرار دا دفر مادی ، مگر چونکہ میں آپ سے پہلے ہی وعدہ کرچکا تھا کہ آپ کے عظم کی تھیل میں سرموعذر نہ ہوگا اس لئے اب مکرر پچھ عرض کرنے کی جرائت نہ ہوئی کہ مہادا آپ کونا گوار خاطر گزرے اور عناب کا سبب ہو۔اس لئے میں نے ا ما می بیگم صاحبہ کو بلا کر کہا کہ حضرت نے میرے لئے ایک نسبت کی قرار دا دفر مائی ہے، دریا فت ہے معلوم ہوا کہ وہاں کسی کو بھیج کراڑ کی کو دکھایا گیا نہ سی تشم کی دریافت کی گئی ہے۔ نہیں معلوم كهار كى كيسى ہے؟ خانداني حالات كيا بيں؟ اس لئے ميں نے آپ كو تكليف دى ہے كه آپ حضرت ہے عرض کر کے کسی کو وہاں بھیج کر پہلے لڑکی کو تو دکھوائے۔ بیگم صاحبہ موصوفہ میرے کہنے کے مطابق جب حضرت سے عرض کرنے کے لئے وہاں پہونچیں تو قبل اس کے کہ وہ کچھ عرض کرتیں آپ نے خُود اِنَ سے مخاطِب ہو کرار شادفر مایا کہ آپ نے سنا ہم نے چنو میاں کے کئے ایک نسبت کا قرار داد کیا ہے'' لڑ کی بے حداجیمی ، خاندان بھی ان کا اچھا ہے'' اب پیہ سششدر ہوکرین رہی تھیں کہ میں جس بات *کے عرض کرنے کے* لئے حاضر ہوئی تھی قبل اس کے کہ عرض کروں جواب اوا ہور ہاہے۔اس کے بعد اُنھوں نے مجھے سے تمام حقیقت حال کا اظہار کیا تو پھر میں نے ان سے خواہش ظاہر کی کہا چھا وہ لوگ کیسے ہیں؟ اورلڑ کی کی طبیعت كيس ٢٠٠١ ال كوبھى تو دريانت فرمائے۔وہ پھرحاضر ہوئيں اور إسى طرح قبل سوال جواب ملا که ' وہ لوگ بہت اجھے ہیں ان کے گھر کا رویہ بھی بہت بہتر ہے ،لڑکی کی طبیعت بھی اچھی ہے، بھراُ نھوں نے جملہ واقعات وارشا دات مجھ ہے بیان کئے۔اب تو سچھ آ گے کہنے کی گنجائش نہ ر ہی اسلئے میں بھی خاموش رہا لیکن جب شادی ہوئی تو مجھے ان تمام باتوں کی تصدیق ہوئی جن كوحضرت نے بےونكھے بيان فر مايا تھا۔

ل حضرت سيد عرصاحب قبائة كوآب اى نام سے يا وفر مايا كرتے سے

حضرت مولا نا عبدالقد ریصا حب صدیقی مدظلہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کی خدمت بارک میں میں ایک اور ہیر بھائی مسی عبدالحمید صاحب حاضر ہے۔ آپ نے مجھے ایک وظیفہ بڑھنے کے لئے بتایا کہ یہ پڑھا کر وادراس طرح پڑھو۔ میں بہت خوب کہہ کر خاموش ہوگیا۔
میں کے بعد عبدالحمید صاحب کی جانب مخاطب ہوکر ارشاد فرمایا کہ تم بھی پڑھوتو عبدالحمید صاحب کہ جانب مخاطب ہوکر ارشاد فرمایا کہ تم بھی پڑھوتو عبدالحمید صاحب کہتے تھے کہ میرے دل میں خیال گزرا کہ کیا میں بھی اسی طرح پڑھا کروں۔ اس خیال میں اسی طرح پڑھا کروں۔ اس خیال مہیں ایسا بھوئی ہوا تا ہے فرمایا کہیں تم ایسا مہیں ایسا بیار ہوو۔ پھروہ کہتے ہیں کہ کر جیسا کہی خیال ہوا کہ کیا چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں یا ایک جا بیٹھ کر پڑھا جا تا ہے فرمایا کہیں ایک جا بیٹھ کر پڑھو۔ وہ کہتے تھے کہ پھر مجھے خیال ہوا کہ کیا وقت میں کر کے پڑھا یا باتھیں وقت تو پھر بیٹھ کر پڑھو۔ وہ کہتے تھے کہ پھر مجھے خیال ہوا کہ کیا وقت میں کرکے پڑھا یا باتھیں وقت تو پھر آپ نے اس کے ساتھ کی بیٹھ کر پڑھو۔ وہ کہتے تھے کہ پھر مجھے خیال ہوا کہ کیا وقت میں کرکے پڑھا یا باتھیں وقت تو پھر آپ نے اس کا طرح '' ہوں'' کہہ کر فرمایا کہیں وقت کا تعین کرکے پڑھا کرو۔

کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات <sup>1</sup> آپ مریدین کے ساتھ دستر خوان پر تشریف رکھتے کسی مرید کے دل میں خیال گزرتا کہ میں حضرت سے فاصلہ پر ہیٹھا ہوں اگر قریب ہوتا تو مجھے بھی آب کے دست مبارک سے کھانا میسرآتا۔ اِس خیال کے ساتھ ہی آپ ان سے مخاطب ہوکر فر ماتے کہتم اِدھرآ جاؤ،میراہاتھا تنالا نبانہیں کہ یہاں سے بیٹھے ہوئے تہہیں کھانا ڈالوں۔ عبدالله خال صاحب جوکلی بیان کرتے ہیں کہ حاجی قاسم صاحب ناتی ایک صاحب تھے جوحضرت کے مکان میں رہتے تھے جن کوآپ کے والد ما جدفدس سرۂ سے بیعت تھی ان کا انقال ہوگیا۔ چونکہان کے در ٹاء میں کوئی نہ تھااس لئے ان کا سامان ہراج کروا کروہ پیسےان کی فاتحہ وغیرہ میں لگانے کا آپ نے تھم دیا تھا۔سامان کچھ ہراج ہوا اور پچھ ہراج ہونے والا تھا۔اس سامان میں ایک دوصندوق لکڑی کے تھے جس کے متعلق مجھے خیال ہوا کہ اگریہ ہراج ہوں تو میں لوں گالیکن اس کا میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ میں نوکری میں تھا یہاں سامان کا ہراج شروع ہوا۔حضرت نے خود *بڑھ کر*ان دونوں صندوقوں کواپنے نام پر چھڑ والیا۔ا نفا قا ای روزشام میں میں نوکری ہے واپس آیا تو حضرت نے مجھے ہے ارشا دفر مایا کہ عبداللہ خال ہم

نے تمہارے واسطے دوصندوق لئے ہیں۔ میں جیران ہوگیا کہ حضرت کواس کی کس طرح خبر ہوئی ؟ پھرآپ نے فرمایا کہ صندوق لے جاؤتو میں نے عرض کیا کہ گاؤں کی بنڈیاں تجارتی مال لے کر گئج کوآتی ہیں۔اگروہ آ جا کیں تو میں ان صند وقوں کو لیجا کران کے ساتھ کردوں گا تو ارشاد ہوا کہ صندوق اُٹھا کر لے جا وَشمشیر گئنج میں گا وَں کی بنڈیاں آئی ہیں۔ان کے ساتھ کردو۔ میں نے عرض کیا کہ ہیرومرشداگر بنڈیاں نہ آئیں تو مشکل ہوگی۔اس پر پھرآپ نے فر مایا کہ نہیں! آگئی ہیں اور مزدوروں کولا کران صندوقوں کو لے جاؤ۔ جب میں شمشیر گئج جا کر د یکھا تو واقعی گاؤں کی بنڈیاں موجودتھیں۔فورا میں صندوقوں کواس میں رکھوا کرروانہ کردیا۔ اس کے بعد جب میں نے حضرت سے اس کی قیمت دریافت کی تا کہ گزرانوں تو آب نے فرمایا کنہیں! قیمت کی کیا ضرورت ہے۔ہم نے تمہارے ہی لئے بیصندوق لئے تھے۔ عبدالحليم صاحب نامي حضرت كے ایک خادم بیان كرتے تھے كەمیں ناس سونگھنے كاعادى تھا، رمضان شریف کامہینہ، تر اوت کے جماعت سے ہور ہی تھی، میں جماعت میں شریک تھا اور حضرت جماعت میں شریک ندیتھ۔میری عادت تھی کہناس کی ڈبیرسا منے رکھتا سلام پھیرتے ہی ایک چکٹی ناس سونگھ لیتا۔ پھرنماز کے لئے کھڑا ہوجا تا۔ایک روز اس طرح حسب عادت ڈ ہیے رکھی ہوئی تھی حضرت قبلہ تشریف لائے اور میرے سامنے سے ڈبیے لی اور ایک چکٹی اس ڈ بیاے ناس کی اُٹھالی ۔ ساتھ ہی میرے دل میں بحالت نماز خطرہ گز را کہ حضرت اکثر ہم کو یہ نصیحت فرمایا کرتے ہیں کہ سمی کی بلااجازت کوئی چیز نہ لینی جا ہے کیکن آج حضرت میری بلا

اجازت ناس کس طرح لئے ہیں اس خیال کے بعد معاً آپ نے میری جانب مخاطب ہوکر ارشاد فرمایا کہ''عبدالحلیم! میں ناس لیتا ہول''۔اس ارشاد کے ساتھ ہی مجھے ایسی ندامت ہوئی کہ نماز میں پسینہ ہوگیا جیسے کا ٹو توجیم میں لہونہ تھا اور اپنے خطرہ پر پچھتا تا تھا۔

روش علی صاحب نامی ایک صاحب ہیں جن کوحضرت احمر علی شاہ صاحب نقشبندی سے
بیت ہے اور ان سے حضرت کی ایک پروردہ لڑکی منسوب ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک وفعہ
بیدہ یں ہیننہ کی شدت تھی، اموات کثرت سے واقع ہورہے تھے، سب کے قلوب پریشان
بلدہ یں ہیننہ کی شدت تھی، اموات کثرت سے واقع ہورہے تھے، سب کے قلوب پریشان

سے، بالضوص میں اس زمانہ میں سخت پریشان تھا، غذا کم کردیا تھا۔ شب و روز اس فکر میں گزرتے ہے۔ ایک روز راستہ سے گزر رہا تھا کہ حضرت سے ملا قات ہوئی۔ میں نے بڑھ کر قد مبوی حاصل کی تو آپ نے مزاج پری کی اور فر مایا کہ تمہارااییا کیوں حال ہوگیا ہے؟ جواب میں عرض کیا کہ جی پچھییں بحد للہ خیریت ہوں فر مائے کہ' دیوانے ہو کھا و بیو بریارا فکار میں کیوں مبتلا ہو، اس خیال کودل سے نکالو' بس اس ارشاد کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ تمام پریشانیاں و وساوس کی گئت دل سے رخصت ہوگئے یا تو غذا ہیبت سے چلتی ہی نہ تھی یا ای روز مکان جانے کے بعد خوب بیٹ بھر کھایا اور پھر ایسا خیال نہ آیا۔

منٹی شی مدارصاحب بیان کرتے ہیں کہ میری خالہ کو حضرت سے بیعت تھی۔ خالہ صاحبہ نے ایک دفعہ میرے پاس تین اروپے یہ کہہ کرا مانت رکھوائے کہ'' ماہ رکتے الآئی شریف میں شجرہ پڑھواتے وقت لوگی جب تک تم اس کواپ پاس رکھو'' میں بہت خوب کہہ کر لے لیا، اتفا قا میرے پاس وہ بیسے صرف ہوگئے۔ جب رکتے الثانی کا مہینہ آیا تو خالہ صاحبہ نے اپنی امانت کا معلا ہے کہ کہیں سے لاکران کوان کی امانت والیس کر دوں گا، مکان سے مطالبہ کیا۔ بیس اس خیال سے کہ کہیں سے لاکران کوان کی امانت والیس کر دوں گا، مکان سے نکا بی محملہ کے تربیب راستہ میں حضرت سے ملا قات ہوئی، میں آئے بڑھ کرسلام ومصافحہ کیا تو ارشاد ہوا کہ ہمارے ساتھ آؤ میں بہت خوب کہہ کر ساتھ ہوگیا۔ آپ سیدھے مکان تشریف لیے بیاد اندر ارشاد ہوا کہ ہمارے ساتھ آؤ میں بہت خوب کہہ کر ساتھ ہوگیا۔ آپ سیدھے مکان تشریف لیے جا کہ دولت سرائی کی کر دروازہ پر جھے تھے ہوا کر اندر تشریف لیے اور تھوڑی ویر بعد اندر اس کوکیا کروں تو تکم ہوا کہ'' لے جا کہ یہ دولت سے بھر ہمارے پاس ہی آئے والے ہیں''۔ میں اس کوکیا کروں تو تکم ہوا کہ'' لے جا کہ یہ دو یہ جھے دید ہے۔ میں قدم ہوی حاصل کر کے نہر چند عرض کی کہی آب بیا ہی آئے دوالے ہیں''۔ میں نے ہر چند عرض کی کہی آب بیادر خالہ صادب کی امانت ان کے سیر دکر دی۔

غلام محی الدین صاحب پیجابوری (جن کو حضرت ہی ہے بیعت تھی) بیان کرتے تھے کہ آپ نے میرے چھوٹے برادرسید نظام الدین صاحب کوخلافت ہے سرفراز فرمایا تو مجھے بے حدر نئے ہوا کہ ہم تو جیسے کے ویسے ہی رہ گئے اور نظام الدین کوخلافت بھی مل گئی۔ چنا نچہا ک کوفت میں یہی خیال پکاتے احاطم سجد میں پائین کے دالان میں سست بیٹھا ہوا تھا اور حضرت

دولت مرامیں رونق افروز سے۔احاطم سجد میں اس وقت کوئی اور نہ تھا۔ مجھے بید خیالات پکا بے دی منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی دیکھا تو حضرت مکان سے ہاہر رونق افروز ہوئے میں سہا ہوا کھڑا ہوگیا۔ آپ قریب تشریف لائے اور میری جانب سے منہ بھیر کر قبلہ کی طرف رُخ کئے کھڑے ہوگئے۔ چہرہ پر غضب کے آثار نمایاں، رنگ متغیر تھا فرمانے گئے کہ:

## ''لوگ كرتے تو بچھنيں مگر خيالات بڑے بڑے پاتے ہيں''۔

حاجی جان مجمد صاحب میمن سے روایت ہے کہ حضرت اکثر اوقات لا ڈبازار میں ان
کے ایک عزیز عبدالغنی صاحب میمن کی دوکان میں تشریف لے جاتے اور تھوڑی دیر تشریف
رکھتے تھے۔ جب بھی حضرت رونق افروز ہوتے تو ان کی عادت تھی کہ حضرت کی خدمت میں
چائے پیش کیا کرتے ۔ حضرت تھوڑی ہی چائے نوش فرمانے کے بعد بقیہ حصہ بھی حاجی جان
محمد صاحب کوتو بھی حاجی نورمجم صاحب مہا جرکو عطافر ماتے ۔ ای طرح ایک و فعہ حضرت رونق
افروز ہوئے ، عبدالغنی صاحب نے حسب عادت چائے پیش کی ، آپ نے پیالی اُٹھائی۔
عبدالغنی صاحب کہتے تھے کہ اس روز میرے دل میں خیال آیا کہ آج بقیہ حصہ چائے مجھے
مرفراز ہوجائے تو اچھا ہے مگر نہیں معلوم آج بھی جان محمد صاحب کودیتے ہیں یا نورمجم صاحب
کو، اس خیال کے ساتھ ہی حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا کے ' جان مجمد صاحب کودیتے ہیں یا نورمجم صاحب
کو، اس خیال کے ساتھ ہی حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا کے ' جان مجمد صاحب کودیتے ہیں اور پیا کی مجھے سرفراز فرمائی ، میں نے نہایت مسرت سے
نہ نورمجمد صاحب کودیتے ہیں لو پیؤ'۔ اور بیالی مجھے سرفراز فرمائی ، میں نے نہایت مسرت سے
نہ نورمجمد صاحب کودیتے ہیں لو پیؤ'۔ اور بیالی مجھے سرفراز فرمائی ، میں نے نہایت مسرت سے
نہ نورمجمد صاحب کودیتے ہیں لو پیؤ'۔ اور بیالی مجھے سرفراز فرمائی ، میں نے نہایت مسرت سے
اداب بجالا کر پالی لے لی۔

مولوی محمد مین صاحب مدری فنون سیه گری جامعه نظامیه بیان کرتے ہیں کہ مولا نامحمد رکن الدین صاحب صدیقی مرحوم (جن سے حضرت کی ہمشیرہ نبیتی منسوب تقیس) فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں حضرت کے پاس ملا قات کے لئے حاضر ہوا تو میر ہے دل میں خیال آیا کہ بہت روز ہوئے کہ عربی وضع کا گوشت کھانے میں نبیس آیا۔ تیار کروا کر کھانا جا ہے۔اس خیال کا میں نبیس آیا۔ تیار کروا کر کھانا جا ہے۔اس خیال کا میس نے کہ میں نبیس کیا۔ حضرت کے پاس حاضر ہوا، ملا قات کی ، واپسی کی

اجازت جابی تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ آپ عربی وضع کا گوشت کھانا جاہتے ہیں تو کھا کر جائے۔ ہیں جران ہوگیا کہ میرے اس خیال کا آپ کو کیسے علم ہوگیا۔ پانچ منٹ نہیں گزرے سے کہا کیہ عرب بٹی میں گرم گوشت لاکر آپ کے ملاحظہ میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ لیجئے رہ آپ کی ضیافت کی گئی ہے۔

### پیثیین گوئیاں

حضرت کی میاں صاحب قبلہ قدس سرہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت مکان میں تشریف فرما سے اور تمام مریدین حاضر خدمت سے کہ یکا یک حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ''مکان کا دروازہ بندکردو''اس کے بعدارشادہوا کہ''اب جوشخص آکر دروازہ پردستک دیگا وہ ہماراسچا دوست ہوگا''۔ہم سب جران سے کہ یا اللہ وہ کون شخص ہوگا؟ اور اپنے میں آپ شخیلات بھی کررہ سے کہ کاش اس وقت ہم باہر ہوتے اور آکر دروازہ پردستک دیے۔اتبے میں باہر سے دستک کی آواز آئی، پوچھا گیا''کون'' جواب ملا''شجاع الدین' جو آپ کے ماموں زاد بھائی سے اور آئی، پوچھا گیا''کون' جواب ملا''شجاع الدین' جو آپ کے باس وقت ہم باہم کے اور آگر آپ ان کے پاس تشریف لے ماموں زاد بھائی سے اور آپس میں اس قدر ضلوص تھا کہ اکثر آپ ان کے پاس تشریف لے جاتے اور وہ آپ کے پاس آتے ، باہمی ضلوص کا اس سے اندازہ ملتا ہے کہ حضرت شجاع الدین حاحب ٹائی " کے صاحب ٹائی " کے صاحبزاو ہے کی جب شادی قرار پائی تو دلین کے تمام جوڑے وغیرہ حضرت ہی کے پاس تیارہ وئے ) اس جواب کے ساتھ ہی آپ نے مسلمرا کر ارشاد فرمایا کہ ''جاودروازہ کھول دؤ'۔

حضرت قبلہ گاہ مدظائ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کے برا ہے براور تبتی لینی حضرت سید غلام غوث صاحب شطاری قدس سرۂ کے لڑکے کا مزاج ناساز تھا، دورے ہوا کرتے تھے، عیادت کے لئے سب آ کے لیکن آپ تشریف نہیں لے گئے، حالانکہ آپ کی عادت نثریف تھی کہ ذرا بھی کسی کے مزاج ناساز ہونے کی اطلاع ملتی تو فوراً تشریف لیے ہے جونکہ باہم محبت ومودت بہت تھی۔اس طرح کئی روزگزر گئے، بالآخر آپ کی سلیج نے کہلوایا کہ اگر آپ محبت ومودت بہت تھے۔اس طرح کئی روزگزر گئے، بالآخر آپ کی سلیج نے کہلوایا کہ اگر آپ تشریف لائیں تو مناسب ہے کیونکہ تمام خاندان کے لوگ آپ کو بزرگ بھی جانے تھے۔اس

بلاوے پر آپ بادل ناخواستہ تشریف لے گئے،جس وقت وہاں پہنچے تو تیوری پربل تھا، چہرہ ہے مغموم نظر آتے تھے،آپ کی سیج نے عرض کیا کہ کئی روز سے بچہ کا مزاج ناساز ہے، دور ہے ہورہے ہیں۔ دن بدن طبیعت خراب ہوتی جارہی ہے۔ آپ کچھ پڑھ کر دم فرمائے تا کہ خداوند عالم شفاعنایت فرمائے۔آپ نے جواب میں فرمایا کہ پریشانی کی بات کیا ہے جودیا ہے وہ لینے کا بھی مجاز ہے۔اس میں ہمارا کیا اجارہ ہے؟ ہم کو ہرحال میں راضی برضار ہنا عامے۔بس اس ارشاد بر بچہ کی والدہ صاحبے نے رونا شروع کیا اور آپ وہال سے واپس ہو گئے۔ چنانچہ دوسرے ہی روز اس بچہ کا انقال ہو گیا۔اس واقعہ کے تھوڑے عرصہ بعد آنھیں ا کیے اور لڑ کا تولد ہوا اور چند ماہ بعد اس لڑ کے کی بھی یہی کیفیت ہوئی۔ یعنے اسی طرح وور ہے ہونے شروع ہو گئے۔ چونکہ قبل ازیں اس مرض ہے ایک لڑ کا جاتار ہاتھا اس لئے والدین سخت پریثان تھے کنہیں معلوم اب اس لڑ کے کو کیا ہوتا ہے۔ جب آپ کواس کی اطلاع ملی تو آپ فورا بغیر بلائے خود ہی تشریف فر ما ہوئے۔سب لوگ پریثان نتھے کہ ہیں معلوم اب کیا ارشاد ہوتا ہے مرآب نے نہایت خندہ ببیثانی سے بچہ کو گود میں لیا اور والدین کوسلی دی کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ۔ان شاءاللہ اب مزاج سنجل جائے گا اور اپنالعاب وہن بچہ کو چٹایا چنا نجے ای روز سے خدائے تعالیٰ نے شفا بخشی اور چند ہی روز میں بچہ کی طبیعت بالکل سنجل گئی۔ میہ وہی صاحب زاد ہے یعنی حضرت سید شاہ فضل الرحمٰن شطاریؓ تتھے جو بعد میں حضرت سیدعمرصا حب قبلہ قدس سرہ کے داماد ہوئے۔

حضرت کی بڑی سالی صاحبہ کی نسبت سے متعلق آپ سے ذکر کیا گیا کہ سید امراللہ صاحب قاضی باسم کی نسبت آئی ہے تو آپ نے فرمایا کدا گرانھیں لڑکی دی جائے گی تو بعد میں پہتا کیں گئے کروہ نسبت مقدوم کی تھی طے ہوگئی۔ چنانچہ و بیابی ہوا کہ زندگی خوشگوار نہ گزری، چوٹی سالی صاحبہ کی نسبت سے متعلق تذکرہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ'' قسمت کی بہی نسبت ہے وی سالی صاحبہ کی نسبت سے متعلق بہت ہے ہے تر دور ہا گر بالآخروبی طے اس کے سواد وسری نہیں ہو سکتی' اگر چواس نسبت سے متعلق بہت ہے ہے تر دور ہا گر بالآخروبی طے بائی اوران بی سے شادی ہوئی۔

مولانا شرف الدین صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت سیدعمرصاحب قبلہ قدس سرہ کوایک عرصہ تک اولا دہی نہیں ہوئی، جب اس کے متعلق آپ سے عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ منہیں ، افھیں اولا دہوگ ۔ بیس نے ان کی اولا دکوعالم مثال میں دیکھا ہے۔ چنا نچہ ویہا ہی ہوا کہ حضرت کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولا دعطا فرمائی۔

حضرت قبلہ گاہ مذظلۂ فرماتے ہیں کہ جب حضرت مفتی محبوب نواز الدولہ مرحوم نے کوشی کی تعمیر کی تو حضرت کو بلوایا ، آپ نے مکان ملاحظہ فرما کر بے حد تعریف کی اور فرمایا کہ '' بھائی ہے دو ون کے واسطے آپ نے جدرو پیدلگایا'' مفتی صاحب نے کہا کہ '' آپ اپنی زبان مبارک سے اس طرح نہ فرمانا'' آپ نے فرمایا کہ 'نہیں ، خدا آپ کومبارک کرے ، میں نے تو مبارک سے اس طرح نہ فرمانا'' آپ نے فرمایا کہ 'نہیں ، خدا آپ کومبارک کرے ، میں نے تو ایک بات جو ذبمن میں آئی کہددی'' چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ فتی صاحب مرحوم کے انتقال کے بعد تھوڑ ہے ہی عرصہ میں وہ کوشی کا مکان ہرائے ہوگیا، جس براس وفت غیر قابض ہیں۔

عبدالله صاحب جوکلی بیان کرتے ہیں کہ میری ہمشیرزادی کی شادی گاؤں میں مقررتھی میں بلدہ میں بوجہ ملازمت رہتا تھا۔ ہمشیر نے دھونی کے ذریعیہ چٹھی روانہ کی کہاس ماہ کی ۲۵ر تاریخ کوشب گشت ۲۶ رکوجلوه قرار پایا ہے۔تم حضرت پیرومرشد قبلہ سے عرض کر کے حضرت کوساتھ لا وَاور آتے آتے بھول وغیرہ بھی لا ؤ۔ جب وہ دھو بی میہ بیام لایا تو میں اس کوساتھ کے کرآپ کے در دولت پر حاضر ہوا اور تمام واقعات عرض کئے۔ آپ نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ جلوہ ۲۷ رتاریج کو ہے یا ۷۷ رکو۔ میں نے عرض کیا کہ جی ۲۷ رتاریج کو، تو آپ نے فر مایا کہ بیس ۲۷ رکوموگا۔ میں نے پھرایک دفعہ آپ کے مواجہ ہی میں اس دھو بی سے تحقیق كر كے عرض كيا كه جى ٢٧رتاريخ بى ہے تو آپ نے فرمايا كه بم تو٢٧ربى كوآئيں گے۔ائ یراب زیادہ اصرار نامناسب خیال کر کے میں خاموش ہو گیا اور چونکہ مجھے ضروری سامان مہیا کرکے ایک روز بل ہی جانا ضروری تھا اس لئے میں ۲۵ رتاریج ہی کو یہاں سے نکل گیا۔ جب منتس آباد کے قریب پہنچا تو گاؤں کے چنداصحاب سے ملاقات ہوئی جن ہے معلوم ہوا کہ بعض ابل برادری کے اصرار برعقد کی تاریخ ایک روز بروهادی گئی ہے۔ بعنی بجائے ۲۶ سے

۲۷رقرار پائی ہے۔ اس فہر کے سنتے ہی مجھے حضرت کاارشاد یاد آیا کہ آپ نے قبل ازقبل اس کی پیشین گوئی فرمائی تھی چنا نچہ حسب وعدہ آپ برابر ۲۷ رتاریخ کورونق افروز ہوئے اور آتے ہی بھے سے دریا فت فرمایا کہ آج کیا ہے؟ میں نے تمام واقعات عرض کئے تو مسکرا کرارشاد ہوا کہ ''کال! ہم تو پہلے ہی تم سے کہد ئے تھے''اس کے بعد حضرت نے ایک رات وہاں قیام فرمایا اور دوسرے دن محفل عقد میں شرکت کی خطبہ نکاح بھی خود ہی پڑھے۔

مولا نامفتی انترف علی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت شاکق علیہ الرحمہ بیان فرماتے تھے کہ ایک وفعہ حضرت مفتی محبوب نواز الدولہ مرحوم کے پاس ایک غیر ملکی مہمان آئے تھے جواپنے آپ کوحضرت پیران پیررضی الله عنه کی اولا دسے بتاتے تھے۔ چونکہ مفتی صاحب مرحوم كوحضرت بيرمصطفي صاحب قبله قدس سرؤ العزيز سے شرف بيعت تھا،اس لئے بھی آپ اس نو وار دمسافر صاحب کو بیحداحتر ام ہےا ہے ہاں رکھے تھے اور ان کی پیشی میں مجھ کومتعین فرمادیئے تھے ) اُن مسافر صاحب نے پچھ عطرتقسیم فرمایا جس کی ایک شیشی میرے جیب ہی میں تھی۔ یکا یک میرے دل میں خیال آیا تو میں نے وہ شیشی نکال کر حضرت کی خدمت میں پیش کی کہ حضرت پیران پیررضی اللہ تعالی عند کی اولا دیسے ایک صاحبزادے تشریف لائے ہیں اور مجھے میشیشی سرفراز فرمائی ہے، آپ نے اس شیشی کولیا، ڈاٹ نکال کر ميجي عطر ہاتھ پر ملے اور سونگھتے ہی لاحول و لاقوۃ فرماتے ہوئے فرمائے کہ 'اس میں تو تسخیر کی بوآتی ہے اور وہ جھوٹا ہے۔ میں نے ابھی حضرت بیران بیررضی اللہ عنہ سے اس معاملہ میں عرض کیا تو ارشاد ہوا کہ وہ ہماری اولا دیسے نہیں ہے۔ میں اس ارشاد مبارک کوس کر خاموش ہو گیااور بہاں سے جانے کے بعدتمام واقعات اپنے نا ناحضرت مفتی صاحب مرحوم سے عرض کئے تو حضرت موصوف بگڑ گئے کہ''خواجہ میاں تو جو جی میں آئے کسی کے بھی متعلق کہہ ویتے ين وغيره''وه مير ب سامنے اس طرح كيم گرادهر بعينية رازا پنے بيرحفزت نقيب الاشراف پیرمصطفیٰ صاحب قبلہ کوخط لکھ کروا قعات دریافت کے تو وہاں سے جواب آیا کہ یہاں سے کوئی صاحبزادے حیدرآ بازنہیں محے اور نداس نام کاصاحبز ادوں میں کوئی شخص ہے جو کہتا ہے جھوٹ

کہتا ہے۔اس جواب کے آنے کے بعد حضرت مفتی صاحب مرحوم نے مجھے یا دفر مایا اور وہ خط وکھا کر فر مایا کہ خواجہ میاں صاحب نے جو فر مایا تھا لفظ بہ لفظ سیح فکلا۔اس کے بعد اس مسافر صاحب کواینے ہاں سے رخصت کر دیا۔

مولانا شرف الدین صاحب بھی اس روایت کو بیان فر ماتے ہیں مگرتھوڑی سی ترمیم کے ساتھ۔

حضرت کے ایک خادم عبدالحلیم صاحب مرحوم بیان کرتے تھے کہ ان کے چیا عبدالرزاق صاحب کویائیگاه خورشید جاه مرحوم ہے مشر وط تنخواه ملی تھی ( زمانہ قدیم میں بیطریقه رائج تھا کہ جائیدا دیں وراثتاً اجراء ہوتیں۔اگر کسی کا کوئی وارث نہ ہوتا تو معاشدار کی جانب ہے جس کسی شخص کو پیش کیا جاتا اس کے نام اس غرض ہے کہ وہ مرحوم کے بسما ندگان کی پرورش کا کفیل رہے گا جائیدا دا جراء کی جاتی ، کیونکہ قدیم زمانے کے امراء ونو ابوں کی نبیت بخیر تھی ،کسی صورت غرباء کی برورش ان کے پیش نظر ہوتی تھی۔ان کا نظریہ بیتھا کہ برورد گارعالم نے اپنی عنایت ہے غرباء کی پرورش کا ہم کو ذریعہ بنایا ہے اور پیکٹیر معاش جوہم کوملتا ہے اس میں اس کے دوسرے بندوں کا بھی حق ہے۔اس لئے زمانہ موجودہ کی طرح ہر گنجائش محض اینے اور ا پنے اہل وعیال کے لئے محفوظ کرنا نہ چاہتے تھے جیسی نیټ ولیمی برکت مشہور ہے۔اس لئے اس ز مانه کی فارغ البالی وخوش حالی بھی ویسی ہی تھی کہ آج بڑی بڑی معاش ر کھنے والے بھی اتنے خوش حال نہیں ہیں جتنے اس ز ماند کے غریب تھے ) چونکہ عبدالرزاق صاحب مرحوم کوکو کی اولا دنتھی عبدالحلیم صاحب کہتے تھے کہ میں بھی اس پائیگاہ میں ایک مشروط جائیدا دیر مامورتھا۔ اب دوسری مشروط جائیداد تحت قانون میرے نام اجراء نہ ہوسکتی تھی اس لئے میں اور میری چجی یعنے مرحوم کی بی بی نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس جائیداد کوچھوڑ دینے سے بہتر یہ ہوگا کہ حضرت بیرومرشد قبلہ کے کسی صاحبزادے کے نام اجراء کرادیا جائے۔ چنانچہ ہم دونوں ملکر حاضر خدمت ہوئے اور حضرت ہے معروضہ کیا کہ اگر آپ کی اجازت ہوتو ہم یہ جائیداد آپ کے بیچھلےصا جزادہ صاحب کے نام اجزاء کرنے درخواست کرتے ہیں۔اس پرحضرت نے مجھ

ہے مخاطب ہو کر فر مایا کہ''عبرالحلیم تم اپنے بچہ کے نام اجرائی کی درخواست کرو'' میں نے عرض کیا کہ پیر دمرشد مجھے تو کوئی اولا دہی نہیں تو آپ نے فر مایا کہ'' ہوجائے گی'' میں نے پھرعرض کیا کہ حضرت میری بی بی حاملہ بھی نہیں ہے تو فر مایا کہ ''تم درخواست تو دیدواللہ دیدے گا''۔ اس پر میں خاموش ہور ہا مگر مجھے بے حد فکر ہوئی کنتمیل تھم میں درخواست کر دوں اور سر کاری طور پر شحقیقات کا آغاز ہوجائے بعد میں پیمعلوم ہوا کہاس کواولا دہی نہیں ہےتو بڑی رسوائی کی بات ہوگی اور جھے میر برواز بردست الزام عائدہوگا کہ اس نے سرکارکودھوکہ دیا۔ اگرمیری بی بی حاملہ بھی ہوتی تومیں میہ بات بتاسکتا تھا کہ میں نے بامیدآئندہ ایسی درخواست کی ہے مگریہاں تو وہ صورت بھی نہیں۔ بالآخر میں نے اس پریشانی کا حضرت کے برادر حضرت کی میال صاحب قبله سے تذکرہ کیا تو موصوف نے فرمایا کہ حضرت کی زبان مبارک سے جب نکلا ہے تو الله تعالی ضرور بورا کرے گا،تم بلاکسی تر دد کے فوراً درخواست تو کر دومیں نے ڈرتے ڈرتے تغمیل حکم میں ایک فرضی نام رکھ کر درخواست کر دی۔ کارروائی کی ابتداء ہوئی ، اِدھرمیری بی بی کو حمل قرار پایااور تکیل کارروانی تک جس کوایک سال سے زائد عرصه گزرا ہوگا ، مجھے لڑ کا تولد ہوا اوروہ معاش میرے بیچ کے نام اجراء ہوئی جوآج تک برابر جاری ہے۔

حضرت قبلہ مدظائہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت چھوٹے چبوترے پرتشریف رکھے سے میضلے چپا حضرت قبلہ (یعنے حضرت احمرعلی شاہ صاحب) تشریف لائے اور عرض کی کہ مولوی نورائحسنین صاحب کی نواس کا بیام اعظم علی کے لئے آیا ہے۔مفتی محبوب نواز الدولہ کا منشاء ہے کہ نسبت بہت اچھی ہے اس کا قرار داد ہوجائے تو بہتر ہے (کیونکہ اس زمانہ میں مولوی نورائحسنین صاحب کی مالی حالت بہت اچھی تھی اور بلدہ کے مشہور ومعروف علاء میں ان ماشین کا شار تھا۔ إدھرمفتی محبوب نواز الدولہ تھے جن کی مالی حالت بھی بہت بہتر تھی کا اس نسبت کے کاشار تھا۔ اور ہومفتی محبوب نواز الدولہ تھے جن کی مالی حالت بھی بہت بہتر تھی کا کوئی لوگی نہیں، تذکرہ پر آپ کا چبر کہ مبارک غضب ناک ہوگیا ،فرمائے کہ کیوں کیا قرابت کی کوئی لوگی نہیں، کیا تکی میاں کی لوگی نہیں ہے جو باہر کی لوگی دیکھی جارہی ہے۔ آپ کے اس ارشاد پر بیٹھلے پچپا کیا تی میاں کی لوگی نہیں ہے جو باہر کی لوگی دیکھی جارہی ہے۔ آپ کے اس ارشاد پر بیٹھلے پچپا کے میاں کا اس حضرت (حضرت سیداح یعلی شاہ صاحبؓ) نے پھرعرض کی کہ جی! مفتی صاحب بھائی کا اس

طرف رجی ان زیادہ ہے اس لئے ان کی خاطراس کی اجازت مل جائے تو مناسب ہوگا پھر آپ نے وہی فرمایا کہ''نہیں! بینبست قطعاً مناسب نہیں ہے۔اگر کرد گے تو پچتا و گئے' اب اس کے بعد تو مکررع ض کرنے کی جرائت نہ ہوگئے۔ پچر حضرت موصوف خاموش ہوگئے۔ پچر حضرت کے وصال تک اس نبعت کا قرار داد نہ ہوسکا۔ جب حضرت نے اس عالم سے پردہ فرمایا جب مفتی صاحب مرحوم نے اس نبعت کا قرار داد کیا، شادی ہوئی اور شادی کے بعد حضرت کے ارشاد کی لفظ برلفظ تھد این ہوئی۔

مولانا شرف الدین صاحب قادری بیان فرماتے ہیں که روش علی صاحب شاہی چر بردار تھے۔ایک دفعہ صاحب موصوف نے میرے توسط سے حضرت کی خدمت مبارک میں معردضه کیا، میں نے جب اس معروضہ کو پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ' کون روش علی؟'' میں عرض کیا کہ میرے ایک عزیز ہیں۔اس پر آپ نے فرمایا کہ ''وہ جو کالے رنگ کے ہیں'' میں نے عرض کیا جی ہاں! پھر فرمائے وہ جو ذرای جی میں ڈاڑھی منڈھواتے ہیں، میں نے عرض کیا جی ہاں! (حالانکہ حضرت نے ان کو بھی ملاحظہ ہی نہیں فر مایا تھا) پھر فر مائے غالبًا وہ محبوب علی خان کی پیشی میں رہتے ہیں، میں نے عرض کیا جی ہاں! تو فرمائے وہ تینول خانہ کے داروغہ ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! پھر فر مائے وہ بھی چھتری بھی بکڑتے ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں؟ پھر فرمائے ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی رہتے ہیں جوذر اجسیم ہیں کیاوہ ان کے بھائی ہیں؟ عرض کیا جی نہیں!ان کے ساتھی ہیں!اس کے بعد فرمائے کہ تمہارے سرے؟ میں حیران ہوگیا کیونکہ اس وقت تک نہان کی لڑ کی مجھ سے منسوب تھی نہ ایسا کوئی تذکرہ تھا۔ میں نے اس وفت تو جی کہہ کرسکوت اختیار کیا لیکن حضرت کے وصال کے دس سال بعد حضرت کی پیشین گوئی کی پیمیل ہوئی کہ روش علی صاحب چتر بردار کی لڑکی مجھ سے منسوب ہوئی اور دہ

مولانا شرف الدین صاحب بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدعمر صاحب قبلہ کو ایک عرصہ تک اولا و نہ ہونے کی وجہ اکثر آپ ملول رہا کرتے تھے اگر چہ کہ حضرت نے متعدد دفعہ

آپ کو ولاسا بھی دیا کہ ''تم فکر نہ کروتہ ہیں اللہ تعالی اولا دسرفراز فرمائے گا'' گرحضرت موصوف کاملال ہاتی تھا۔ایک دفعہ حضرت نے اپنے ایک کمسن صاحبزادہ (صاحب یا دشاہ) کو جن کی عمر شائد چھے سات ماہ کی ہوگی جوشیرخوار تھے باہر گود میں لئے رونق افروز ہوئے اس وفت میں بھی خدمت مبارک میں حاضر تھا۔تھوڑی دیر بعد حضرت سیدعمر صاحب قبلة تشریف لائے تو آپ نے اپنے اس صاحبزادہ کوحضرت مدوح کے سپر دفر مایا کہ''لو! میہ بچہ آج سے تمہارا ہے' مروح نے خوشی خوشی ہے اس بچہ کو گود میں لیا اور فرط مسرت سے پھولوں نہیں ساتے تھے،مسرت کے آثاران کے چہرہ سے ظاہر تھے کیونکہ بالعموم جن کواولا دنہیں ہوتی ہے سی کا بھی بچے ہواس کے ل جانے سے ایک مسرت ہی ہواکرتی ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے بھی اور پھر دوسرے حضرت کی سرفرازی پر زیادہ مسرت اس وجہ سے شائد ہوئی ہوکہ اس سرفرازی کی برکت سے خداوند عالم جلد مجھے اولا دسر فراز فر مائے گا۔ بہر حال بے حدمسر ورہوکرعرض كياكه حضرت مجھے اجازت ہے كہ اس بچہ كوميں اپنے باس لے جاكر ركھ لول؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں! پھرعرض کئے کہ حضرت مجھے اس کی بھی اجازت ہے کہ میں انا کومقرر کر کے اپنے ہی ہاں اس بچہ کے دودھ کا بھی انظام کرلوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں! تم جو حیا ہے انظام کر سکتے ہو! اس ارشاد پرخوش ہوکرسلام عرض کر کے حضرت مولوی صاحب قبلہ تشریف لے جارہے تھے کہ حضرت نے ارشاد فرمایاتم میچھ محصی مولوی صاحب قبلہ نے عرض کیا جی کیا! تو ارشاد ہوا کہتم کواولا د ہونے کی دلیل دیا ہوں۔اس کرم آمیز ارشاد پرحضرت مولوی صاحب قبلہ بے حدمسر ورہوکراس بچہ کوایئے گھر لے گئے اورانا کا بھی انتظام فرمالیا اوراپی ہی اولا د کی طرح ہرطرح خبر گیراں رہے۔ایک عرصہ تک بچہو ہیں پرورش یا تا رہا چلنے پھر لگا۔حضرت مدوح اورآپ کے کل مبارک کی آنکھوں کا نور دل کا سرورتھا۔اس بچہ کودیکھ دیکھ کر ہر دوباغ باغ ہوتے تتھے۔ جب وہ سوا دوسال کے ہوئے تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بنگلہ کی کھڑ کی سے جہاں حضرت مولوی صاحب قبلہ کشریف رکھا کرتے تھے، وہ صاحبزادہ بینچے کی کودیکھ رہے تھے۔ یکا کی بچہ کا جھوک لکلا اور بنگلہ سے نیچے جہاں اولوں سے ٹوٹی ہوئی کو بلو پڑی تھی جا گرا،

حچوٹا سابچہاس کے قوابی کتنے ، پھر بنگلہ سے نیچے کی جانب گرناد ماغ کوبیجد چوٹ آئی ،فورأ بچہ ک حالت دگر گوں ہوگئی نبض ساقط ہوگئی، سانس موتوف ہوگئی، لوگ دوڑے ہوئے آئے بچہ کو اُلٹا پلٹا، ہرطرح غور وفکر کی ،موت کالیقین ہوگیا۔تو گھر میں لے جا کرلٹادیتے، گھر میں چنخ و يكارواويلاميا، بالخصوص مولوي صاحب قبلة اورآپ كى بى بى صاحبه كواس واقعه سے سخت صدمه بہنچا کہ میں خداوند عالم اولا دسرفراز نہیں فر مایا ،ایک بچہ کو لے کرپالے تو وہ بھی اس طرح جاتا ر ہا۔اس واقعہ کے وقت بھی حضرت مکان میں تشریف فر مانتھ اور اتفا قأمیں بھی سامنے حاضر تھا، گھر کے تمام لوگ خبر یاتے ہی دوڑے ہوئے گئے۔ مگر حضرت ای طرح خاموش تشریف فرما تھے۔ جب برہندصا حب نامی حضرت کے خادم نے اس کی اطلاع دی تو ارشاد ہوا کہ اگر مرگیا تو فن کردو میں کیا کروں؟ میں ان کودے دیا بس! تھوڑی دیر بعد آپ مسکراتے ہوئے أعظے اور سید ہے حضرت مولوی صاحبؓ کے مکان کارُخ فر مایا، میں بھی ساتھ ساتھ چھیے پیجھے تھا۔ جب حضرت مولوی صاحب قبلہ کے مکان میں داخل ہوئے اور مولوی صاحب قبلہ کو آواز دی تو مولوی صاحب قبله آتے ہی قدموں برسرر کھ کررونے گے تو ارشاد ہوا کہ " کیوں روتے ہوتمہارا بچاحھاہے''راوی صاحب کہتے ہیں اس کے بعد حضرت اندر زنانہ میں تشریف لے گئے۔ میں باہر بی تھہر گیا بھوڑی درا تظار کے بعد میں اپنے گھر چلا گیا۔ جاریح پھر جب عاضر ہوا تو حضرت کی میاں صاحب قبلہ نے فرمایا کہ آج تو حضرت نے عجیب وغریب تصرف دکھایا۔ جبحضرت تشریف لائے اس وقت بچہ کو کپڑ ااڑھا کرلٹا دیا گیا تھا کیونکہ ہم نے ہر طرح کااطمینان کرلیاتھا۔حضرت تشریف لاکر بچہ کے منہ سے کیڑا ہٹائے اور بچہ کی پیشانی پر وست مبارک رکھ کررگڑتے ہوئے بچہ کا نام لے کرتین مرتبہ صائب صائب یکارے۔ جس کے ساتھ ہی بچہ نے آئکھیں کھول دیں اور آپ نے بچہ کو گود میں لے کر حصرت سیدعمر صاحب تبلة كحواله فرماديا\_

جس کے بعد سب کی بالخصوص حضرت سید عمر صاحب قبلہ اور آپ کے کل محتر می کا مسرت قابل دید تھی کہ خوش سے بھولوں نہیں ساتے تنے اور خداوند عالم کاشکر بجالا رہے تھے کہ

خدانے جان بخشی ، خیر معاملہ دفت و گذشت۔ اس داقعہ پر کامل ایک سال گزرا پھر وہ بچہ ہیضہ سے علیل ہوااورایک دوروز کی مخضر علالت کے بعد دوسر ہے سال اس تاریخ اس ماہ دائی اجل کو لیسک کہا۔ جس دفت بچہ کا انتقال ہوا تو حضرت سید عمر صاحب قبلہ روتے ہوئے بیخو دی کے عالم میں دوڑتے ہوئے حضرت کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے اورعرض کیا کہ حضرت اس عالم میں دوڑتے ہوئے حضرت کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے اورعرض کیا کہ حضرت اس واقعہ کا میرے دل پر اس قدر صدمہ ہوا کہ اب میں عمر بحر نہیں ہنسوں گاتو آپ نے ہم فرماتے ہوئے فرمایا کہ 'دنہیں! ان شاء اللہ المستعانِ خداتم کو ہمیشہ ہنستار کھے گا'۔ بیان کیا جاتا ہے کہ داقعی ایسا ہی ہوا کہ خداوند عالم نے حضرت میدوح کو ہمیشہ خوش وخرم ہی رکھا۔

اس واقعہ سے معلوم ہونا ہے کہ وہ بچہ تو گذشتہ مرحلہ ہی میں ختم ہوگیا تھالیکن خدا جانے کہ حضرت نے کیا دعا فرمائی کہ پروردگار عالم نے بھر اِس بچہ کی عمر میں ایک سال کی توسیع فرمائی ورنہ بیہ واقعہ اس وقت ہی بیش آتا تو خدا جانے نادان لوگ حضرت سید عمر صاحب قبلہ سے متعلق کیا کیا گیا گئے ۔گوحضرت موصوف کوصد مہ اِس وقت بھی ہوا اور اُس وقت بھی ہونا مگر حضرت نے اپنی تو جہات خاص سے نادانوں کی طعن سے محفوظ فرمایا۔

مولوی مجرحسین صاحب مدرس فنون سپگری جامعہ نظامیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت کے ساڑ ومولا تا محمد رکن الدین صاحب صدیقی مرحوم بیان کرتے ہے کہ ایک دفعہ میں حضرت کی ملا قات کے لئے حاضر ہوا، تھوڑی دیر بیٹھا بات جیت کی۔ اس کے بعد اجازت چاہی تو آپ نے مجھے رخصت فرماتے ہوئے فرمایا کہ اب آپ کدھرے جا کیں گے۔ میں نے عرض کیا جی شاہ علی بنڈ ہ سے براہ چار مینار گھر جاؤں گا تو آپ نے فرمایا نہیں! اب آپ لاڑ بازار سے جائے۔ میں اس وقت تو جی! کہہ کر خاموش ہوگیا گردل میں خیال کیا کہ حضرت بلاوجہ مجھے چکر کاٹ کر جانے کی ہدایت فرمارے ہیں گر چونکہ میں حضرت کو بزرگ ہجھتا تھا اور ان سے کہا تھا اور ان سے کہا تھا اور ان سے کہا تھا ور ان ہیں کھلا نے کہا کہ دیا ہوئی تھا اور ان سے کہا تھا۔ جب چار مینار کے بہتی اتو راستہ ہر پچھ گڑ ہرد دکھائی دی ، دریا فت کیا تو معلوم ہوا کہ بچھ محلے کے پاس عربوں میں آپس میں پچھتھا دم ہوگیا ہموار یں گھے گئیں ، راستہ پر بھگدڑ دیج گئی۔ اس وقت حضرت کا ارشاد آپس میں پچھتھا دم ہوگیا ہموار یں گھے گئیں ، راستہ پر بھگدڑ دیج گئی۔ اس وقت حضرت کا ارشاد

سمجھ میں آیا کہ آپ نے اس وجہ مجھے اس راستہ سے نہ جانے کی ہدایت فر مائی تھی ورنہ خواہ نُواہ مجھے بھی پریشان ہونا پڑتا تھا۔

مولانا شرف الدین صاحب قادری بیان کرتے ہیں کہ بعض دفعہ رات میں میرے ہوائی مولوی غلام محی الدین صاحب وخیرالدین صاحب گھر میں کسی معاملہ میں مشورہ کرتے کہ ایسا کرنا جا ہے اور ایسا کہنا جا ہے ۔ صبح کو جب میں حضرت کی خدمت مبارک میں حاضر ہوتا تو آپ رات کی تمام گفتگو تفصیل ہے اس طرح بیان فرماتے کہ گویا رات میں ہمارے ساتھ حضرت بھی موجود ہتے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ عبدالقا درصا حب عرف چھٹنگی نواب اورنگ آبا دیسے چندمشر و ع کے تھان بغرض تجارت لائے تھے۔ان کا خیال تھا کہ امراء کی دیوڑھیوں میں اس کی قیمت معقول مل جائے گی۔اس خیال کے تحت اُنھوں نے مختلف ذرائع سے اپنے مال کے نکالنے کی کوشش ک \_ رفتہ رفتہ بینجرمقدم جنگ کی د بوڑھی کے ملاز مین کوبھی پینچی ، اس ز مانہ میں مقدم جنگ کا بہت زور تھا۔ان کے پاس کے سدیوں کے مظالم اب تک بھی زبان زدخاص وعام ہیں مگر چونکہ عبدالقادر صاحب بھی یہیں رہتے تھے، اکثر اس دیوڑھی کے سدیوں وعربوں سے ملا قات بھی تھی۔اس دیوڑھی کے ایک سرھی'' امان'' نامی نے نواب صاحب سے نہایت خلوص کے ساتھ آکر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اورنگ آباد سے ہمرو ومشروع کے تھان بغرض تجارت لائے ہیں۔اگر بینھان آپ میرے سپر د کردیں تو ان کو میں جمعدار کی دیوڑھی میں معقول قیمت برِفروخت کروادوں گا گر مجھے سیکڑہ دس رویبی کمیشن دینا ہوگا۔صاحب موصوف نے رات دن کی ملا قات اور ہم محلّہ ہونے کا اعتبار کرتے ہوئے اس پر اعتماد کیا اور اپنا تنجار کی مال اس کے حوالہ کردیا۔ یہ مال لے کرروانہ ہوا ،تھوڑے روز موصوف نے انتظار کیا ،اس کے بعداس سے دریا فت کیا تو جواب ملا کہ آج کل میں رقم لا دوں گا، مال نکل گیا ہے،اس سے بعد أنھوں نے متعدد بار دریافت کی تو وہ امروز فروا پرٹالنے لگا جس کی وجہ انھیں شبہ ہوا، ہا لآخرا یک روز اُنھوں نے بختی سے مطالبہ کیا اس پر وہ سدی برہم ہوکر مال لینے اور رقم وینے سے صاف

ا نکارہی کردیا کہ نہ تم نے بجھے کوئی مال دیا نہ میرے ذمہ تمہاری رقم ہے۔ تم جھوٹ کہتے ہو۔ اس بات پر دونوں میں جھٹڑا ہوگیا، ہا تھا پائی کی نوبت پہو پٹج گئی۔ یہ بیچارے پر بیٹان ہوگئے کہ مال بھی گیا اور رقم بھی، دوسرے اس بدسلوکی ہے ان کے قلب پر سخت صدمہ پہنچا تھا، روتے ہوئے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام ما جرا بیان کیا جس کے سنتے ہی حضرت کا چہرہ مبارک غضب ناک ہوگیا اور آپ نے فر مایا کہ صبر کرو، غیرت الہی جوش میں آگئ ہے، ویکھو کیا ہوتا ہے۔ اوھر یہ گفتگو ہی ہورہی ہے، حضرت مجد میں تشریف فر ما ہیں، سمجھار ہے میں، کہ یکا کیک عقب مسجد سے ایک فائز کی آ واز آئی تھوڑی دیر کے بعد باہر سے لوگ دوڑ ہے ہوئے آئے اور کہا کہ ''لو! عبدالقادر صاحب تمہارا دیشن مرگیا'' دریا فت کئے تو معلوم ہوا کہ سدی امان مقدم جنگ کی سواری کے گھوڑ ہے پر قبوروں میں طفنچ رکھ رہا تھا کہ ایکا کیک ایک طفنچ سے فائز ہوگیا اور گولی سدی امان کے سینے سے پار کرنکل گئی، سب دوڑ ہوئے باہر سنجے دیکھے تو واقعی ''امان'' کونش باز و پڑی ہے ادر سواری کا گھوڑا کھڑا ہے۔

عبدالحلیم صاحب بیان کرتے سے کے حضرت دولت سرامیں رونق افروز سے، میں اور چند خاد مین نے بیٹے بیٹے بیٹے آپس میں گفتگو کی کہ المحضر ت یعنی نواب میر مجبوب علی خان مرحوم اِدھر اُدھر جاتے ہیں ہمارے حضرت کے پاس نہیں آتے ۔اگر یہاں حاضر ہوں نوان کی بہودی کا باعث ہوگا۔ (المحضر ت مرحوم کو ہزرگان دین ہے بیحد عقیدت تھی اور اِسی زمانہ میں حضرت مسکیین شاہ صاحب قبلائے پاس بھی حاضر ہوئے تھے۔اس لئے ہم کو بید خیال بیدا ہوا) ساتھ ساتھ ہمارا بی بھی خیال تھا کہ اگر المحضر ت یہاں حاضر ہوں تو رات دن جو خاد میں حضرت کی سیشی میں حاضر رہے ہیں ان کا بھی کچھ بھلا ہوگا ، ماہواروں میں اضافہ ہوجائے گا ، آمد نی برجوئی۔ "بیشی میں حاضر رہے ہیں ان کا بھی کچھ بھلا ہوگا ، ماہواروں میں اضافہ ہوجائے گا ، آمد نی

اس گفتگو کے تھوڑ ہے ہی دیر بعد حضرت باہر رونق افروز ہوئے، ہم سامنے ہی حاضر سے۔ ہاری جانب مخاطب ہوکرار شاوفر مایا کہ'' ہاں کہو! کیا محبوب علی خال کو بلوانا''؟ ہم نے نہایت مسرت کے ساتھ عرض کیا کہ'' جی ہاں! پیرومرشد بلانا چاہئے'' تو آپ نے فرمایا کہ'' کیا

اس لئے کہ ان کے آنے ہے تہماری ماہواروں میں اضافہ ہوجائے گا"۔ہم نے عرض کیا کہ تی۔
پیر ومرشد آپ کے صدقہ میں ہمارا بھی فائدہ ہوگا۔ فرمایا ''اچھا تہماری آبدنی میں کس قدر
اضافہ ہوتو تہمارے لئے کافی ہے''۔ تو میں نے عرض کیا کہ جی پیرومرشداس قدر ہوتو بس ہے
پیر دوسر ہے صاحب سے اس طرح آپ نے دریافت فرمایا پھر تیسر ہے صاحب سے بہر حال
اس وقت جتنے خادمین حاضر ہے، ان میں سے ہرایک سے آپ نے اس طرح کا استفسار
فرمایا۔ جب سموں نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تمہماری آبدنی میں اس قدراضافہ
ہوجائے تو بس ہے تو ہم نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تمہماری آبدنی میں اس قدراضافہ
ہوجائے تو بس ہے تو ہم نے عرض کیا کہ جی حضرت کافی ہے۔ ارشاد ہوا کہ 'اچھا ہم دعا کریں
گے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس آبدنی میں اتنی ہی برکت عطا فرمائے۔ مگر محبوب علی خاں کا آنا تم
لوگوں کے لئے مفیز نہیں ۔ وہ آئیں گے تو تم لوگ دور ہوجا کیں گے'' ا

چنانچہ عبدالحمید صاحب برادر عبدالحلیم صاحب (جواس وقت حاضر تھے) کہتے تھے کہ آپ کے اس ارشاد کے بعد سے اب تک میں اپنے گھر کے ماہواری اخراجات میں غیر معمولی فرق محسوں کرتا ہوں۔ جب حساب دیکھتا ہوں آ مدنی سے زیادہ خرج ہوتا ہے عقل جیران رہ جاتی ہے کہ بیزائد خرج کہاں سے ہوا۔

عبداللہ خال صاحب جو کلی ہے بھی ایک واقعہ اِسی طرح کا مروی ہے۔وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حاضر ہور ہاتھا۔ جب آپ کے دولت سراکے قریب مب کے پیچھے پہنچا تو یکا یک یہی خطرہ دل میں آیا کہ اعلم سے اِدھراُ دھر جاتے ہیں گر ہمار ہے حضرت کے پاس نہیں آتے۔ جب یہاں پہنچا تو انفاق سے حضرت باہر بی رونق افروز تھے۔ میں نے بڑھ کر قدم بوی حاصل کی تو ارشاد ہوا کہ 'ابی عبداللہ خال تم کیا کہہ رہے تھے''؟ میں جران ہوگیا کہ میں نے تو کوئی معروضہ بی نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا جی کیا؟ تو تھم ہوا کہ ''ابی ابھی مجد کے ہیں نے تو کوئی معروضہ بی نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا جی کیا؟ تو تھم ہوا کہ ''ابی ابھی مجد کے پیچھے تم کہہ رہے تھے نا کہ حضور اوھراُ دھر جاتے ہیں یہاں نہیں آتے'' میں عرض کیا کہ جی ہاں پیچھے تم کہہ رہے دل میں ایبا خیال آیا۔ تو ارشاد ہوا کہ ''محبوب علی خاں کی مثال ہمارے ہیں ومرشد! میرے دل میں ایبا خیال آیا۔ تو ارشاد ہوا کہ ''محبوب علی خاں کی مثال ہمارے ساتھا لیں ہے جیسی کہ پیٹگ کی ڈور پڑنگ اُڑا نے والے کے ہاتھ۔ جس طرف چاہا پھیردیا۔

اگر میں بلانا چاہوں تو وہ آج دوڑ ہے ہوئے آتے ہیں' اس کے بعد حضور کا رنگ متغیر ہوگیا، جذبہ کی حالت میں فرمائے کہ' ابھی بلاتا ہوں دیکھو۔تم بیٹے جاؤ''۔تو میں نے گھبرا کرفد موں بربرر کھ دیا اور عرض کیا کہ جی نہیں! حضرت کی مرضی مبارک تو ارشاد ہوا کہ'' ان کے آئے ہے فائدہ نہیں، نقصان ہے''۔

عبداللہ فال صاحب جو کلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے زمانہ کمنی میں حضرت مسکیان شاہ صاحب قبلہ سے بیعت کی تھی مگر میری قرابت کے تمام لوگ حضرت سیدی خواجہ محبوب اللہ قد س سرۂ کے خاندان ہی ہے نبیت غلامی میں داخل ہونا چاہتا ہوں ، اجازت عطافر مائی جائے تو آپ نے معروضہ کیا کہ میں بھی غلامی میں داخل ہونا چاہتا ہوں ، اجازت عطافر مائی جائے تو آپ نے نفر مایا کہ تم کوتو مسکین شاہ صاحب ہے بیعت ہے پھر مکر دبیعت کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے جواب میں عرض کیا کہ حضرت یہ بیعت بہت صغرت کی ہے اس پر آپ نے تھوڑی ویر سکوت اختیار فرمایا کہ میں نے ابھی حضرت خواجہ نفشبند قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ہے عرض کی تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے ابھی حضرت خواجہ نفشبند قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ہے عرض کی تو حضرت نے فرمایا کہ عبداللہ غال ہمارے ساسلہ کانہیں ہے پھرتم نے حضرت مسکین شاہ صاحب ہے کس سلسلہ میں بیعت کی تھی ؟ میں نے عرض کی پیروم رشد میں چھوٹا تھا۔ اس وقت اور بھی لوگ مرید ہور ہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا نہیں معلوم کہ حضرت مسکین شاہ صاحب قبلہ مرید ہور ہے تھے۔ میں بیعت لی ہے آپ نے بچھے داخل سلسلہ ہونے کی اجازت عطافر مائی۔

## حكومت ہے متعلق پیشین گوئیاں

حضرت نے بعض پیشین گوئیاں حکومت سے متعلق بھی فر مائی تھیں جولفظ بہلفظ پوری
ہوئیں \_اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومتی معاملات میں بھی حضرت کا دخل تھا۔ چنانچہ حضرت
قبلہ مدظلۂ فر ماتے ہیں کہ آپ اکثر ارشاد فر مایا کرتے تھے کہ ''عثمان علی خال ہڑا ذی اقبال
یا دشاہ ہوگا''اس ارشاد کومتعدد خادمین نے متعدد اوقات سنا ہے۔

۔ ایک دفعہ آپ صحن مسجد میں تشریف فر ماتھے، ایک خادم نے عرض کی کہ حضرت! افواہ پھیلی ہے کہ عثمان علی خاں کی ولیعہدی منسوخ کی جارہی ہے اور اعلیٰ حضرت (غفران مکان) ا بے چھویٹے صاحبزادہ کو ولیعہد مقرر کرنا جائے ہیں۔اس کے سنتے ہی آ**پ کا چیرہُ مبارک** غضب آلود ہوگیا۔ ارشاد ہوا کہ' ہرگز ایبانہیں ہوسکنا۔ محبوب علی خال کے بعدان کا جانشین عثان علی خاں ہی ہوگا'' پھراُنھوں نے بادب عرض کیا کہ سنا جار ہاہے کہ اس اڑ کے کی ولیعبدی ے متعلق کارروائی چل رہی ہے تو قع ہے کہ عنقریب منظور ہوجائے تو آپ نے قرمایا کہ ''اگر ایها ہوتو و و بچہ ندرے گا''۔حضرت مولا ناسید محمد بادشاہ سینی صاحب قادری بھی اسے والد ماجد حضرت سیدعمر صاحب قبله قدس سره سے بیروایت ای طرح اس اضافه کے ماتھ بیان فر ماتے ہیں کہ حضرت نے فر مایا کہ' عثمان علی خال کی تکوار میرے ہاں رکھی ہوئی ہے' ۔ اور میر بھی ارشاد ہوا کہ 'بیمعذورلز کا چند دن گامہمان ہے' (بیان کیا جاتا ہے کہ وہ صاحیر اور جن کی وليعبدي متعلق حضرت غفران مكان كوخيال بيدن بان مكان كلايك تير **مِن لتك تيا) چنانجه** ویہا ہی ہوا کہاں ارشاد کے دوتین روز بعد ہی خب<sup>ہ ہ</sup> کے کا آ<sup>یا ہو آگی</sup> اور آگی اور آگی مورت ي كي حالتني كا مرحوم کے بعدان کے جانشین وہی میرعثان<sup>وا</sup> مسئلہ قطعیت کے ساتھ طے کردیا گیا تھا اور جس ئی ریہ سرے ہے 🗼 نے مجفوظ ہے قرمالیا

تھا۔ گونخالفین نے کافی مخالفت کی لیکن کسی کی ایک بند چلی۔ ارشادمبارک بورا ہو کرم بااور آج اس کے اقبال کا آفتاب جس طرح چمک رہاہے وہ محتاج بیان تہیں۔

حفرت تبله مدظلهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت کے ایک خادم فیضو میال منصبد ارتحلہ قاضی میره ی میں رہتے تھے، اکثر اوقات حضرت کی خدمت مبارک میں حاضر رہتے ، ان سے سر کشی برشاديمين السلطنة كابيحد بإرانه تها، جس كى وجدسير يمين السلطنت آنجها فى في ان عدوميد حضرت کی خدمت میں معروضہ کروایا کہ حضرت ان کے بیتنے مہاراجہ بہادر کی مدارالمہا ی کے کئے دعا فرما کیں ۔متعدد دفعہ فیضو میال صاحب نے آپ کے بحالی کا وفت دیک**ے کراپنا اس** معروضہ کو پیش کیا کہ ' حضرت! کشن پرشاد کی مدار المہامی کے لئے دعا فرمانا' ' لیکن آب اکثر اس پر پھھالتفات نەفر ماتے۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ جواب دیکر ٹال دیا کرتے۔ایک روز حضرت کی طبیعت بجال تھی۔ موقع کوغنیمت جان کر اُٹھوں نے پھر وہی اپنا قدیم معروضہ پیش کیا،

دریائے رحمت جوش پرتھا،مقصد دلی برآنے کا وفت آ چکا تھا،نظرعنایت ہوگئ تھم ہوا''اچھا جا و ہوجائے گا'' چنانچہ ویسا ہی ہوا کہ نواب وقارالا مرامرحوم کے بعد قلمدان وزارت مہاراجہ بہادر ہی کے گھر آیا۔

## مريدين کی امداد

حضرت کواینے مریدین کا بیحد خیال رہتا تھا۔ان پراینی اولا د کی طرح شفقت فر ماتے ان کے دکھ در دمیں شریک ہوتے ،ان کی بھلائی کی قکر ہمیشہ رہتی ،ان کے لئے دعا ئیں فر ماتے تھے۔ چنانچے حضرت مولا نافضل منظلہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ حضرت کی میاں صاحبٌ کے گھر میں مجلس ساع میں رونق افر وزیتھے۔اور آپ پر رفت کی کیفیت طاری تھی۔ یکا یک آپ نے سرمبارک سے ٹویی نکال کرآسان کی جانب کی ۔ آنکھ ہے آنسور وال تھے۔ بیحد بے قراری کے ساتھ دعا ما نگنے لگے۔اس بے قراری سے تمام حاضرین بے قرار ہو گئے کہ نہیں معلوم آج سس کے لئے حضرت نے اس بے قراری ہے دعا مانگی۔ بعد برخاست مجلس صاحب مجلس اور خاص خادمین و بھائیوں میں ہے بعضوں نے عرض کیا کہ حضرت آج آپ اس قدر بے قراری سے س کیلئے دعا ما نگ رہے تھے۔ کیا آپ نے ہمارے لئے دعا فرمائی تو پھرآپ کی آنکھوں میں آنسوڈ بڑا گئے۔ارشاد ہوا کہتم لوگ تو خیر پچھ کرتے ہو۔ مجھےان کی زیادہ فکر ہے جو برائے نام مریدتو ہیں لیکن ان کی عمراہو واحب ہی میں گزرتی ہے۔صوم وصلوٰ ق کی بھی یا بندی ان سے نہیں ہوئی مثلاً بعض بوڑھی عورتیں کہ مجھے ہے شام تک لغویات ہی میں ان کی گزرتی ہے میں نے اُن ہی کے لئے آج غداوند عالم کی بارگاہ میں معروضہ کیا۔

حضرت مولا نافضل مدظلۂ فرماتے ہیں کہ جب اس ارشاد کی حضرت کے چھوٹے برادر حضرت سیدعمرصا حب قبلہ کواطلاع ہوئی تو سخت متاثر ہوئے اور کینے لگے کہ کاش میں بھی پچھ نہ کیا ہوتا تا کہ حضرت اس طرح بے قراری سے میرے لئے بھی دعا فرماتے کیونکہ جھے یقین ہے کہ آج جن جن لوگوں کے لئے آپ نے دعا فرمائی ہے بخداوہ دعامتجاب ہوگئی۔ ہے کہ آج جن جن لوگوں کے لئے آپ نے دعا فرمائی ہے بخداوہ دعامتجاب ہوگئی۔ مریدین کا حضرت کوالیا خیال رہتا کہ ان کی ذرائی تکلیف میں بھی آپ ان کی امداد

فر ماتے تھے۔ چنانچہ دارالشفاء والی بی صاحبہ فر ماتی تحسیں کہ میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر ر ہاکرتی تھی۔ میں نے گھر ہار کوخیر ہا دکر کے در دولت پر سہارا لیا تھا، مبح سے شام تک پیٹی بی میں حاضر رہتی، جب حضرت آ رام فرمانے کمرہ میں تشریف لے جاتے اس وقت تک میں سامنے ہی رہتی تھی ،ایک روز کا واقعہ ہے کہ شام میں حسب عادت حاضر تھی ،آپ بہت دیر تک تشریف رکھے رہے، اس کے بعد نعمت خانے میں آرام فرمانے تشریف لے گئے، درواز دبند فرمالیا، میں بھی اب اینے بچھونے پرسونے کا ارادہ کررہی تھی کہ یکا یک زورے ''ہال'' کی آوازدیئے جیسے کہ سی کے پیارنے پرآواز دی جاتی ہے،اورساتھ،ی آپ بستر سے اُٹھے نعت خانے کا دروازہ کھول کرتھوڑی در چوکھٹ کو ہاتھ نگائے کھڑے رہے، آئکھیں بند کرلیں۔ میں حیران تھی کہ آج آپ نے بیکس کوآواز دی حالاتکہ باہرے کسی نے پیکارا بی نہیں۔تھوڑی دیر بعد آپ نے آئکھیں کھولیں اور پھر واپس ہونے لگے تو میں نے عرض کی کہ حضرت آپ نے اس طرح کس کوجواب دیا تو فرمایا که ' ہاں! تو تھلےعبدالرزاق کی بیوی کو\_میں نے عرض کی وہ کہاں ہیں۔توجواب ملا کہ وہ گاؤں میں ہیں۔میں میں کرخاموش ہوگئی ،اس تاریخ ودن اور وقت کو با در کھالیا، چندون بعد جب وہ پیر بہن حضرت سے ملنے کے لئے آئیں، تو میں نے ان سے بوچھا کہ فلال روز فلال وفت تم نے حضرت کو کیوں پکارا تھا تو وہ کہنے لگیں کہ اس روز میرے کان میں اس قدرشدت کا در دتھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اب دم نکلا جاتا ہے اس لئے میں نے بے قراری میں حضرت کو پکارا کہ''میرے بیراس وقت میری امداد سیجئے'' دس پندرہ منٹ میں بحد للد مجھے آرام ہوگیا۔ پھرا نھوں نے مجھ سے دریا فت کیا کہ آپ کوس طرح اطلاع ملی تو میں نے یہال کاتمام واقعہ سنایا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت کے ایک خادم وجہدالدین صاحب رسانے ایک ملازم لڑکے کو حالت غصہ میں ایسی زدوکوب کی ، وہ جان سے جاتا رہا۔ پولیس نے بعد شخقیقات مقدمہ دائر کیا۔ بیدماخوذ ہوئے حراست میں لے لئے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اُن سے حضرت کے بعض خلفاء میں بالخصوص حضرت سیدعمرصاحب سے بہت گہرایا دانہ تھا۔ حضرت موصوف کواس واقعہ ہے بہت صدمہ پہنچا۔ زمانہ حراست میں آپ اکثر ان کے گھر کی خبر گیری فرماتے جیل خانہ کوتشریف لے جا کران کی خبر لیتے اوران کو دلاسا دیا کرتے تھے۔ایک عرصہ تک مقدمہ چاتا ر ہا۔ تحقیقات میں جرم ثابت ہوا، عدالت نے فیصلہ کر دیا، قصاص کی رائے ظاہر کر دی۔ اس کے بعد بیہ کارروائی اعلیٰ حضرت کے ملاحظہ میں بغرض منظوری روانہ کی گئی ، کیونکہ قصاص میں فرمان کا حاصل کرنا ضروری تھا۔عدالت کے فیصلہ کے بعد جب کہ قصاص طے ہو چکا تو منجانب عدالت ملزم سے استمزاج کیا گیا کہ اگرتم اپنے عزیز وا قارب سے ملنا چاہتے ہوتو مل سکتے ہو،عدالت کی اس اجازت برسرکاری نگرانی میں بیایے اہل وعیال سے ملنے گھر آئے، بال بچوں کود یکھا،سب کوآخری سلام کیا، وصیت نصیحت کی، گھر میں ایک کہرام مجاتھا،اس کے بعداُ نھوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں اپنے ہیر ومرشد قبلہ کی بھی قدمبوی کر لینا جا ہتا ہوں ،اس پراٹھیں اس کی بھی اجازت ملی ۔حضرت کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں کہاس وفت کا منظر بھی عجیب در دناک تھا، ان کےعزیز وا قارب دوست احباب ساتھ لیٹے ہوئے تھے،اوران کی آنکھ کے آنسوسو کھتے نہ تھے۔جس وقت بیرحاضر ہوئے تو حضرت مسجد میں منڈ مر ہے لگے ہوئے تشریف فرما تھے۔ یہ آتے ہی قدموں پرسرر کھ کر چیخنا چلا نا شروع کئے۔ تمام حاضرین بھی رونے لگے،حضرت کمی میاں صاحب قبلہ بھی حاضر تتھا در بخت متاثر تتھ۔ان کی گریہ وزاری ہے حضرت بھی متاثر ہوئے۔ ہر چندان کوقدموں سے اُٹھانے کی کوشش فرمائی لیکن وہ اپناسرنداُ تھائے تو آپ نے فر ہایا کہ''اجی اچھا ہوگا کہ دنیا کا بدلہ دنیا ہی ہیں مل جائے تا كه آخرت ميں مواخذہ ندر ہے'ان الفاظ نے ان كے قلب ير تير كا كام كيا، ان كى گريه و زاری اور بڑھ گئے۔ پہلے سے زیادہ چلائے نے لگے، ان کی اس بیقراری اور بے تابی کو دیکھ کر حفرت کی میاں صاحب قبلہ رحمة الله علیہ نے آگے بردھ کرمعروضہ کیا کہ "حضرت! کیا آپ جا ہیں تو یہاں اور وہاں بھی نہیں بچا سکتے'' حالانکہ اس سے پیشتر حصرت موصوف نے متعدد وفعهان کے متعلق حضرت کی خدمت میں معروضہ کیا اور توجہ دلائی تھی لیکن قبول نہیں ہوا تھا گر اب چونکہ حضرت خود بھی متاثر ہو چکے تھے۔ دریائے کرم جوش میں آگیاار شاد ہوا کہ'' ہاں اچھا

جاؤ، چھوٹ جاؤ گئے'اس ارشاد ہے نا اُمیدی اُمیدے بدل گئی۔سب کے دم میں دم آیا بے قراری سکون سے متبدل ہوگئ۔ اُنھوں نے قدموں سے سراُٹھایا اور پھراسی طرح سرکاری مرانی میں داپس ہوئے۔إدھر كيفيت سنے كمثل پیش ہوئی اعلحضر تمرحوم فيمثل كى ورق گردانی کی ،عدالت کے فیصلہ کو بغور ملاحظہ فر مایا ،گردستخط نہیں فر ماتے۔ بار باراً لٹتے پلٹتے اور مثل کو رکھ دینے حالانکہ اعلی شرحوم کی عادت تھی کہ عدالتی معاملات بالخصوص ایسے معاملات میں بالکلیہ عدالت کی تجاویز پر بھروسہ فرماتے تھے اس لئے کہ بیمعاملات حقوق ہے متعلق ہیں۔ابیانہ ہو کہ کل قیامت میں اس کی ذمہ داری خود پرِ عائد ہو گراس کارروائی کو کئی بار ملاحظه فرمایا بالآخر کرنل نواب سرافسرالملک بهادر سے مخاطب ہو کر فرمایا که "علی بیک مجھے بیہ کارروائی فرضی معلوم ہوتی ہے۔شہادت جوالم بند کی گئی ہے اس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے كه كواه بنائے ہوئے ہیں ملزم بےقصور ہے۔ بالاخرشا ہاندا ختیارات کے تحت رہائی كی تجویز فرمادی میشگاه سے مثل واپس ہوئی۔حسب فرمان مبارک ملزم عزت کے ساتھ بری کیا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ نواب عبدالقادرصاحب عرف چھٹنگی نواب جوحضرت کے خادمین ے تھے ان کےلڑ کے کامزاج سخت علیل تھا۔اس وفت تک موصوف کوسوائے ایک فرزند کے کوئی اولا دندتھی، بچید کی حالت خراب دیکھ کرسخت بے چین تھے۔ بالآخر حضرت کے پاس حاضر ہوئے۔اس وقت حضرت مسجد میں تشریف فر ماتھے۔قدموں پرگر کررونا شروع کیا۔ ہر چند حضرت نے انھیں سمجھایا گران کی بے قراری کم نہ ہوئی تو آخرار شاد فرمایا کہ 'اچھا جاؤتمہارا بچەاچھا موجائے گا۔ جب بەمكان جاكرد كيھے تو بچەكى حالت نسبتا يہلے كے تھيك نظر آئى۔ان كے دل كوايك كوندسكون مواكد حضرت كى زبان مبارك سے جو تكال تھااس كى تصديق موكى رفت رفته مزاج سنجلتا گیااورتھوڑے روز میں بچہاچھا ہوگیا۔اس واقعہ کے چند ہی روز بعد حضرت کے ایک صاحبزادہ نے انقال فر مایا۔لوگ جب پرسہ دینے ملکے تو آپ نے فر مایا کہ ہم کوخدا نے کئی بچے دیتے ہیں ،اگران میں ہے ایک گیا تو کیا۔البتہ چھنٹی نواب کوایک ہی لڑ کا تھا اگر وہ جاتا رہتا تو انھیں سخت صدمہ وتا تھا''۔ کہتے ہیں کہ اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ شائد

حضرت نے دعا فر مائی تھی کہ پروردگارتوان کے بچہ کوصحت عطا فر ماا گراہیا ہی ہےتو میری اولا و سے کسی کواُٹھا لے ،جس کاریز ظہور ہوا۔

خواجہ محمود صاحب نامی ایک حضرت کے خادمین سے تھے بیان کرتے تھے کہ وہ ایک د فعہ پیدل گا وَں کو جارہے تھے۔اس روز بادل گھرے ہوئے تھے۔ بجلیاں بھی چیک رہی تھیں، راستہ میں مغرب ہوگئ، اور بیراستہ بھول کر چکر کھانے لگے۔ایک دوسری طرف جا نکاے۔ پہلے ہی سے اندھیرا، اس پر پھررات کی تاریکی طرفہ تھی، راستہ بھائی نہیں دیتا تھا۔ بیہ ایک ٹیلے پر چڑھےاس کے بعدادھرےاتر نا چاہتے تھے کہ یکا بیک بجلی چکی تو کیاد پھتے ہیں کہ ایک بہت عمیق غار ہے کہ ایک قدم ان کا آگے بڑھتا تو اس گڑھے میں جا گرتے۔اب پیہ سخت پریشان ہوئے کہ'' نہ جائے ماندن نہ یائے رفتن'' کامصداق ہے۔ جا دُل تو کدھر؟ اگر تصیروں تو کہاں؟ جنگل کا مقام، راستہ کا بیرحال تاریکی کا بیرعالم ہے۔اس پریشانی میں اس مقام پڑھہر کر بےساختہ حضرت کی جانب توجہ کرکے پکارنا شروع کئے کہ المددیا سیدی المددیا مرشدی میں سخت پریشانی میں مبتلا ہوں۔اس وقت آپ کی امداد درکار ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال کرکے یانچ سات منٹ ہے زائد عرصہ نہ گذرا ہوگا کہ کیا دیکھا ہوں کہ اس ٹیلہ کے پنیجے ے ایک صاحب گزرر ہے ہیں۔میری نظر جب ان پر پڑی تو وم میں دم آگیا۔ میں فورا ٹیلہ ے اتر کران کے ساتھ ہوگیا۔ دو جارسوقدم کاراستہ طے نہ کیا تھا کہ چراغ نظرآنے لگے۔ میں دل میں خیال کیا کہبیں معلوم پیوٹسی ہے اور پیصاحب کدھرجارہے ہیں مگرساتھ ہی ہیجی دل میں نشان لیا کہ کونسی بھی بستی ہواسی جائے تھہر جا وَں گااور جس طرح بھی ہورات گز ار کر <del>صبح</del> اینے گاؤں کا قصد کروں گا۔اب اس اندھیرے میں آگے کا قصد کرنا خطرات میں مبتلا ہونا ہے۔جب بستی قریب آگئ اور گاؤں کے مکان دکھائی دینے تو مجھے بالکل اپنے گاؤں کی طرح و کھائی دیا جب اور قریب ہوا تو واقعی اپنا گاؤں پایا۔اس کے بعد مجھے ان صاحب کا خیال ہوا جو آ کے آھے چل رہے ہتھے۔ ہر چندان کی تلاش کی تکریسی کا پینہ نہ پایا۔اس وفت میں سمجھا کہ بیہ سب میرے حضرت کا تصرف تفاجواس طرح مجھے خطرہ ہے بیائے۔

اسی طرح کاایک واقعہ حضرت قبلہ فرمانے ہیں کہ سید فخر الدین صاحب نامی حضرت کے ا یک خادم بیان کرتے تھے کہ ایک د فعہ میں بھی راستہ بھول گیارات کا وقت تھا ہر چندجتجو کی مگر راسته نه ملا آخرا یک او نچے مقام پر چڑ گیااور وہاں ہے راستہ کوغور کرتار ہا۔ جب کچھ بھائی نہ دیا تو میں نے بالکل مایوں ہوکر حضرت کی جانب توجہ کی اور عرض کیا کہ خواجہ محمود ہی کیا آپ کے غلام سے، میں نہیں ہوں؟ پھر مجھے کیوں رہنمائی نہیں کی جاتی ۔اس خیال کے ساتھ ہی اس ملے کے نیچے ہے جس پر میں کھڑا تھا، کوئی صاحب گزرتے نظرآئے ، میں نے خیال کیا کہ چلواُن کے ساتھ ہوگیا وہ تیزر فآری سے چلے جاتے تھے۔ میں نے بھی تیزی سے ان کا تعاقب کیا، تھوڑی وریندگذری تھی کدراستدل گیا۔راستہ بربہو نے کرمیں نے اپنااطمینان حاصل کیا،اس کے بعدان صاحب کی فکر کی جن کے بیجیے میں جا تھا تو ان کونظروں سے غائب پایا، بہت مجھ تلاش کی مگرمعلوم نہ ہوسکا کہ وہ کون نتھے کدھرے آئے تتھے۔تب مجھے یقین ہوا کہ بیسب مير حصرت بي كاتصرف تفار

مولوی خواجی علی صاحب فرزند کیپٹن محن علی صاحب مرحوم ہے ایک عجیب واقعہ مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خاندان کے اکثر حضرات اہل حدیث اور ہزرگول کے تصرفات کے قائل نہ تھے۔ میری والدہ حضرت ہی ہے بیعت تھیں۔ میری والدہ کو جھ سے پیشتر متعدو ہے ہوئے اور سب صغریٰ ہی ہیں جاتے رہے جس کی وجہ والدہ کو بہت خت صدمہ پیشتر متعدو ہے ہوئے اور سب صغریٰ ہی ہیں جاتے رہے جس کی وجہ والدہ کو بہت خت صدمہ پہنچا۔ سب کے آخر پر جو بچے مرا تو والدہ صاحب نے اس بچہ کی میت کا فوٹو لے کررکھایا تھا، جب کہ بھی بچہ کی یاد آتی تو وہ اس میت کے فوٹو کو و کھی کردل کوسلی دے لیتی تھیں اس صدمہ کی وجہ ان کے وہائی ہوئی یا تر ہوگیا تھا۔ را تو ل میں روتے اُٹھیں اور دروازہ کھول کرمکان کے باہرنگل جانا جاتی تھیں۔ اس لیے والدصاحب رات میں مکان کے دروازہ کوقش لگا دیا کرتے تھے۔ میں حال میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ والدہ صاحب مارے روق اُٹھیں اور اس پریشانی میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ والدہ صاحب مارے ہیں دروازہ کھولو۔ والدصاحب نے بیرومرشد قبلہ تو

سمجھایا کہ حضرت اس وقت کہاں ہے تشریف لائیں گے کیونکہ اس زمانہ میں قلعہ کے تمام درواز ہے رات کے بارہ بجے بند ہوجاتے اور پچیلی میں ساڑھے چار بجے بعد کھلتے تھے مگر والدہ صاحب نے بداصرار کہا کہ دیکھومیر ہے پیرومرشدگی آ واز آرہی ہے۔ جب دروازہ کھولا گیا تو واقعی حضرت وروازہ پرموجود تھے۔ والدصاحب نے حضرت سے قدمبوی حاصل کی ،آپ کو اندر لائے۔ آپ تشریف لاکر والدہ صاحب کو دلاسا دیا ،تھوڑی دیر تشریف رکھاس کے بعد مراجعت فرمائی۔

اس کے بعد بھی ایک دومرتبہ ایسا ہی ہوا کہ جب بھی والدہ صاحبہ نے بحالت پریشانی حضرت کو بیا د کمیا ، در واز ه پرحضرت کی آ واز سنائی دی ، در داز ه کھول کر دیکھا تو حضرت تشریف فرما تنے۔والدصاحب حضرت کواندر بلالائے،آپ اندرتشریف رکھے اورمیری والدہ کو سلی دی كەللەتغالىتم كوباعمراولا دعطافر مائے گا۔جب دالدہ كوسكون ہوا آپتشريف لے گئے۔ آپ کے اس طرح تشریف لانے پرسب کوجیرت تھی کہ قلعہ کے در دازے بند ہوجانے کے بعد پھر حضرت کدھرے تشریف لاتے ہیں۔میری والدہ تو اس کوحضرت کا تصرف مجھتی تھیں ۔ مگراور حضرات چونکہ بزرگوں کے تصرف کے قائل ہی نہ تھے اس لئے ان لوگول نے میہ تاویل کی کہ!ممکن ہےراتوں میں حضرت یہیں رہتے ہوں گے۔والدہ نے ان کے اس خیال کی تر دید کی تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا آج ہم اس کی تحقیق کریں گے۔اگر آج بھی حضرت ای طرح تشریف لائیں تب ہم مجھیں گے۔راوی بیان کرتے ہیں کہ میرے عزیزوں میں ہے بعض اصحاب اول شام ہی ہے قاضی بورہ میں حضرت کے پاس حاضر ہوئے اور اس وقت تک حضرت ہے باتیں کرتے بیٹھے رہے جب تک کہ قلعہ کے دروازہ بند نہ ہوگئے۔ (یعنے رات کے ہارہ ہے تک) جب دروازہ بند ہوجانے کا وقت ہوگیا تب ان لوگوں نے اپناسلسلہ گفتگوختم کیا۔حضرت تشریف لے گئے اور بیلوگ وہیں حضرت کے پاس ہی احاط معجد میں

ادحركا واقعه سنئے كه رات ميں وہى دوڑ ھائى بجےحسب عادت والدہ كواختلاح كاشديد

دورہ ہوا وہ جینے چلائے آٹھیں اور اپنے ہیر کو یا دکرنا شروع کیا تو پھر دروازہ پر حضرت کی آواز سنائی دی۔ والد صاحب نے جا کر دروازہ کھول کر دیکھا تو حضرت تشریف فرماتھے، حرب عادت اندرتشریف لائے۔تھوڑی دیر کھہرے اس کے بعد جب والدہ کوسکون ہوا تب آپ واپس ہوئے۔

دوسرے روز جب ان لوگوں کو جو تحض حضرت ہی کود کیھنے قاضی بورہ جا کرتھ ہرے ہوئے تھے اطلاع ملی تو اولا ان کو بقین نہ آیا۔ جب اس کی تحقیق ہوئی تو ان سب کی جیرانی کی کوئی انہا نہ تھی کہ آخر حضرت کہاں سے اور کیسے تشریف لائے ؟ کیونکہ وہ لوگ جو دروازہ ہی پر حاضر تھے حضرت کودولت سراہے باہر نکلتے دیکھا ہی نہیں۔

راوی کہتے ہیں کہ چنددن کے بعد حضرت کی پیشین گوئی کے بموجب میں پیدا ہوا،میرا نام بھی حضرت ہی نے خواج علی خال رکھا۔

ایک اور واقعہ صاحب موصوف ہی ہے مروی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ کو ہر کہا جعمرات کو حضرت بابا شرف الدین صاحب قبلہؓ کے پاس جا کر فاتحہ گزرانے حضرت نے تھم دیا تھا۔ والدہ کہتی تھیں کہا کثر مجھے گھر کے کار وبار سے فارغ ہوکر نکلنے میں شام ہوجاتی۔ متعدد دوفعہ متعدد واصحاب نے مجھ سے کہا کہ جانا دور ہے پھر جنگل کا مقام، راستے کی حالت بھی متعدد دوفعہ متعدد اصحاب نے مجھ سے کہا کہ جانا دور ہے پھر جنگل کا مقام، راستے کی حالت بھی اطمینان بخش نہیں اس لئے سویر ہے ہی سے جا کر آ جایا کر وگر میں ہر وقت جواب دیا کرتی تھی کے فائر کی کیا بات ہے میرا بیر برداز ہر دست ہے وہی میرے محافظ ہیں۔

والدہ کہتی تھیں کہ ایک وفعہ اسی طرح شکرام میں سوار ہوکر فاتحہ کی غرض نے نکی چونکہ سواری بھی تیز رفقار نہتی راستہ ہی میں شام ہوگئ ۔ چاند نی راست تھی میسرم کے پاس جب شکرام پینچی تو چندڈاکوؤل نے شکرام کو گھیر لیا اور شکرام والے کو مار پبیٹ کی شکرام سے بیلوں کو جدا کر دیا۔ اس وقت اتفاق سے میر سے ساتھ کوئی اور مرد بھی نہ تھا بلکہ چند عور تیں تھیں اور شیر خوار بچہ ( یعنے راوی ) گود میں تھا۔ میں پریشان ہو کر بچہ کو گود میں لے کر کود پڑی اور فرضی چند کو گود میں لے کر کود پڑی اور فرضی چند کو گوں کے نام کے کر بیکارنا شروع کیا اور اوھرا پے قلب کواسے بیر ومرشد قبلہ کی جانب متوجہ

كركي عرض كيا كه حضرت اس وقت ميرى عزت، آبرو، جان سب خطره ميں ہے۔ آپ كى مدد جاہئے۔اتنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ اسی جنگل سے حضرت قبلہ مع چند خادمین کے جن کے ہاتھوں میں لٹ بھی ہیں،تشریف لارہے ہیں۔حضرت کو دیکھتے ہی وہ تمام ڈاکو بھاگے اور میرے دم میں دم آیا۔حضرت نے مجھے شکرام میں سوار کروا کرا ہے سامنے رخصت فر مایا۔ مولا ناشرف الدین صاحب قاوری بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ در دگر دہ کا شدت سے دورہ ہواجس کی وجہ سے میں بے حدیدِ بیثان تھا، زندگی سے مایوں ہو چکا تھا، ڈاکٹرلقمان الدوله مرحوم کے زیرعلاج تھا، ڈاکٹر صاحب نے بھی مایوی ظاہر کی تھی، اس پریشانی میں مجھے حضرت كا خيال آيا كيونكه اس وقت تك حضرت نے مجھے ملاحظہ نه فرمايا تھا۔ ول ميں خيال کیا کہ حضرت کو تکلیف دوں تو سوءاد ہی ہوگی اور میرابیرحال ہے کہ میں خود حاضر نہیں ہوسکتا۔ آخر کیا کروں؟ کس طرح حضرت کودیکھوں؟ ادھرمیراخیال آپ کی جانب بندھا۔ادھرتھوڑی درینه گزری که حضرت خودتشریف فرما ہوئے۔واقعہ بیبیان کیاجا تاہے کہ اس روز حضرت اپنے ماموں زاد بھائی حضرت مولانا شجاع الدین صاحب ٹاٹی کے ہمراہ گنبدشریف کوتشریف کے جارہے تھے۔زہرہ بی صاحبہ مجذوبہ کی قبرتک پہنچ کیا سے کہ ایکا سکے اوروا پس ہونا جا ہا۔آپ کے ماموں زاد بھائی صاحب نے فرمایا کہ' کیوں'؟ تو آپ نے فرمایا کہ شرف الدین بیار ہیں۔اس لئے میں پہلے جا کران کو دیکھ آتا ہوں'' آپ کے بھائی صاحب نے كہاكه اب درگاہ شريف قريب آچكى ہے۔ فاتحہ سے فارغ ہوكر آپ جاسكتے ہيں تو آپ نے فر مایا کہ ' نہیں! میں پہلے جا کران کو دیکھوں گا۔اس کے بعد فاتحہ کے لئے حاضر ہوں گا اور وہاں سے سیدھے میرے مکان کوتشریف لائے۔جوں ہی آپ تشریف فرما ہوئے میں نے بے پینی ہے آپ کے قدم مبارک برسرر کھ کررونا شروع کیا۔ آپ نے مجھے سلی دی اور فرمایا کہ '' کیوں پر بیثان ہوگئے۔ کیاتم خیال کرتے ہوکہاب مرجاؤ گے؟ میں نے غرض کیا کہ پیر ومرشد! تكليف نا قابل برداشت ہے۔ تو آپ نے فرمایا كە "اب دردنہيں ہوگا۔ اورتم ابھى بہت روز جیو گئے'۔اس کے بعد بہت دیر تک گھہر کر برغاست فرمائے۔راوی کہتے ہیں کہاس

کے بعد سے اب تک پھر مجھے گردہ کے در دکی شکایت نہ ہوئی۔

د گیر

مولوی محمد حسین صاحب مدرس فنون سپه گری جامعه نظامیه بیان کرتے ہیں که حضرت کے ساڑومولا نا محد رکن الدین صاحب صدیقی مرحوم بیان فرماتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت ہارے پاس تشریف لائے بھوڑی در پھہرے، گفتگو کی۔اس کے بعدوا پس ہونے لگے تو میں بھی ساتھ ہی نکلا۔سواری میں سوار ہوتے ہوئے آپ نے مجھ سے فرمایا کہ'' آئے میرے ساتھ چلئے۔قلعہ کو جائیں گئے' تو میں نے عرض کی کہ جی! مجھے دفتر جانا ہے۔اگر میں دفتر نہ جاؤں توغیر حاضری کامل ہوگا۔ ادھرمیری اہلیہ بھی پر بیٹان رہیں گی کیونکہ انکومیرے آپ کے ساتھ جانے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔اس پرآپ نے فرمایا کہ'' آئے سب کچھ ہوجائے گا''۔ اس ارشا دیر میں مجبور ہو گیا مگر دل میں خیال کیا کہ آج خواہ مخواہ حضرت مجھے مجبور کررہے ہیں۔ میرے دفتر نہ جانے کی وجہ اُ دھرغیر حاضری کاعمل ہوگا۔ اِ دھراہلیہ پریشان رہیں گا۔اگر پہلے ہی حضرت مجھے سے فرماتے تو میں بچھا نظام کر لیتا، خیر۔مجبورا ساتھ چلا گیا، دوسرے روز قلعہ سے دالیسی ہوئی، جب گھر پہنجا تو اہلیہ نے مجھ سے یو جھا کہ آپ قلعہ ہے ابھی آ رہے ہیں؟ میں نے جیرت سے ان سے یو چھا کتہ ہیں اس کی کیسے اطلاع ہوئی ، اہلیہ نے جواب دیا کہ کل آپ ہی جاتے جاتے کہلوائے کہ میں دہے بھائی (حضرت خواجہ محبوب اللہ ) کے ساتھ قلعہ کو جار ہا ہوں ،کل آؤں گا اور اب ایسا پوچھ رہے ہیں؟ اس جواب کے سننے کے بعد میری خیرانی کی کوئی انتہا نہ تھی کہ میں نے تو کسی کے ذریعہ ایسی کوئی اطلاع نہیں دی اور نہ حضرت نے میرے سامنے سی ہے مکان میں اطلاع وینے فرمایا۔ پھر بیا طلاع کیسے ہوئی؟ مگر پچھیمجھ میں نہ آیا۔اس کے بعد جب دفتر پہنچا تو اپنے نتظم متعلقہ سے کل کی غیر حاضری کی معافی کی درخواست کی اور کہا کہ میں ایک موقتی ضرورت کے تحت قلعہ جلا گیا تھا۔ اس کئے حاضر نہ ہوسکا۔اُنھوں نے جواب دیا کہ ہاں! کل ہی آپ نے جو درخواست بھیجی تھی وہ منظور ہو پھی ہے، اس کے سننے کے بعد میری حیرانی میں اور اضافہ ہوگیا کہ میں نے کسی کے ذریعہ

درخواست بھیجی نہ کسی سے ایسی درخواست دینے کہا۔ بھر بید درخواست کیسے آئی ؟ کون دیا ؟ مگر بیمعمه طل نه ہوا۔

سبحان الله! كياا نتظام ہے۔

عالم ہے دنگ یار کے حسن و جمال میں جیراں ہے موشگاف ترے بال بال میں مولانا شرف الدین قادری فرماتے ہیں کہ حضرت کے پاس ایک بکری تھی جوا کثر مکان کے حمن میں بندھی رہتی ۔ ایک دفعہ وہ بحری پکار رہی تھی ، اس کا اس وقت کا پکارنا آپ کونا گوار فاطر گذرا۔ آپ نے اس کی جانب مخاطب ہو کر فرمایا کہ'' کیوں چینی ہے خاموش رہ' ۔ اس کے ساتھ ہی وہ بکری خاموش ہوگئی اور اس کے بعد سے پھر بھی اس کی آ داز سنائی ہی نہیں دی۔

## حضرت کےمعالجات

حضرت کونن طب میں بھی خاص دخل تھا جیسے کہ ہم نے پہلےصراحت کی ہے۔نسخہ جات میں آپ نے ایک کتاب بھی تالیف فرمائی ہے جوغیر مطبوعہ ہے جس کے ویکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام نسخ کسی قرابا دین وغیرہ ہے ہیں لئے گئے بلکہ آپ کو بذریعہ کشف باطنی معلوم كرائے گئے ہيں كيونكه اكثرنسخه جات پر فرموده حضرت سرور عالمياں عليہ العض پر'' فرمودهٔ حضرت غوث الاعظم دشکیر" ککھا ہوا ہے۔ بہرحال بہ تالیف بھی ایک خاص اور اس کے نسخہ جات بھی خاص ۔متعددنسخہ جات کا متعدداصحاب نے تجربہ کیا بیحد مجرب ومفید ثابت ہوئے۔ چنانچ کیم مولانا عبدالجبار صاحب صدیقی (جوافسرالاطباء کیم عبدالوباب صاحب نابینا کے خاص تلاندہ سے ہیں) بیان فرماتے ہیں کہ حضرت کے نسخہ جات سے سرمہ مقوی بھر کا ایک نسخہ میں نے نوٹ کر کے اپنے استاد کے پاس پیش کیا جودو جارمفردات پر شمل تھا۔ حکیم صاحب نے اس نسخہ کوئ کر فر مایا کہ ' میکس کا مرتبہ نسخہ ہے؟ میں نے حضرت کا اسم گرامی آپ سے عرض کیا اور کہا کہ بینے خصرت کو بذریعہ کشف معلوم ہوا ہے۔ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ بینائی کے کئے بیحد مفید ہے۔ چونکہ تھیم صاحب موصوف بھی ایک عرصہ تک بلدہ حیدر آبا د فرخندہ بنیاد میں قیام فرمائے تھے۔ یہاں کی مشہور ہستیوں بالخصوص حضرت کے حالات سے بخو لی واقف ہے۔آپ کا اسم گرا می سنتے ہی خاموش ہوگئے ۔نسخہ تیار کرایا گیا۔ جب تجربہ کیا گیا تو بیحد مفید نابت ہوا،اس سرمہ کے استعمال ہے آنکھ کا پھولا یا جال بھی کٹ جاتا ہے۔ایک عورت کوفالج کا اثر ہوگیا تھامیں نے علاج کیا توصحت تو ہوئی گرآ نکھ سے ہرچیز دو ہری دکھائی دیتی تھی۔ میں نے اس سرمہ کا استعال کروایا جس سے پیشکایت جاتی رہی۔

اُی طرح حکیم مولا ناعبدالجبارصاحب فرماتے ہیں کہ دوسراایک نسخہ تیل کا حضرت نے تحریر فرمایا ہے کہ در دوں وغیرہ کے لئے بیجد مفید ہے۔ میں نے اس نسخہ کا متعدد مرتبہ تجربہ کیا بیحد مفید ثابت ہوا۔ آپ نے تو اس کو در دول کو غیرہ کے درد کے لئے استعمال کرنے تحریر فرمایا ہے۔ کیکن میں نے ہر درد کے موقع پرحتی کہ کان کے درد کے لئے بھی استعمال کرایا تو بیحد مفید پایا اس کے علاوہ میں نے اور بہت سے حضرت کے مرتبہ نسخہ جات کا تجربہ کیا۔ ہرایک کواسی طرح مفیدیایا۔

آپ نے اپن تالیف میں ماء اللحم کا بھی ایک نسخ تر فرمایا ہے جس کی بہت تعریف بھی کی ہے۔ گو ماء اللحم کے قرابادیں میں کئی نسخ پائے جاتے ہیں جس میں گئی گئی دوا کیں شامل کی جاتی ہیں گئی کئی دوا کیں شامل کی جاتی ہیں گئی کئی دوا کیں شامل کی جاتی ہیں گئی کئی دوا کی سنگر کا بیا ہے وہ بہت کم ادویات پر مشتمل ہے۔ اس نسخہ کو ایک دفعہ علیم مرفر از حسین خان صاحب مرحوم کو (جو بلدہ کے مشہور وممتاز اطباء میں شار کئے جاتے سے اور خاندانی طبیب ہونے کے علاوہ خاص معلومات کے حامل سے ) دکھایا گیا۔ حکیم صاحب موصوف نے بہت دیر تک اس کے اجزاء کو دیکھ کر دریا فت کیا کہ یہ کس کا مرتبہ ہے۔ جب حضرت کا اس کرائی ان سے کہا گیا تو خاموش ہو گئے ( کیونکہ موصوف حضرت کے حالات ہے واقف سے اور خاص عقیدت بھی رکھتے سے ) اس کے بعد اجازت جا ہی کہ اس کو تیار کرکے دیکھیں گے۔ جب حکیم صاحب ممدوح نے اس کا تجربہ کیا تو بیحد تعریف کی چنا نچہ کیم صاحب مدوح نے اس کا تجربہ کیا تو بیحد تعریف کی چنا نچہ کیم صاحب موصوف نے اس ماء اللحم کی تیار کی کے بعد دوشیشے راتم الحروف کو بھی عنایت فرمائے سے جواستعال سے بہت مفیدہ بے ضرر نابت ہوئے۔

بہر حال اس طرح حضرت کے مجوز ونسخہ جات کے منجملہ متعدد نسخوں کا متعدد اصحاب نے متعدد مرتبہ تجربہ کیا اور ہرایک نسخہ کواس طرح غیر معمولی زودا تر ومفید پایا۔

آپ نے ایک زمانہ میں خدمت خلق کے خیال سے ادویات کے ذریعہ عامۃ الناس کا علاج بھی فرمایا ہے جو بہت کامیاب رہا۔ چہانچہ بعض واقعات جوہم کو ملے ہیں ذیل میں نقل کئے جاتے ہیں۔

زہرہ بی صاحبہ (جوحضرت کی پروروہ ہیں) بیان کرتی ہیں کہوہ شادی کے بعد سخت علیل ہوگئ تعیس، بخار کا ساسلہ تھا،متعدد حکماء کا علاج رہا،لیکن بخار کا سلسلہ جاتا نہ تھا، حالت دن بدن لاغر ہوئی جار ہی تھی۔ بالآخر حضرت ایک روز ایک آدمی کوساتھ لے کر جنگل سے مختلف درختوں کے بیخ ہوئی جار ہی تھی۔ بالآخر حضرت ایک روز ایک آدمی کوساتھ لے کر جنگل سے مختلف درختوں کے پنے اور مختلف جڑیاں لے آئے ، اس کا جوشاندہ تیار کیا، سب دوائیں موقوف کر کے اپنا علاج شروع فر مایا۔ چندروز میں خدا کافضل ہوگیا، بخار کاسلسلہ جاتار ہا، توانائی بیدا ہوئی۔

ای طرح ایک دوسرا واقعہ بھی انہی سے مروی ہے کہ حضرت سیدعمرصاحب قبلہ کو بھی شادی سے قبل بخار کا سلسلہ تھا، کمزوری بیحد ہوگئ تھی، بعض اطباء نے تپ دق کا شبہ ظاہر کر دیا اور بعضوں کی رائے ہوئی کہ فوراً شادی کر دی جائے ورنہ جان کا اندیشہ ہے۔ جب بہت سے علاج ختم ہو چکے اور فائدہ کی صورت نظر نہ آئی تو پھر حضرت نے خود اپنا علاج شروع کیا۔ تھوڑے ہی روز میں اللہ تعالی کافضل ہوگیا صحت بالکل اچھی ہوگئی۔

حضرت مولا نافضل مدظلہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے ایک وقت بخار کا سلسلہ شروع ہوا،
جوایک عرصہ تک جاری رہا، جس کی وجہ طبیعت پر بیجد پستی ہوگئ تھی، حضرت عیادت کے لئے
تشریف لائے ، مزاج پری کی ، اس کے بعد فرمایا کہ نارنگیاں کھا ؤ۔ان شاءاللہ المستعان فضل
ہوجائے گا۔ حضرت ممدوح فرماتے ہیں کہ میں نے فور آباز ارسے نارنگیاں منگوا کیں تو میر ب
ووجائے گا۔ حضرت ممدوح فرمایا کہ' خواجہ میاں بچپن میں سکھیا کھائے تھے جس کی حدت
والد ماجد نے ممانعت فرمائی اور فرمایا کہ' خواجہ میاں بچپن میں سکھیا کھائے تھے جس کی حدت
ان کی طبیعت میں ابھی تک ہے۔وہ اپنی طبیعت پر قیاس کر کے تنہیں بھی کہے ہیں' ۔ میں اس
وقت تو خاموش رہا مگر چونکہ حضرت کے ارشاد کی تھیل فرض سجھتا تھا اور یقین تھا کہ جھے اس ب
صحت ہوگی اس لئے میں نے بعد میں تھم کی تھیل کی اور خوب جی بھر کر نارنگیاں کھالیں اسی روز
سے بخارم وقوف ہوگیا، طبیعت بالکل ٹھیک ہوگئی۔

آپ نے ایک عرصہ تک باضابطہ ادویات کے ذریعہ بھی علاج فرمایا ہے۔اس کے بعد آپ کو بذریعہ کشف تعویذات بتائے گئے اور اس کے ذریعہ علاج کا طریقہ سمجھا گیا۔ یہ تعویذات بھی دوسرول کے تعویذات سے بالکل علیحدہ ہیں اور اس میں بھی اکثر نسخہ جات کی طرح آپ نے فرمودہ حضرت سرور عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم، فرمودہ حضرت بیران پیر تحریر فرمایا ہے۔ ان تعویذات میں علاوہ سحر آسیب وغیرہ کے جملہ امراض کیلئے تعویذات موجود

ہیں۔ تقریباً ہرکام کیلئے علیحدہ علیحدہ تعویذ تحریر فرمائے ہیں ، سوائے محبت وعداوت کے ، کہ آپ کے تعویذ است کی خصوصیت ہے کہ ان میں محبت وعداوت کے لئے کوئی تعویذ نہیں البتہ محبت زوجین کانقش موجود ہے ، ہرتم کانقش ہولیکن محبت وعداوت کا کوئی نقش نہ ہویہ بھی مصلحنا معلوم ہوتا ہے تا کہ لوگ سی وقت اس کے ذریعہ نا جائز فائدہ نہ اٹھا سکیں۔

حضرت کے تعویذ ات کی خصوصت ہے ہے کہ آپ کے تعویذ پر اگر کسی دوسری جگہ کانقش رکھا جائے تو فائدہ ہی نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات اس کا برعکس نتیجہ بھی نکلا تعویذ ات میں بعض اساء الہی ہیں ۔ بعض میں اعداد ہیں لیکن بعض تعویذ ات ایسے بھی ہیں جس میں نہ تو کوئی اسم ہی ہے نہ کوئی عدومثلاً دودھ کے لئے آپ نے ایک نقش تحریر فرمایا ہے جس میں صرف چند کیسریں ہیں اور چند نقطے تعویذ کے دیکھنے سے جرانی ہوتی ہے لیکن ایسا توی الارشہ کے مقل جران ہوگی ہوگر رہ جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صرف کسی غیر معمولی قوت کا کرشمہ ہے اور ہیں۔ ای طرح آسیب کا بھی ایک نقش تحریر فرمایا ہے جو صرف ایک خط ہے لیکن اثر کا بیامالم ہے کہ ادھر نقش استعال کیا گیا دھر فائدہ شروع ہوگیا جوآج تک آپ کے سلسلہ میں چلے آرہے ہیں۔ حضرت استعال کیا گیا ادھر فائدہ شروع ہوگیا جوآج تک آپ کے سلسلہ میں چلے آرہے ہیں۔ حضرت کے فیض سے صد ہامریض شفایا تے ہیں جس سے بلدہ کا ہر فرد بشر بخو بی واقف ہے۔

حضرت کے معالجات تو اور بھی خاص انداز کے ہوتے ہیں۔ تعویذ فرمان کا تھم رکھتا تھا

کیونکہ ایک تو ان اساء اللی کے نقوش کا ، دوسرے حضرت کے دست فیض اثر سے لکھے جانے کا

اثر شامل تھا چنا نچہ دارالشفاء والی بی بی صاحبہ فرماتی تھیں کہ ایک دفعہ میر ابچہ لیل ہو گیا تھا جس

کی وجہ پریشان تھی ، آپ نے میری پریشانی کو ملاحظہ فرماکر کاغذ پر چندنقوش تحریر فرماکر مجھے

سرفراز فرمائے کہ ان نقوش کو دھوکر بچہ کو بلاؤ۔ حسب الحکم میں نے تیل کی ، فوراً بچہ کوصحت ہوگئ ،

لیکن دھونے کے بعد بھی کاغذ پر نقوش موجود تھے تو میں نے ان کاغذات کو اپنی میں دھوکر

کرلیا ، اور جب بھی کسی کی طبیعت بھرتی ہوئی دیکھی فورا ان میں سے ایک نقش کو پانی میں دھوکر

مریش کو بلادیا اللہ نے صحت عطافر مائی۔

راقم الحروف نے بھی بعض اوقات بی صاحبہ موصوفہ کوان نقوش کا استعمال کرتے ویکھا

ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل ہے اس مریض کوصحت عطا فرمائی اور بعض وقت خود راوی صاحب کوبھی استعمال کرتے ویکھاہے۔ (مؤلف)

حضرت کے بعض معالجات تو ایسے بھی رہے کہ جہاں نہ تعویذ استعال فر مایا گیا نہ کوئی دوا۔حقیقت توبیہ ہے کہ اس کوحضرت کا تصرف ہی سمجھنا چاہئے۔

دارالشفاء والى بي صاحبه فرماتي تھيں كه مجھے بواسير ونواسير كى شكايت ايك عرصه تك رہي جب بھی اس مرض کا زور ہوتا بیحد تکلیف رہتی طبیعت میں بہت پستی ہوجاتی تھی۔ایک دفعہ اس مرض کا غلبہ ہوا خون شدت سے نکلنے لگا۔میری حالت و مکھ کر حضرت بیرانی بی صاحبہ قبلہ نے دریافت فرمایا تو میں نے تمام کیفیت عرض کی ۔اس پر پیرانی بی صاحبہ قبلہ نے فرمایا کہ جب الیی شکایت ہے تو پھرآ پ حضرت سے عرض کر کے کوئی تعویذ وغیرہ کیوں نہیں لیتے۔حالانکہ آپ روزانہ سے شام تک بیشی میں حاضر رہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ 'نی! شرمندگی سے معروضہ کرنے میری طبیعت نہیں بڑھتی''اس پرحصرت پیرانی بی صاحبہ قبلہ نے فر مایا کہا چھا میں کہتی ہوں۔ چنانچیہ ایک وقت حضرت خاصہ پرتشریف رکھے تھے،طبیعت پر بحالی دیکھے کر پیرانی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ جی! دارالشفاء والی بی صاحبہ آج کل بہت پریشان ہیں۔ایس شکایت ہے مگر شرم سے اب تک آپ سے عرض نہیں گئے، بین کرآپ بہت متا بڑ ہوئے اور مجھے سے تمام کیفیت دریافت فرمائی، میں نے تمام واقعات عرض کئے ۔جس کوحضرت ساعت فر ما کرخاموش ہو گئے۔ندکوئی تعویذ ہی سرفراز فر مایا نہ دوااور نہ کچھ پڑھنے پڑھانے کی ہدایت فر مائی ، میں بھی خاموش رہی کہ حضرت کی جیسی مرضی ہو وہی بہتر ہوگالیکن اس روز سے تکلیف میں کمی ہوگئے۔تیسرےروز پھر جب خاصہ کوتشریف رکھے تو مجھ سے کیفیت پوچھی میں نے عرض كياككل سيتوذراسكون ب\_آبال! كهدرخاموش موكة \_اس روز سياورزياده سكون رہا۔ پانچویں روز پھرخاصہ کے وقت آپ نے دریا فت فرمایا کہ اب آپ کی بواسیر ونواسیر کسی ہے؟ میں نے عرض کی کہ جی!اب تو بہت آ رام ہے۔ پھر آپ نے ہاں! کہہ کرسکوت اختیار فرمایا۔اس کے بعدے بالکل صحت ہوگئی۔

رادی صاحبہ فرماتی تھیں کہ اس تاریخ ہے اب تک بھر مجھے وہ شکایت ہی نہیں رہی حالانکہ ہائیس سال کاعرصہ گزر چکا ہے۔

نہیں معلوم کہ اس استفسار میں کیا جادوتھا کہ جوں جوں استفسار فرمایا جا تاصحت ہوتی جاتی تھی اورصحت بھی ایسی ہوئی کہ مرض کے اثر ات بالکل جاتے ہی رہے ورنہ بالخصوص بیالیا سخت مرض ہے کہ اس کے علاج میں بڑے بڑے ماہرا طباء بھی عاجز آ جاتے ہیں۔

دارالشفاء والی بی سے ایک اور واقعہ بھی ای طرح کا مردی ہے رادی صاحبہ مرحومہ کہتی تھے۔ جب میری تھیں کہ ایک وفعہ میرانواسہ سیداحم مغربی جل گیا تھا، تمام جسم پرا ہے آگئے تھے۔ جب میری لاکی نے اس کی اطلاع دی تو میں حصرت سے اجازت کیکراپنی لاکی کے گھر گئی، اور بچہ کی تیار داری میں مصروف رہی۔ بچا کثر میرے باس ہی رہتا۔ راتوں میں بھی میرے ہی گود میں سوتا، چونکہ اس کو تکلیف زیادہ تھی اس لئے جب بھی نیندسے بیدار ہوتا تو روتا، تلملا تا، چیخا اور اس بے چینی میں پیر مارتا۔ اکثر اس کا بیرمیری با کمیں بغل پر پڑتا۔ نہیں معلوم کہ اس طرح مسلسل بیر مار نے کی وجہ رگوں پر اس کا کیا اثر ہوا کہ چند دن کے بعد میرا بایاں ہاتھ جموٹا مسلسل بیر مار نے کی وجہ رگوں پر اس کا کیا اثر ہوا کہ چند دن کے بعد میرا بایاں ہاتھ جموٹا ہوگیا۔ اب اس سے کوئی وزنی چیز اُٹھائی نہیں جاتی۔ اگر کوئی چیز اُٹھانا بھی جا ہی تھ میں کرزہ بیدا ہوتا اور وہ شے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ، ہاتھ برا برا ٹھتا بھی نہ تھا۔

جب بچہ کوصحت ہوئی تو میں حضرت کی خدمت مبارک میں حاضر ہوگئ۔ایک دفعہ حضرت کے وضوء کے لئے لوٹے میں پانی بھرنا چاہی تو ای طرح ہاتھ میں لرزہ ہوکر لوٹا ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ جب آپ نے اس کو ملاحظہ فر مایا تو جھے سے فر مایا کہ کیا آپ نے نواسہ کی تیارداری میں ہاتھ کونذر کردیا؟ تو میں نے تمام واقعہ تنایا۔آپ اس کوساعت فر ماکر خاموش ہوگئے۔ پھرایک روز کے فصل سے آپ نے جھے سے میرے ہاتھ کی نبیت دریافت فر مایا کہ اب آپ کا ہاتھ کیدا ہے؟ میں نے اپنے ہاتھ پر جب غور کیا تو قدرے قوت محسوں کی اور ہاتھ ذرا اُٹھ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ اُٹھ کر آپ کودکھایا اور عرض کیا کہ اب قدرے فرق محسوں کی اور ہور ہاسے تو بی خور کیا تو قدرے فرق محسوں کی اور ہو خوا ہاتھ درا ہوت کی سے تا ہے کہ درا ہے تو کی اور ہور ہاتھ درا ہوتا ہیں نے ہاتھ اُٹھ کر آپ کودکھایا اور عرض کیا کہ اب قدرے فرق محسوں کی بعد پھر ایک روز کے فصل سے آپ نے جھے سے ہور ہا ہوت آپ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ایک روز کے فصل سے آپ نے جھے سے

ہاتھ کی نسبت استفسار فرمایا کہ''اب آپ کا ہاتھ کیسا ہے' تو میں نے عرض کیا کہ نسبتا پہلے کے میں اب زیادہ فرق محسوں کر رہی ہول۔ پھر آپ خاموش ہو گئے۔اس کے بعد تو میرا ہاتھ بالکل درست ہوگیا۔اب وہ کمزوری ہی تھی نہ کسی شئے کے اُٹھانے میں تکلف۔عقل جیران تھی کہ آپ نے کیا تصرف کیا۔

ان ہی بی بی بی سے ایک اور واقعہ بھی مروی ہے۔ بیان کرتی تھیں کہ حفزت کے وصال کے بعد ایک وفعہ میں سخت علیل ہوگئ ۔ علالت کے بعد میر ابایاں پیرسو کھ گیا تھا۔ حفزت کی مزار مبارک پر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ جب تک آپ تشریف فر مانتے ہماری مد فر ماتے اور اپنے تصرفات خاص ہے ہماری مشکلیں آسان فر مایا کرتے تھے۔ آپ میرے پیرکواچھا کرد ہجئے۔ چنا نچہ مزار مبارک کے پائیں میں آکر گڑھا کھود کر میں نے اپنا پاؤں اس میں رکھ دیا اور دی منٹ بعد جب پاؤں نکالاتو بحمدہ تعالیٰ میرا پاؤں بالکل اچھا تھا۔ کوئی شکایت باقی ندر ہیں۔

حضرت قبلہ مدخلائفر ماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت شاہ علی بنڈ ہ سے گز ررہے تھے۔ آپ کے ہمراہ حضرت کمی میاں صاحب قبلہ مجھی تھے۔ راستہ میں آپ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو آپ کے خاد مین ہے بھی نہ تھا، مگرنو جوان تھا، چبرہ پراس کے بدحواس طاری تھی، پان والے کی دوکان سے بان خریدر ہاتھا۔ آپ نے اس کی جانب اشارہ کرکے خادمین ہے فرمایا کہ ''اس لڑے کو یہاں بلالا وَ چِنانچہ ایک صاحب بڑھے اور جا کراس سے کہا کہ چلو! تنہیں ہارے حضرت یا دفر مارہے ہیں۔ تو اس نے آنے ہے انکار کیا اور کہا کہ مجھے معاف فر مائے۔ میں اس وفت تشهر نہیں سکتا جلد مجھے جانا ہے لیکن جوصا حب بلانے سیجے تھے وہ اصرار کئے کہ حضرت یا د فرمارہے ہیں۔اورتم انکار کرتے ہو، ہزرگول کےاحکام کی تغیل نہ کرو گے تو پریشان ہوجا د گے کیونکہ آپ راستہ ہی براس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ خیر، وہ لڑ کا گھبرا تا ہوا حاضر ہوا تو آپ نے مسکرا کراس سے فر مایا کہ کیوں تم اس قدر بدحواس ہو؟ اس پراڑ کے نے کہا کہ خیر، حضرت میری قسمت کی خرابی ہے۔اب آپ یوچھ کر کیا کریں گے؟ اب بیفر مائے کہ آپ نے مجھے کیوں باوفر مایا ہے؟ کیونکہ میں مجبور ہوں زیادہ دیریتک نہیں تھہرسکتا اس جواب پر پھر آپ

نے اس کو سمجھا کراستفسار فرمایا کہوتمہیں کیا پریشانی ہے؟ تو بھروہ ٹالنا جا ہتا تھا،لیکن آپ کے ساتھ کے خادمین نے بھی اصرار کیا کہ کہوحضرت کی دعا کی برکت ہے اللہ تعالیٰ تمہاری پریشا فی دفع کردے گا تب اس نے اپنا دُ کھ بھرا د کھڑا شروع کیا کہ کیا عرض کروں۔ میں نے حال ہی میں شادی کی ہے۔میری لی لی بہت حسین اور خوبصورت ہے لیکن عقد کے دوسرے ہی روز ے بیرواقعہ ہے کہ ایک ہندو گورے رنگ کا ،جس کے سریر چنؤ بھی ہے ، دھوتی باند ھے نمو دار ہاورمیری بی بی کے پاس ہی بیٹار ہتا ہے۔ مجھ سے ایک نوکر کی طرح تمام خدمت لیتا ہے۔ بازار کوبھجوا تا ہے، سودامنگوا تا ہے،اگر میں نے ذراس تا خیر کی تو مجھے مارتا ہے چنانچہاس وقت بھی اس کے کہنے پر میں بیان لانے کے لئے نکا ہوں ، نکلتے وقت ہی اس نے تا کید کی تھی کہ دس منٹ میں فوراْ واپس آنا اس لئے میں جلد جانا جا ہتا ہوں۔اب اگر تا خیر ہوگی تو پھر مجھے مارے گا۔ آپ نے اس کی تمام پُر در د داستان کو بغور ساعت فر ما کرار شا دفر مایا کہ اچھاتم بیتو کہو كتمهمين في في حياہے يا دولت؟ تو اس نو جوان نے عرض كيا كه مجھے مال و دولت كى يرواه نہيں مجھے میری بی بی مل جائے تو بس ہے۔ آپ نے فر مایا کہ اچھا جاؤ! اور اس سے کہد و کہ'' خواجہ میاں قاضی بورہ والے نے بچھ کو تھم دیا ہے کہ تو چلے جا''اس پر وہ بہت اصرار کرے گا اور تم کو روپے بیسے کی بہت لا کچ بتائے گا ، مگر خبر دار! تم اس کی ایک نہ سننا اور یہی کہنا کہ تو چلے جا''۔ میہ لڑ کا اس ارشا د کوسنکر بہت خوش خوش لوٹا ۔ مگر ابھی اس کے دل میں دل نہ تھا کہ دیکھیں کیا واقعہ پیش آتا ہے۔ خیر، جب مکان بہنج کر گھر میں داخل ہوا تو چونکہ اس کو یہاں کافی تا خیر ہو چکی تھی، اس خبیث نے دیکھتے ہی بُری صورت بنائی ،اس پر کڑ کنا شروع کیا ،اس نے فوراً حضرت کا حکم بہنچایا۔ وہ لڑ کا بیان کرتا تھا کہ جوں ہی اس تھم کوسنا اس کا تمام کس بل جاتا رہا اور تھکمیا نہ شان ے اُر کر منت ساجت شروع کر دی ، کہنے لگا کہ مجھے اس لڑکی ہے بجین سے محبت ہے ، میں اس کی صورت کا دیوانہ ہوں ،تم جو چاہے کہو، کیکن اس کو چھوڑ دینامیرے امکان سے باہر ہے۔ اگرتم چاہتے ہوتو میں تنہیں کافی رقم دیتا ہوں ہتم کسی دوسری عورت سے شادی کرلو۔لیکن مجھ پر رحم کرو، ریہ کہہ کراس نے آسان کی جانب ہاتھ دراز کیا اور روپیوں سے بھری تھیلیاں اس کے

سامنے رکھنا شروع کیا، وہ بیان کرنا تھا کہ اس نے اتی تھیلیاں لا کرڈ الدیں کہ زمین سے مکان کی جیبت تک رو پیوں کی تھیلیوں سے ڈھیرلگ گئی مگر چونکہ مجھے حصرت نے جو تا کید کی تھی یا د تھی۔میں آخر تک یہی کہتار ہا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ،بس تو چلے جا؟اس پروہ بھی مجبور ہوگیا، ہار مان لی، اور وہاں ہے اُٹھ کرا پنالوٹا لیا اور چلتا بنا۔اس دن ہے مجھے آ رام ملا، اور میری بی بی کوجھی ،ہم دونوں اب آ رام کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ظاہر تو ظاہر خواب میں بھی اس کی پر چھائی نظرنہیں آتی ،ان معالجات پر عقل جیران ہے کہ نہ تو تعویذ ہے نہ فنتیلہ، نہ تشری نہ کوئی وظیفه نثمل نه بچھ پڑھ کر پھونکا نہ دم کیا ، نہ کوئی نقش دیا ،صرف ایک حکم دیا گیا گویا کہ شاہی فرمان نافذ ہوا، جس کی تعمیل میں کسی چون و جرا کی گنجائش ہی ندرہی۔ بقول شخصے نہ جائے ما ندن نہ پائے رفتن ، بجر بھیل کے کوئی جارہ ہی نہ تھا۔ دوسروں سے مہینوں میں جو کام ہونا دشوار تھا یہاں سکنڈوں میں ہوا۔ سبحان اللہ۔

حضرت قبلہ مدظلہ فرماتے ہیں کہ فظام الدین صاحب بیجا پوری کی (جن کو حضرت ہے بیعت وخلافت تھی) بجین میں ایک عجیب کیفیت تھی کہ جہاں ان کے سامنے سونے کاعلم چاندی کاعلم، بی بی کاعلم، ان جملوں کو کسی نے دو تین مرتبدد ہرایا کہ ان پر ایک بیخو دی کا عالم طاری ہوتا اور اس قدر شدت کے ساتھ کہ حواس باقی نہ رہتے لوٹنا شروع کرتے ۔تھوڑی دیر تک یہی کیفیت رہتی ۔اس کے بعد کہیں ان کو ہوش آتا۔

ایک دفعہ وہ حضرت کے پاس حاضر ہوئے۔ کسی نے آپ کے سمامنے ان کی اس حالت کا ذکر کیا اور ان جملوں کو آپ کے نظام الدین پر کا ذکر کیا اور ان جملوں کو آپ کے سمامنے دہرایا جیسے ہی وہ جملے دہرائے گئے نظام الدین پر بیخودی کا عالم طاری ہواوہ لوٹنا شروع کئے۔ آپ نے ان کی اس حالت کو بغور ملاحظ فر ماکران پر پچھودم کیا۔ جس کے بعد ان کو ہوش آگیا اور اس کے بعد سے وہ کیفیت جاتی رہی۔

## متفرقات

حضرت قبله مدظله فرماتے ہیں کہ حضرت سید شیخین احمد صاحب شطاری علیہ الرحمہ کے پا*س ہرسال نیاز یاز دہم شریف بڑے ت*کلف سے ہوتی جس میں بلدہ کے اکثر مشائخین ،علماء عہدہ دار مدعو کئے جاتے تھے۔ایک دفعہ اس دعوت میں حسب عادت آپ بھی تشریف فرما ہوئے، اس روز نہیں معلوم کہ حضرت پر کیا کیفیت طاری تھی، ریش مبارک کے بال کتر کر حچوٹے کردیئے تھے اور جولباس گھر میں زیب تن تھا ای لباس سے مقام دعوت پرتشریف لے گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد وسطِ دالان میں دیوار سے ٹیکا لگا کرتشریف رکھے۔ اب جس قدر دعوتی اصحاب بھی آئے آپ نے ان کی جانب توجہ ہی نہ کی۔ نہ سی سے سلام نہ مصافحہ، آنے والے اصحاب آپ کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ بعضوں نے آپس میں چمیگوئیاں بھی کیں کہ آج کا پچھیجیب تماشہ ہے؟ بعض وہ حضرات جن کوحضرت سے خلوص تھا بہت رنجیدہ و متاثر تصے اور خیال کرر ہے تھے کہ اگر'' ایسی باطنی کوئی کیفیت طاری تھی تو بہتر ہوتا کہ حضرت يہاں تشریف فرما ہی نہ ہوتے تا کہ عوام کونکتہ چینی وغیرہ کا موقع ندملتا۔ بہرحال محفل کا عجیب رنگ تھا اور ہر شخص حیرت واستعجاب ہے آپ کو دیکھے رہا تھا۔ آپ بہت دیریک اس طرح تشریف فرمار ہے اس کے بعدوہاں سے واپس ہوئے۔

دوسراایک اور واقعہ بھی حضرت قبلہ مدظلہ العالی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت کے بچھو پی زاد برا در مفتی محبوب نواز الدولہ مرحوم کے پاس بھی ہرسال یا زوہم شریف کی نیاز بڑے تکلف واہتمام سے ہوتی تھی۔ مشائخین کرام، علمائے عظام کے علاوہ عہدہ دار، قرابت دار، احباب، اہل محلّہ وغیرہ سینکڑوں کی تعداد میں مدعو کئے جاتے تھے۔ آج تک یہی مفتی صاحب مرحوم کے پاس کی نیاز شریف زبان زد خاص و عام ہے۔ یہاں بھی ایک سال آپ حسب عادت تشریف لے گئے اور مقام دعوت پر چہنچتے ہی جہاں سب دعوتی اصحاب کے جوتے ر کھے تنے ، ان جوتوں پرلوٹنا شروع کیا۔ سارے حضرات پر بیثان اور ہر شخص آپ کی اس حرکت کوجیرت سے دیکچر ہاتھا۔

خواہش نفس کا خلاف، اومۃ لائم کی بروا نہ کرنا حضرت کا رنگ خاص تھا جس کی تفصیل دوسرے اور واقعات سے جوہم نے آ گے پیش کیا ہے تصدیق ہوسکتی ہے۔

حضرت قبلہ مدخلافر ماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور میرے چھوٹے براورسیدمحر با قرحینی صاحب احاط مسجد میں کھیل رہے تھے۔ آپ برآ مد ہوئے تو ہم آپ کو دیکھتے ہی حجیب گئے کیونکہ زیادہ کھیل کود ہے آپ خفا ہوتے تھے گر جونہی آپ کی ہم پر نظر پڑی آپ نے ہم کوآواز دی۔اب تو ہم حصیب نہ سکے فورا نکل پڑے۔ارشاد ہوا کہ چلو! حضرت شاہ را جو بینی صاحب قدس سرہ کی درگاہ شریف کو جائیں گے۔ہم اس وقت بے تکلف کھیل رہے تھے، پیر میں جوتا تجمی نہ تھا۔اس لئے ہم نے عرض کیا کہ اگرا جازت ہوتو ہم جوتا پہن لیتے ہیں۔آپ نے فرمایا کہ جوتانہیں تو نہ ہی ایسے ہی چلو!اب تو سیجے مزید عرض کرنے کی جراءت نہ ہوسکی \_فوراُ ساتھ ہو گئے۔آپ نے مجھے ایک طرف اور بھائی سیدمحد با قرحینی صاحب کوایک طرف لے لیا۔ہم دونول ساتھ تھے۔اس ونت میراس آٹھ یا نوسال کا ہوگا۔ یہاں سے غازی بنڈ ہ پہنچنے تک مجھے کچھزیادہ بارنہ گذرالیکن اس کے بعد مجھے اپنی برہنہ یائی شاق گزرنے لگی اور بار بار خیال آتا تھا کہ غازی بنڈہ پربعض قرابت کےلوگ ہیں۔اگر وہ اس وفت مل جائیں تو کس قدر تکلیف کی بات ہے چونکہ میرے پیرمیں جو تانہیں ہے اس لئے وہ لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے۔ مگرا تفاتی بات ہے کہ ان لوگوں ہے کوئی ملانہیں ۔آ پ اسی طرح ہم دونوں کوساتھ لے کرگئے اوروا پس تشریف لاے۔

حضرت قبلہ مدظاؤفر ماتے ہیں اس واقعہ پرغور کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے دل
کی بات ہے کیونکہ انسان اپنی ذات کے لئے ہر طرح کی سبکی پیند کرسکتا ہے۔ گر اولا دکے
ساتھ ایسا طرز مشکل ہے۔ اس واقعہ سے نتیجہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہم کواوائل عمری میں
پہلا ہی دیا تھا کہ اہل دنیا کی باتیں اور لومۃ لائم کا خیال نا قابل التھات ہے۔

حضرت فبله مد ظلۂ فرماتے ہیں کہ ایک و فعہ آپ حضرت فطب الہند مولانا شجاع الدین حسین قبلہ قد سرم ہے گئید شریف کو فاتحہ کے لئے رواق افروز ہوئے میں بھی ہمراہ رکاب تھا واپسی میں جب میر جملہ کے تالاب کے کٹھ پر پہنچ تو کئے کے بنچ بعض شوقین مزاج اپنے اشغال میں مصروف دکھائی دیئے جو شدت سرور میں گاتے ہجاتے بیٹھے تھے۔ وہ لوگ اس وقت ریگارہے تھے۔

جی طابتا گوار کی کھلی کھانا

ان کااس وقت کا گانا آپ کو بہت پیند آیا۔ چلتے چلتے تھہر گئے۔ بار بارفر ماتے جاتے سے کہ کیا اچھا کہا کہ'' جی چاہتا ہے گوار کی پھلی کھانا'' تھوڑی دیر تو قف فر مانے کے بعد وہاں سے واپس ہوئے۔ راستہ میں بھی بار باراس کو دہراتے اور فر ماتے تھے کہ کیا خوب کہا ہے۔ حضرت قبلہ مد ظلۂ فر ماتے ہیں کہ اس جملہ'' گوار کی پھلی'' سے غالبًا حضرت نے دیوا نگان دنیا کی باتوں کا مفہوم لیا کیونکہ عوام میں'' گوار' دیوانہ کو کہتے ہیں۔ اہل اللہ کی باتوں کو یہ بیچارے دیوانے کیا تجھیں۔ خواہ محواہ زبان درازی کرکے ان پر اعتراض کرنے کی جسارت بیجا کہ حواتے ہیں اوران خاصان خدا کو دیوانہ بھتے ہیں۔ حالانکہ خود دیوانے ہیں:

اوست دیوانه که دیوانه نه شد اوست فرزانه که فرزانه نه شد مدر اورخاصان خداکوان کابرا بحر بنااچهامعلوم بوتا ہے۔

حضرت قبلہ مدظلۂ بروایت حضرت کی میاں صاحب قبلہ بیان فرماتے ہیں کہ تو تلے عبدالرزاق نامی حضرت کے ایک خادم سے جوآپ کے ہم عمراور بچین کے ساتھی ہے۔ان کا جب انقال ہوا تو حضرت تشریف لے گئے اور میت کے پاس تشریف رکھ کرتبہم فرمائے۔ حالانکہ آپ کی بلاوج تبہم فرمانے کی عادت نہ تھی اور پھر میت کے مقام پراس طرح کے تبہم نے حاضرین کو چیرت زدہ کر دیا۔ حضرت کی میاں صاحب قبلہ فرمائے ہے کہ بیس نے دریافت کیا کہ آج حضرت نے خلاف عادت کیوں تبہم فرمایا تو فرمائے گئے کہ یہ میرے بچین کے ساتھی اور کھیل کود کے شریع کے ایک دفعہ ذمانہ طفلی میں کھیلتے کھیلتے میں نے ان کے سر بر براتھی اور کھیل کود کے شریع ہے۔ایک دفعہ ذمانہ طفلی میں کھیلتے کھیلتے میں نے ان کے سر بر

ایک مار ماری تھی۔اب مجھے تھم ہور ہاہے کہ تمہارے اس مار کی وجہ ہم نے ان کے مدارج میں ترقی عطا کی۔

سبحان الله! بزرگول کے ساتھ کھیلنا اور ان کا مار کھانا بھی کیا کام دیتا ہے:

این سعادت بزور بازو نیست تانه بخشد خدائے بخشدہ

ایک اور واقعہ بھی حضرت قبلہ مدظلۂ ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک ضعیفہ حضرت کی خادمہ تھیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان کے مدارج میں ترقی عطا ہونے کے لئے بطور خاص دعا کی اور معروضہ کیا کہ اس بڑھیا نے میری بہت خدمت کی ہے تو تھم ہوا کہ خدمت تو ضرور کی لیکن ہمارا محبوب ہجھ کرنہیں اس لئے اس خدمت کا کوئی صلہ نہیں بل سکتا۔

اس واقعہ سے نتیجہ معلوم ہوتا ہے بزرگوں کی خدمت اگر خداوند عالم کے خیال سے کی جائے تو موجب اجروباعث فلاح دارین ہوتی ہے ورنہیں۔انما الاعمال بالنیات۔

عبدالحلیم صاحب مرحوم کہتے تھے کہ ایک دفعہ بلدہ حیرا آباد میں شدت ہے ہیضہ پھوٹ پڑا، کثرت سے اموات ہوئیں، اِی زمانہ میں حضرت کے بعض مریدین بھی اس مرض سے انقال کرگئے ۔ منجملہ ان کے لوہانی عبدالرزاق نامی ایک خادم جوحضرت کے مکان کے سامنے ہی کے مکان میں رہتے تھے۔ وہ اوران کی والدہ ای سے انقال کرگئے ۔ پہلے والدہ کا انقال ہی کے مکان میں رہتے تھے۔ وہ اوران کی والدہ ای سے انقال کرگئے ۔ پہلے والدہ کا انقال ہوا اس کے بعد ان کا ۔ جس وقت لوہانی عبدالرزاق صاحب کی میت کو خسل دیا جارہا تھا، حضرت نے آسان کی جانب منہ کر کے ارشاد فرمایا کہ'' کیا ہیضہ ہمارے ہی مریدین کے لئے آسان کی جانب منہ کر کے ارشاد فرمایا کہ'' کیا ہیضہ ہمارے ہی مریدین کے لئے آسان کی جانب منہ کر کے ارشاد فرمایا کہ'' کیا ہیضہ ہمارے ہی مریدین کے لئے آسان کی جانب منہ کر کے ارشاد فرمایا کہ'' کیا ہیضہ ہمارے ہی مریدین کے لئے آسان گ

بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت کے اِس ارشاد کے بعد سے پھر آپ کے کسی مرید کا مرض ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت کے حاصل ہیں ہوا۔ آج تک بھی کوئی ایساشخص جس کو حضرت سے شرف بیعت حاصل تفا، اس مرض سے انتقال کرتا دکھائی نہ دیا۔ متعدد اصحاب اس مرض میں ضرور مبتلا ہوئے کین صحت یاب ہوگئے۔

حضرت قبلہ مدظلۂ فرماتے ہیں کہ حضرت کی میاں صاحب قبلہ فرماتے ہے کہ ایک دفعہ آپ پہاڑی شریف کوفاتحہ کے لئے جانے کے ارادہ سے نکلے پیادہ بنڈلہ گوڑہ تک پہنچے تھے کہ واپسی کا قصد فرمایا، میں نے عرض کی کہ حضرت نے اپنے ارادہ کو کیوں ملتوی فرمایا؟ توارشادہ وا کہ'' حضرت بابا صاحب علیہ الرحمہ خود ہمارے پاس تشریف لارہے ہیں اس لئے اب جانا لا حاصل ہے'۔

سبحان الله بزرگان دین کی باتیں ہماری عقلوں سے پر سے ہیں:

دل کی باتوں کو جانے کیا بیدل زاغ کیا جانے باز کی باتیں بیان کیا جاتے ہوا نجمفتی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدمجمہ بادشاہ سینی صاحب قبلہ قدس سرۂ اپنے بھا نجمفتی محبوب نواز الدولہ مرحوم کو بیحد جاہتے اور اپنا بیٹا فر مایا کرتے ہے۔ اِی طرح مفتی صاحب کو بھی حضرت سے بیحد محبت وعقیدت تھی اور اپنے ماموں زاد بھائیوں کے ساتھ بھی حقیقی بھائیوں کی ساتھ بھی حقیقی بھائیوں کی طرح رہتے تھے۔

حضرت قبلہ مد ظلہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ فتی محبوب نواز الدولہ مرحوم نے حضرت خواجہ محبوب اللہ قدس سرۂ کی خدمت میں حاضر ہو کر معروضہ کیا کہ میں اپنے شفق ومحترم ماموں علیہ الرحمہ کے چبوتر ہ مزار مبارک پر چو کھنڈی بنوانا چا ہتا ہوں ، اجازت دی جائے ۔ اس پر حضرت کے فرمایا کہ بھائی! کھلا حصہ اچھا معلوم ہوتا ہے اب اس پر چو کھنڈی کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت کا بیار شاومبارک مفتی صاحب کو بیحدنا گوارگز را ، تا گوارانہ انداز میں اُنھوں نے کہا کہ کیا جھے اتنی خدمت کا بھی حق ما حب آپ نے فرمایا کہ 'میں آپ کو منع نہیں کرتا۔ اگر آپ چا ہے ان خدمت کا بھی حق نہیں ہوئی۔ نے فرمایا کہ 'میں آپ کو منع نہیں کرتا۔ اگر آپ چا ہے تی تو بنواسکتے ہیں'۔ اس پر مفتی صاحب نے فرمایا کہ 'میں آپ کو منع نہیں کرتا۔ اگر آپ ہوئی ، ہندش کی گئی ، دیوار یں اُنھے گئیں ایک طرف کے پانچی کمان سند تھے کہ یکا یک بیٹھ گئے۔ مفتی صاحب کو خیال ہوا کہ پا ہی بندش میں ایک لائن پوری ہونے نہ پائی تھی کہ یکا گئی گئی اور دیوار یں اُنھیں آیک لائن پوری ہونے نہ پائی تھی کہ یکا گئی گئی ہور بیٹھ گئی۔ باید و منتی صاحب پریشان ہوئے۔ میستری پر بگڑنا شروع کیا کہ باوجود تا کیدے پھر بیٹھ گئی۔ اب تو مفتی صاحب پریشان ہوئے۔ میستری پر بگڑنا شروع کیا کہ باوجود تا کیدے پھر بیٹھ گئی۔ اب تو مفتی صاحب پریشان ہوئے۔ میستری پر بگڑنا شروع کیا کہ باوجود تا کیدے پھر بیٹھ گئی۔ اب تو مفتی صاحب پریشان ہوئے۔ میستری پر بگڑنا شروع کیا کہ باوجود تا کیدے پھر بیٹھ گئی۔ اب تو مفتی صاحب پریشان ہوئے۔ میستری پر بگڑنا شروع کیا کہ باوجود تا کیدے پھر بھرگا

تاقص کیا۔ دود فعہ کمانوں کی دیوار کے بیٹھ جانے سے بلاوجہ نقصان ہو گیا۔ حضرت احمرعلی شاہ صاحب نے مفتی صاحب سے فر مایا کہ بھائی صاحب آپ میستری پر بلاوجہ خفا ہورہے ہیں۔اس کے گرنے کے وجوہ پرافسوں ہے کہ آپ نے غور ہی نہیں فر مایا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ وہ کیا وجوہ ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ آپ نے حضرت ( یعنے حضرت خواجہ محبوب اللہ قدس سرۂ) کے منشاء کے خلاف اس کام کا آغاز فر مایا ہے اس لئے ہیہ صورت پیش آرہی ہے۔ تا دفئتیکہ آپ کو حضرت اس کی بخوشی اجازت نہ دیں پیٹمیر مکمل نہ ہوگی مفتی صاحب نے جب اس پرغور کیا تو حقیقت سمجھ میں آئی۔ دوسرے ہی روز حجفرت کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہاں تغییر کے سلسلہ میں اب تک میری اتنی رقم صرف ہو چکی ہے۔ دود فعہ اس طرح جو کمان بیٹھ گئی اس کی وجہ مجھے اتنا نقصان پہنچا۔ آخر آپ کو کیا میرا نقصان گوارا ہے؟ جو بار بار میں بنوا تا جا تا ہوں اور آپ گراتے جاتے ہیں۔اس پر آپ نے تبسم فرما کر فرمایا کہ 'کیامیں نے آپ کومنع کیا ہے؟ آپ اپنے مامول کے مزار پر عمارت بنوانے کے مجاز ہیں اس لئے بنوائیے'' پھرمفتی صاحب نے مخلصانہ انداز میں مگڑ کر کہا کہ ہیں! آپایی خوش سے اجازت و بھے کہ بلا وجہ میرانقصان ہور ہاہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ''اچھا جائے اب نہ گریں گی''۔اس کے بعد مفتی صاحب نے اسی پایہ پرتغیر کی بنیاد · رکھی عمارت تیار ہوگئی جوآج تک بحد اللہ تعالی قائم ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت کی میاں صاحب کی جب شادی قرار پائی تو حسب دستور قرار دادتاری ہے جا ہی تمام گفتگو طے کرلی گئی۔ بروزعقد جب دلہا دلہن کے گھر پہنچا اور سیا ہہ کی تکمیل شروع ہوئی تو دلہن کے والد جناب میرولا بت علی صاحب رسالدار نے اضافہ مہر سے متعلق خواہش کی کہ مہرا یک لا کھ لکھا جائے۔ حضرت خواجہ محبوب اللہ قدس سرؤ نے فرمایا کہ مہر دلہا کی آمدنی کی مناسبت سے ہوتا ہے اس لئے ایک لاکھ بہت زیادہ ہے۔ گیارہ ہزار ہونا جا ہے ۔ اس پر دلہن کے والد بہت بگڑ گئے اور کہا کہ میں تو ایک لاکھ سے کم پر ہرگز تیار نہیں جوں۔ اگراس قدر مہر پر داختی ہوں تو خیرورنہ میں لڑکی دینا ہی نہیں جا ہتا۔ بحث اس قدر مطول ہوں۔ اگراس قدر مہر پر داختی ہوں تو خیرورنہ میں لڑکی دینا ہی نہیں جا ہتا۔ بحث اس قدر طول

ہوئی کہ فریقین ہیں ناراضی پیدا ہوگئ۔ بالآخر حضرت سیر شیخین احمہ صاحب شطاری ومفق محبوب نواز الدولہ مرحوم نے دلہن کے والدکو سمجھا مناکر پچاس ہزار پر راضی کیا۔اس کے بعد حضرات نے حضرت سے کہا کہ جب وہ اس قد رائز آئے ہیں تو اب آپ بھی پچاس ہزار پر راضی ہوجائے۔اس کے جواب میں حضرت نے ارشاد فر مایا کہ جب پانی سرے او نچاہی ہوتا ہے تو ایک ہا کھئی سرے او نچاہی ہوتا ہے تو ایک ہا تھ کیا اور ایک گز کیا؟اگران ہی کی خواہش کی تعمیل کرنا ہے تو ایک لا کھئی میاں رکھا جائے۔ چنا نچہ سیا ہہ کی تعمیل ہوئی، خطبہ پڑھا گیا۔اس واقعہ سے واہا یعنے کمی میاں صاحب کو بہت بارگز راکیونکہ وہ اس زیادتی مہر پر قطعاً آمادہ نہ تھ مگر حضرت کے تھم کی تعمیل میں مجبور رہے۔

معاملہ رفت وگزشت ۔ حسب عملدرا ہم جلوہ ہواشب میں دلہن کو گھر لائے گھر آتے ہی دلہن نے معافی مہر کا اعلان کر دیا۔ حضرت کی میاں صاحب نے بیحد مسرور ہوکر حضرت سے اس کی اطلاع کی تو آپ نے سن کر تبہم فر مایا۔ جب اس واقعہ کی دلہن کے والد جناب میر ولایت علی صاحب کو اطلاع ملی تو اپنی لڑکی سے بہت ناراض ہوئے کہ میں نے مہر میں اتنی کوشش سے زیادتی کروائی تھی اوراس نے اس قدر عجلت کے ساتھ معافی مہر کا اعلان کر دیا۔ سیان اللہ! اس واقعہ سے دنیا کو دکھا دیا کہ اگر ہماری بات یول نہیں مانی جاتی تو اس

طرح ہم منوالیتے ہیں۔اس واقعہ کی متعدداصحاب سے اسی طرح روایت ہے۔
حضرت قبلہ مذظلہ بروایت حضرت کی میاں صاحب قبلہ قرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت وی میں تشریف لے جانے گئے۔اپنے مکان سے چندقدم فاصلہ تک جا کر تھم کے اور فرمایا کہ دیکھو مبحد میں کوئی ہے؟ اگر ہے تو بلالو۔حضرت کی میاں صاحب فرماتے تھے کہ میں نے تمام مبحد میں تلاش کی مگر کوئی وکھائی نہ دیا۔ تو عرض کیا کہ حضرت! کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دنہیں! پھر دیکھو مجھے ایسا معلوم ہور ہا ہے کہ ہما راائی مخلص مبحد میں ہے۔اس کو ساتھ فرمایا کہ دنہیں! پھر دیکھو مجھے ایسا معلوم ہور ہا ہے کہ ہما راائی مخلص مبحد میں کوئی ہوگا؟" حضرت کی میاں صاحب فرمایا کہ تھی طرح دیکھو ممکن ہے مبحد کے کسی گوشہ میں کوئی ہوگا؟" حضرت کی میاں صاحب فرمایا کہ جب میں نے مکر رم بحد میں تلاش کی تو مسجد کے تھے چھے جھے میاں صاحب فرمایا کے جب میں نے مکر رم بحد میں تلاش کی تو مسجد کے تھے کہ جب میں نے مکر رم بحد میں تلاش کی تو مسجد کے تھے کہ جب میں نے مکر رم بحد میں تلاش کی تو مسجد کے تھے جھے

ہوئے شرن علی صاحب نامی حضرت کے ایک خادم (جورشتہ میں حضرت کے جیازاد بھائی بھی تھے) دکھائی دیئے۔ میں ان کوحضرت کے نام سے بلا کرساتھ لے گیا۔ پھر حضرت ان کوساتھ لے کر دعوت میں تشریف لے گئے۔

پہلوان صاحب نامی حفرت کے ایک خادم سے (جو قصید دیول پلی میں رہتے ہے، یہ قصد اب عثمان ساگر میں غرق ہوگیا ہے) وہ بیان کرتے سے کہ ایک دات مجھے حفرت کے دولت سرامیں رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت دولت سرامیں آ رام فر مارہے سے اور میں باہر پائیں کے دالان میں درگاہ شریف کے پاس سوگیا۔ نصف اللیل کے بعد آ تکھیں کھلی تو پائین کے دالان میں چٹہ پتے ہیٹھا رہا۔ یکا یک حضرت کے دولت سرا پر نظر پڑی تو حضرت کے دالان میں چٹہ پتے ہیٹھا رہا۔ یکا یک حضرت کے دولت سرا پر نظر پڑی تو حضرت کے دالان میں پائے ہیٹے ہیٹھا رہا۔ یکا کیک حضرت کے دولت سرا پر نظر پڑی تو حضرت کے دولت سرا کی حیت سے (جہاں آپ آ رام فر مارہ ہے تھے) آسمان تک ایک نورانی ستون جیسے کہ کو بلو کے مکان میں بالعوم آفا تاب کی شعاع پڑتی ہے دکھائی دیا۔ بہت دیر تک میں اس کو غور سے میں جو ہمارے حضرت پر ناز ل

# آپ کی تعلیم وارشادات

آپ کی تعلیم کا تھیجے خاکہ ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا بہت دشوار ہے پھر بھی حتی الوسع کوشش کی جائے گئی کہ اس کو واضح کیا جائے۔ اُمید کہ فروگذاشت کو معاف فر مایا جائے گا۔ اس باب کی ابتداء آپ ہی کے ایک ارشاد سے کی جاتی ہے۔ حضرت مولانا حسرت مدظلہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ:

''جس طرح نوافل وفرائض میں فرق ہے ای طرح قرب نوافل و قرب فرائض میں بھی فرق ہے گیا جائے تو وہ قرب فرائض میں داخل ہوگا ورنہ قرب نوافل میں، پس ہر کام میں استخارہ کرلیا کرؤ'۔

واضح ہوکہ اپنی خوشی سے عبادت الہی کرنا قرب نوافل سے ہے اور امر الہی کی اطاعت میں کام کرنا قرب فرائض سے ۔ رات بھر کے نوافل صبح کے دور کھت فرض کے مساوی نہیں ہوسکتے ۔ قرب نوافل میں بندہ اپنے ارادہ کو خدا سے پورا کروا تا ہے اور قرب فرائض میں اللہ اسپنے ارادہ کی شکیل بندہ سے کروا تا ہے۔

ایک بزرگ نے یوں فر مایا کہ قرب نوافل میں خدا بندہ کا ہاتھ ہوجا تا ہے۔ پہنے اس کا مقصد بورا کرتا ہےاور قرب فرائض میں بندہ خدا کے ہاتھ کا کام دیتا ہے بینی اس کے امروارادہ کو پورا کرتا ہے۔

اس تمہید کے بعد واضح ہوکہ قادری دوشم کے ہوتے ہیں ایک وہ جوا پنے مقاصد نسبت عالیہ قادر ریہ سے حاصل کرتے ہیں ان کا ماخذ فر مان غو ٹیہ ہوتا ہے۔ ان لسم یہ کسن هسریدی جیداً فانا جید راگرمیر امریدا چھانہیں تو کیا ہوا میں تواجھا ہوں۔

لو كشفت عورة مريدي بالمغرب وانا في المشرق لسترته الرميرام يد

مغرب میں ہو اور میں مشرق میں رہوں اور میرے مرید کا عیب کھل جائے تو میں اس کو ڈھانک دونگا۔ایسےلوگ قرب نوافل کے قادری ہیں۔

دوسرے سم کے قادری وہ ہیں جو بے سم کوئی کا مہیں کرتے۔ ان کا ہر فعل تحت امرا الله ہوتا ہے خواہ سم الله یعنے بینی برکے ذریعہ معلوم ہوجو تمام اُمت کا متفق علیہ ہے خواہ بذریعہ البهام و امر قبلی۔ بیلوگ صاحب قرب فرائض ہیں۔ ان کا مرجع حضرت غوث کا فرمان واجب الاذعان ہے۔ کن کا لمیت فی یدالغسال او کالکر ہ تحت صولحان الفارس او کالکر ہ تحت صولحان الفارس او کالو نے الدونان ہے۔ کن کا لمیت فی حجر ظئر ہ (ایا ہوجا جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں۔ گولا پولو کو کا لوند الرضیع فی حجر ظئر ہ (ایا ہوجا جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں الهوی کی سے کھلنے والے شہروار کے چوگان میں یا شیرخوار بچاتا کی گود میں) ان پر مایہ طق عن الهوی ان ھوالا و حسی یو حی کا پر تو پڑتا ہے۔ وہ بے ارادہ رہے ہیں، بے مقصد جیتے ہیں ان کا ماہ فعلت عن امری پر ہتا ہے۔

زمانهٔ حال میں قرب نوافل کے قادری دنیا میں تھلے ہوئے تھے۔قرب فرائض کے پابند بہت کم تھے۔اس قرب فرائض کی تعلیم کو حضرت نے زندہ کیا۔لوگوں کو بے ارادہ جینا سکھایا۔سی کے ارشاد پر چلنے کی تعلیم دی:

کہا جو مرنے کو مرگئے ہم کہا جو جینے کو جی اُٹھے ہم اب اور کیا جا ہتا ہے ظالم ترے اشاروں یہ چل رہے ہیں

حاکم فوجداری جرم کی تحقیق کرتا ہے۔ مجرم کا ارادہ ثابت ہونے کے بعداس کو سزاسا تا ہے۔ جو شخص بھی تحت امرحاکم کام کرتا ہے اس پر ذمہ داری ہی نہیں آتی بس اس پر حضرت کا عمل تھا۔ اپنے تتبعین کواس کی تعلیم دیتے تھے۔ ساری کوششیں اس پر صرف کی جاتی تھیں۔ مہرحال حضرت کے مل وائداز تعلیم کی بناء پر بید کہا جاسکتا ہے کہ حضرت مجد دز مانہ تھے۔

آپ کی تعلیم میں سب سے زیادہ قلب کی صفائی کی اہمیت اور اس کی نگہداشت کا اہتمام ہے کیونکہ جسم انسانی میں اس کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ انوار الہٰی کا یہی مسکن ہے، استاد جلیل نے خوب کہا ہے:

جلیل انجها ہے دل کو پاک رکھنا ہر کدورت سے اس گھر میں ظہور جلو ہ جانا تا ال ہوتا ہے انجهائی و کر ائی کا انتیاز انوارالہی کے ذریعہ سے ہی ہوتا ہے۔ پس جس قدر قلب صاف ہوگائی قدر نورانیت زیادہ ہوگا۔ جب نورانیت بڑھے گی بھلائی بُر ائی صاف تمیز ہوگا اوراگر قلب ہی بھڑ جائے تو پھر پچھ بھائی نہ دےگا۔ چنانچ تھم نبوی صلی اللہ علیہ و کہ ہے ان فسسی جسلہ ادم مضغة اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ الاو ھی القلب (بخاری) اس کے تحت آپ نے ہمیشہ قلب کو یا والہی ہیں مشغول رکھنے کی تعلیم فر مائی اوراس پر شدت سے تاکید کی تاکہ وہ بھڑ نے نہ پائے اور ہردم اس پر مصقلہ ہو کر کو تا نہ میں اضافہ ہوتا رہے۔ چنانچ آپ نے ذکر قلبی سے متعلق ارشاد فر مایا:

" یہ ذکر کہل اور بے مشقت ہے بیٹھے لیٹے چلتے پھرتے کہیں ہوکی حال میں ہواس کا خیال نہ چھوڑے اس کو کوئی کام مانع نہیں۔ ہاں البت ول کے خطرات اس کو مانع ہیں۔ جب دل میں دوسرے خیالات آتے ہیں تو ذکر رک جاتا ہے اور جب تک ذکر جاری رہتا ہے کوئی خیال نہیں آنے پاتا"۔

اس طرح اس کی مگہداشت کے متعلق فرمایا:

"حجهوث، غيبت، حسد، بيكار گفتگودل كنور كوكھوتے ہيں"۔

اس سے ہردم ہوشیار رہنا جا ہے تا کہ قلب متاثر ہونے نہ پائے۔ای طرح لقمہ مرام سے احتراز کے متعلق تا کید فرمائی ،فرمایا کہ:

" جولقمہ بیٹ میں جاتا ہے اپنااٹر دکھاتا ہے۔ حلال روزی باعث خیر ہے اور لقمہ مرام باعث ظلمت اور موجب فساد ہے۔ ایک بیسہ کے عوض کئ مقبول نمازیں برباد ہوتی ہیں'۔

ہروفت دل پرغور کرنے اور ہرمعاملہ میں اس سے استفسار کرنے کی بطور خاص تاکید فرمایا کرتے تھے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھم بھی یہی ہے کہ استفت قلبک ولوا افتاک المفتون اور ما خاب من استخارہ -

اس ارشاد میں کئی راز بنہاں ہیں۔ ایک تو تھم نبوی ایک کھیل، دوسرے ہرکام میں استخارہ قلبی سے کام کرنے کی وجہ سے وہ کام اس کانہیں بلکہ اس ملہم کا ہوگا جوراست اس کے تھم

ے کیا گیا جیسا کہ اوپر قرب فرائض وقرب نوافل کی صراحت کی گئی ہے۔ تیسرے ہر جملی ہُری ہے۔ قبل از قبل آگاہ ہوجائے گا کیونکہ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے: عسمیٰ عن تکو ھو اشیئا و ھو خیسر لکم و عسمیٰ ان تحبو شیئا و ھو شر لکم ۔ شائدتم کو وہ چیز ہُری معلوم ہو گر تمہارے لئے اچھی ہواور شائدتم کو وہ اچھی معلوم ہو گر تمہارے لئے ہُری نظے کیونکہ انسان آئندہ کے حالات ہے تو واقف نہیں ہوتا۔ صرف قیاس قائم کرکے ایک اندازہ لگاتا ہے جو بعض وقت غلط بھی ہوجاتا ہے۔ جس سے بعض اوقات بہت سی پریشانیاں بھی اُٹھائی پڑتی ہیں۔ اس لئے احسن طریقہ یہ ہے کہ اپنے قلب میں جونور الہی ہے اس سے استخراج کرلیا جائے تاکہ اگر کسی کام میں کوئی ہُرائی مضم ہوتو اس سے قبل ازقبل آگاہ ہوکر نقصان اُٹھانے سے جائے تاکہ اگر کسی کام میں کوئی ہُرائی مضم ہوتو اس سے قبل ازقبل آگاہ ہوکر نقصان اُٹھانے سے بیارہے چائے خود حضرت فرماتے ہیں:

چوتھا فائدہ اس نے یہ بھی مرتب ہوگا کہ ہر وفت قلب سے مخاطب کی وجہ قلب کی محصوں ہوگی تو فوراً اس کے کیفیات کا بھی اس کوچھے اندازہ ملتارہے گا۔اگراس میں کسی قتم کی محصوں ہوگی تو فوراً اس کے علاج کی جانب متوجہ ہوگا۔ان ہی وجوہ کے مدنظر اس جانب زیادہ توجہ مبذول فرمائی گئی اور اس بارے میں خاص تا کیدگی گئی ہے۔

کبرونخوت کے بارے میں بھی آپ نے بیحد تا کید قر مائی کہ اہل تقو کی کواپے تقوے پر ایک طرح کاغرہ پیدا ہوجا تا ہے اس لئے اس سے ہروقت بچتے رہنے کا ارشاد ہوا کہ: ''تکبرسب سے بڑا گناہ ہے اپنے کواچھا تجھنا حمانت ہے اس سے عمل ناچیز ہوجاتے ہیں'۔

اہل دنیا کی خوشنودی اور ان کے خیال ہے کام کرنے ہے آپ نے منع فر مایا ،ارشاد ہے کہ: '' دنیا میں کوئی شخص ابیانہیں کہ جوسب کوخوش رکھے اس لئے ہر کام کے کرنے سے پیشتر میٹور کرلو کہ میاچھا ہے یا بُرا۔اگر اچھامعلوم ہوتو کروخواہ

دنیا کچھ کے ورنہ مت کرواور کسی کے کہنے سننے کی پچھ پرواہ نہ کرو''۔ دنیا کچھ کے ورنہ مت کرواور کسی کے کہنے سننے کی پچھ پرواہ نہ کرو''۔ ای طرح عوام کے کہنے سننے کے بارے میں ایک جاار شادفر ماتے ہیں کہ:
"اس زمانہ میں کوئی ایسا نہ ہوگا کہ مسلمان کوسیدھا راستہ بتادے ہر
ایک اپنے خبط میں گرفتار۔اس سے بہتریہ ہے کہ سوائے اپنے مرشدیار قبق خدا کے کمی کی نہ سنے"۔

مطلب اس ارشادکا یہ ہے کہ اہل دنیا کی باتوں پر بلاوجہ پر بیثان نہ ہو، اس لئے مناسب صورت یہی ہے کہ تم نے اللہ کی راہ میں جس کوا پنا ہادی مقرر کیا ہے اس کے تکم پر چلوا وراس کے مناشاء کے مطابق عمل کرو، ورنہ تم کو شیطان بھٹکا کر کہیں کا نہ رکھے گا اور یہ کیفیت عمو آثری صحبتوں کے نتائج ہے ہوتی ہے اس واسطے اس سے ہمیشہ احتر از کرو، جب تم نے اپنے سابقہ تمام افعال سے تو ہہ کی ، اور خدائے تعالیٰ کی جانب اپنے کور جوع کر دیا تو اب ان صحبتوں سے بھی بچنالازم ہے چنانچے ایک جاسی بارے میں فرماتے ہیں کہ:

" فلاصدسب كا المجهول كى صحبت بين رہنا ہے اور سبطرت كافساد اپنے جيسے غافلوں كى صحبت بين ہے جو مربير كد بعد طلب كے پھر اپنى قديم صحبتوں كونہ جچھوڑے وہ بالكل فيض سے محروم ہے۔ ضرورت كے وقت ان سے ملنا جا ہے اس سے بڑھ كر جائز نہيں'۔

مولا ناروم فرماتے ہیں:

اہل دنیا کافران مطلق اند روز شب ورزق زق و دریق بق اند
اس ارشاد سے منشاء مبارک کی وضاحت ہوتی ہے کہ دنیا داروں کو حصول و نیا کے سوافکر
ہی کیا رہتی ہے اور اس راہ پرشا ہراہ شریعت سے اس قدر دور ہٹ جاتے ہیں کہ حلال و جائز
چیزیں بھی حرام ونا جائز کا تھم رکھتی ہیں اس لئے ان کی ہمراہی سے ویسے ہی نتائج پیدا ہونے کی
توقع ہے ۔ پس بہتر صورت یہی کہ بھتر رضر ورت ہی ان سے ملیس ، اس لئے آپ نے ان قدیم
صحبتوں کو کی لخت ختم کرنے کا تھم دیا کہ مبادا پھر وہ کہ ائیوں کی جانب نہ لے جائیں اور اس
پرشدت سے تھم دیا کہ جو ایسانہ کرے وہ فیض سے محروم ہے ہر مسلمان کو اپنی بساط کے موافق
برشدت سے تھم دیا کہ جو ایسانہ کرے وہ فیض سے محروم ہے ہر مسلمان کو اپنی بساط کے موافق
نیکی کی تعلیم دینے کی ہدایت فر مائی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعمیل ہونے رامایا کہ:

میں کی تعلیم دینے کی ہدایت فر مائی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعمیل ہونے رامایا کہ:
مسلمانوں کو اچھی تد ہر سکھانا واجب ہے''۔'

آپ نے احکام شریعت کی پابندی پرشدت سے زور دیا ہے اور اکثر فر مایا کرتے تھے کہ:

"بہی وہ سیدھا راستہ ہے جس میں کسی طرح کا خطرہ نہیں ، اتباع

سنت میں ہر شم کی بھلائی مضمر ہے۔ رسول کر بیم بیائے تھے کی بیروی ہر چھوٹے

بڑے کے کیاں مفید ہے بہی وہ عمل ہے جس میں سوائے فائدہ کے

قصان نہیں '۔

عنائی حضرت بھی ہر وفت سنت نبوی کی پیروی کا بیحد خیال فرماتے تھے۔ آپ نے خوف الہی کا ہر دم خیال رکھنے کی ہدایت فر مائی۔ چنانچ ارشاد ہوا: ''خداسے ہر حال میں ڈرتے رہنا ادراس ہے اُ میدر کھنا''۔

کہ خوف خدا ہی وہ چیز ہے جس سے انسان ہریر اکی سے بچار ہتا ہے اس لئے قرآن میں ہر جا'' واتقواللہ'' سے بطور خاص تا کیدفر ما کی گئی ہے۔ اس سے احکام کی تعمیل منہیات سے احتراز کا خیال بیدا ہوتا ہے اس کے باعث اپنے گنا ہوں پر نا دم ہوکر عاجز انہ گرید وزاری کرتا اورائے خدا سے معافی کا خواستگار ہوتا ہے۔

ای طرح باری تبالی سے امیدی بھی تاکید فرمائی ہے کہ مسلمان کا ایقان لا نافع وضا والا اللہ پرچاہے کوئی بری سے بری قوت اور زبر دست سے زبر دست طاقت بدون علم الہی شفائدہ پہنچا سکتی ہے نقصان ۔اس کے ساتھ ساتھ امید بھی اس سے رکھنا مایوس نہ ہوتا چاہے کہ دوح اللہ انسه لا یایئس من دوح اللہ القوم الکافرون اور ایک جالا تقنطوا من دحمہ اللہ کا بھی تھم دیا گیا ہے ۔ پی دہ موس نہیں جوایخ فداسے امید وابست ندر کھے اور ہروقت اس سے مدوطلب ندکرے کہ اسلام کی بنیادی تعلیم کہی ہے ایساک نعبد و ایاک نستعین پس ہم کو ہر معاملہ میں کی دوسرے کی بنیادی تعلیم کی ہے ایساک نعبد و ایاک نستعین پس ہم کو ہر معاملہ میں کی دوسرے سے مدوطلب کرنا چاہے ۔ چنا نچہ اس بارے میں آب نے ذریا یا:

''اپنے کام میں ہروفت اللہ سے مروجا ہے اور ہرسب کوجو خدا سے دور کرتا ہے قطع کرنا جا ہے اور لیقین کرے کہ جو پچھ بھلائی ہے خدا کے تھم بحالانے میں اور جس قدر برائی ہے وہ لوگوں کی رائے پر چلنے میں''۔

اس ارشادیس بیرخاص تا کیراس امرکی بھی ہے کہ ہروہ سبب جوخدا سے دور کرتا ہے قطع کرنا چاہئے بعنے وہ تعلیم نبوی سلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ جو بھکم الہی لن تنالو ا البوحتی تنفقو ا مسلم استحالی اللہ علیہ نبوی سلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ جو بھکم الہی لن تنالو ا البوحتی تنفقو ا مسلم استحب ون میں موابستہ گان دامان محری اللہ ہوئے گئے کہ خدا کی اور اس کے دوری کا محبت میں کوئی چیز خواہ جان ہو کہ مال واولا و، حائل ہونے نہ پائے کیونکہ یہی اس سے دوری کا باعث ہوتے ہیں اور جب ہر چیز کواس کی محبت میں اس کے خیال میں محکرا دیا تو نیکی کو پالیا، مقصود ہاتھ آیا، اسی پر تکیل ایمان کا انحصار ہے۔

آپ کی تعلیم میں کشف قلبی کوبھی خاص اہمیت حاصل ہے۔ آپ نے اپنے متوسلین کو اس کی بہت تا کیدفر مائی ہے چنانچہ آپ روزاندا پنے مریدین کو بعدمغرب اس کی تعلیم دیتے اور ہرایک کی کیفیات کوساعت فر مایا کرتے تھے۔

آپ کی تعلیم کا خاص اندازیہ بھی تھا کہ مریدین کے فروگز اشتوں کونظر انداز فرماتے اور ان کی ول افزائی فرماتے تاکہ ان کے حوصلے بست نہ ہونے پاکیں۔ ریا کاری سے پر ہیز کرنے کی ہروفت شدت سے تاکید فرمائی ہے کہ اس سے مل ضائع ہوجاتے ہیں۔ رسم ورواح کی بابندی کو خت ناپند فرماتے سے چنانچہ اس بارے میں ارشادہ وا:

" جس رسم و عادات کا شرع میں اچھایا کر اہو تامعلوم نہ ہواس میں و خل نہ دے نہ کی کواس کا تکم کرے نہ انکار جب تک کہ معلوم نہ ہوجائے۔ جتنے لوگ رسم و عادات کے پابند ہیں ان کوآ دی نہ سمجھاوران سے نہ شر مائے، نیک کام کسی کو دکھانے کے لئے نہ کرے کہ اس کوریا کہتے ہیں۔ ذراسا کام بھی خالص خدا کے لئے ہوتو و ہی باعث نجات ہوگا"۔

تکلفات سے آپ کوسخت تنفر تھا جیہا کہ ہم نے آگے اخلاق وعادات کے باب میں صراحت کی ہے اوراس میں کے باتوں سے بہت خفا ہوتے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہا کید دفعہ مجد میں تمام خاد مین حاضر تھے آپ مکان سے ایک تحریر لکھ کرلائے اور سب کو پڑھ کرسنایا جو حسب ذیل ہے ۔

## نقل تحرير

دوسلام سنت ہے اسلام اور شرع کی بہت عمدہ بات ہے اس کا ترک کرنابُراہے،ابتداءتو سنت اور جواب فرض <sup>کے</sup> ہےمصافحہ عالم اورسیداور دیندار ہے بہتر ہے آپس میں دوست دوست بھی کریں تو جائز۔مصافحہ ہاتھ میں ہاتھ ملانے کو کہتے ہیں۔ایک دوسرے کے ہاتھ کو پیار کرنا سونگھنا برکار بات ہے۔ بعضے احمق تو اپنے ہی ہاتھ کو بیار کرتے ہیں ہاں کوئی عالم یا سیدیا مال باب یا مرشد یا استاد ہوتو مضا کفتہیں۔گر ہر ونت مصافحہ اورتقبیل حماقت ہے۔سلام سیرھے کھڑے ہوکر کرے پشت خم کرنا نہ جا ہے ، یا وَل بر ہاتھ پھیرنا یا یا وں کو پیار کرنا، کوئی ضروری نہیں ، کسی کی تعظیم سروقد کھڑے ہوکر مستون نہیں ، جواس کےخلاف کے ناپیندیات ہے، ہاں کسی کی دینداری اور بزرگی کے لئے جائز ہے فرض وسنت نہیں میہ جوائیے بزرگول کے لئے کرتے یں کہ جب وہ مجلس سے اُٹھ کے جائیں توسب اُٹھتے ہیں اور پھر آئے توسب أصحة بي، يرى بات ب، ايس كبرى باتون سے حضرت صلى الله عليه وسلم في منع فر مایا ہے ہمرشداوراس کے مریدلوگ دونوں احق ہیں جواس کو جائز کہتے ہیں غرض میرے کہنے سے بیہ ہے کہ اب سے کوئی جھک کرسلام کرے میا ہرروز مصافحہ لازم سمجھے یا یا وَل کو ہاتھ لگائے، یا تعظیم کو اُٹھے، وہ میرا خالف ہے۔ تحرير في التاريخ ١٥رشوال ١٣١٣ه والسلام

سی کے میر حضرت کے وصال ہے ایک ماہ پیشتر کی ہے جس کو آپ نے خاد مین کے جمع میں سایا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کے چہرہ مبارک پر آ خار جلال کے تقے وجہ اس کی ہے ہوئی تھی کہ بعض مریدین جب بھی حاضر ہوتے بالالتزام سلام کے بعد مصافحہ کرتے ، اور قدم چو ما کرتے تھے ، اگر چہ آپ نے متعدد دفعہ آئھیں اس ہے منع بھی فر مایا تھا، گر جوش عقیدت ہیں وہ اس طرح کرتے رہے تھے اور بعض مریدین آپس میں ایک دوسرے ہے بھی مصافحہ لازم بھے تھے ، بعض کا رہے میں تھا کہ بوقت مصافحہ فودا ہے ، بی ہاتھ کو چوم لیا کرتے تھے ، ان تمام آمور کو سے بعنی کہ بوقت مصافحہ فودا ہے ، بی ہاتھ کو چوم لیا کرتے تھے ، ان تمام آمور کو سے بعض کا رہے میں ایک اور سے نے بی کہ جب آپ نے سب کو یہ سنایا تو خاد میں سالاحظہ فرما کر آپ نے رہے نے بی کہ جب آپ نے سب کو یہ سنایا تو خاد میں سالاحظہ فرما کر آپ نے رہے میں کہ جب آپ نے سب کو یہ سنایا تو خاد میں ا

ا الم احمد بن صنبل رضى الله عنه في سلام كاجواب فرض قرار ديا ب-

پر عجیب کیفیت بچھا گئی، بالخفوص وہ سمال عجیب ہوتا جبکہ حضرت بھی اندر سے باہرتشریف لانے یا جبکہ حضرت بھی اندر سے باہرتشریف لانے یا جبکس سے برخاست فرما کر دولت سرامیں رونق افروز ہوتے اوراس تھم کی تقبیل میں کوئی اُٹھ نہسکتا ، کیونکہ آپ نے ایک جملہ ایسا فرمایا تھا کہ جواس کے خلاف کرے وہ میرا مخالف ہے، جس نے سب کو مجبور کر دیا تھا، ہرخض اپنے آپ میں دم بخو دہوکر رہ جاتا تھا۔

حضرت مولا نافضل المنظر فراتے ہیں کہ اس ارشاد کے گی روز بعد مجلس ساع منعقد ہوئی سی مصرت مولان اسلام بیا ہے۔
سی مسب حاضر تھے، چونکہ آپ نے ان سے قد مبوس ہونے سے بھی منع فر مادیا تھا ، اسلام بیل بھی ، قد مبوس ہونے کی کسی کو جراکت نہ ہوئی۔ انفاق سے قوال نے اس وقت ایک الی غزل شروع کی جس سے سب پر عالم وجد طاری تھا، اور سب بے چین تھے اور ہر شخص کا دل چاہتا تھا کہ قد موں پر سرر کھے لیکن تھیل تھم میں مجبور تھے، بالآخر حضرت مولا تا سید عمر صاحب قبلاً سے دہانہ گیا، بہت کچھ ضبط بھی فر مایا لیکن جب معاملہ طاقت ضبط سے متجاوز ہوگیا تو دوڑ کر کہنچ ، قد موں پر سرر کھ دیا، اور آئی تھیں ملنے لگے اس وقت حضرت نے بے حد شفقت سے سر پر ہاتھ بھیرنا شروع کیا، جس سے عنایت کا ظہار ہور ہاتھا، چونکہ دو سرے حضرات بھی اس کیفیت ہاتھ بھیرنا شروع کیا، جس سے عنایت کا ظہار ہور ہاتھا، چونکہ دو سرے حضرات بھی اس کیفیت سے بے چین تھے اور محض خوف وقیل تھم میں اپنے اپنے مقام پر سہے ہوئے بیٹھے تھے، اس عنایت کو دیکھتے ہی ٹوٹ پڑے ، مدتوں کی تمنا برآئی، خوب بی بھر کر کرآئی میں ملیں، قدموں کو عبایت کو دیکھتے ہی ٹوٹ پڑے ، مدتوں کی تمنا برآئی، خوب بی بھر کر کرآئی میں ملیں، قدموں کو عبارت نے مقام ورائے مقام ورائی کیفیت تھی۔

حضرت مولا نافضل منظار فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کے بعض خلفاء میں حضرات مشخیان رضی اللہ عنہما اور حضرت مولامشکل کشارضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں گفتگو مورہی حضرت مقتل کے سامی نفتگو مورہی ہے، اور دوسرے صاحب مورہی تھی۔ اور دوسرے صاحب حضرت شیر خدا کے متعلق بین خوروں پر جاری تھی اثناء گفتگو میں آپ دولت سراہے باہر رونق افروز ہوئے تو وہ مسئلہ بغرض نصفیہ آپ کے پاس پیش کردیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ

لے بیروایت اس طرح حضرت مولانا حسرت مدظلہ وحضرت مولانا سید محمد مسعود صاحب قادری وحضرت مولانا قطب الدین احمد صاحب مدظلہما سے بروایت حضرت کی میاں صاحب قبلہ علیہ الرحمہ مروی ہے۔ علی بیروایت اسی طرح حضرت مولانا حسرت مدظلہ وحضرت مولانا سید محمد مسعود صاحب قادری وحضرت مولانا قطب الدین احمد صاحب مدظلہما سے بروایت حضرت کی میاں صاحب قبلہ علیہ الرحمہ مروی ہے۔

فضیلت شیخین مسلمہ مسئلہ ہے اور جمہور اہل سنت کا اتفاق ای پر ہے اس لئے اس کے خلاف کہنا نامناسب بات ہے، اس وقت تو سب خاموش ہو گئے دوسری مرتبہ پھر اسی طرح اس مسئلہ پر گفتگو چھڑی نو آپ نے خفا ہو کر ارشا دفر مایا کہ''اگر اس طرح آئندہ پھرتم لوگ ایے مسائل پر گفتگو کرو گے تو میں باہر نکلنا ترک کردوں گا۔ جب اس طرح شدت ہے آپ نے تاکید کی تو پھر بھی اس قتم کا کوئی مسئلہ آپ کے پاس پیش نہیں کیا گیا، اور سب نے احتیاط برتنا شروع کی چنانچے آپ کا شعراس بارے میں پیش کیا جا تا ہے، فرماتے ہیں:

ہیں بعد رسول سب سے بہتر صدیق اس شاہ کے ہیں وزیر اکبر صدیق اس طرح حضرت مولا نافضل مد ظلهٔ سے مروی ہے کہ جب آپ نے تبدیل مذہب فرمایا، لیعن حضرت امام احمد بن حنبل رضی الله تعالی عنه کی پیروی اختیار فرمائی تو آپ کے ساتھ آپ ہی کے حکم سے آپ کے خلفاء ومریدین نے بھی تبدیل مذہب کیا چونکہ انسانی فطرت ہے کہ وہ جس کواپناا مام یا پینیوا بنا تا ہے تو اس کوسب سے او نیجا و اعلیٰ سمجھتا ہے لیکن اس کے ساتھ حفظ مراتب بھی ازبس ضروری ہے۔ایک کے جوش محبت میں دوسرے کے مراتب کا خیال نه رکھنا بدترین چیز ہے۔حضرت ممدوح فرماتے ہیں کہ آپ کے بعض خلفاء میں اکثر حضرت امام اعظم وحضرت امام احمد بن حتبل رضی الله عنبما کے بارے میں گفتگو ہوتی رہتی تھی، بعض خلفاءامام احمد بن حنبل عليه الرحمه كي تعريف مين اس فند رغلوكر جاتے كه حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے متعلق آ داب ملحوظ ندر کھتے تھے۔ایک دفعہ میہ بحث آپ نے ساعت فر ما کی تو ارشاد ہواخبرداراس طرح کے مباحثہ سے احر از کرنا۔ پھردوسری مرتبہ باوجود تا کید کے آپ نے اس فتم کامباحثہ ہوتے ہوئے سنا تو اس طرح ڈانٹ کر فر مایا کہ اگرتم لوگ اس طرح بیجا گفتگو کرو گے تو میں یا ہر نکلنا چھوڑ دوں گا۔

حضرت قبلہ گاہ مدظلہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مریدین کوشیعوں کی تر دید ہے بھی باز رہنے کی تاکید فرمائی کیونکہ بالعموم تر دید میں انسان اپنی بات کومخلف دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بسا او قات فریق مخالف کے دلائل کو تو ڑنے کے لئے ان پاک نفوس کی ذات برغورکرکے خامیاں تلاش کرنے کی ناجائز جرائت کا مرتکب ہوجاتا ہے چونکہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیم کی عجب ہم پرفرض اور ان کا احترام واجب ہے۔ اس لئے اس قتم کے بیجا مباحث سے حتی الامکان بیجة رہنے کی تاکید فرمائی کہ شیعوں کی تر دید کرنے میں کہیں ایسا نہ ہوکہ اہل بیت کرام کا وامن چھوٹ جائے اور ان کی عجب میں کمی ہوکر ایمان کو فقصان پہنچ۔ حضرت قبلہ گاہ مدفلا فرماتے ہیں کہ آپ کے بعض مریدین نے خواہش فلاہر کی کہ تصوف میں ایک کتاب حضرت خود تصنیف فرمائیں تو بہت بہتر ہوگا ہمارے کام آئے گی تو تصوف میں ایک کتاب حضرت خود تصنیف فرمائیں تو بہت بہتر ہوگا ہمارے کام آئے گی تو آپ نے فرمایا کہ 'میرانصوف تمہارے کیا کام آئے گا' اس ارشاد پرممکن ہے کہ کوئی اعتراض پیدا ہو، اِس لئے حسب ذیل اُمور کی تحقیق ضروری ہے۔

بہلے یہ کہ صوفی مس کو کہتے ہیں؟ تصوف کیا ہے؟

آج کل بعض، نادان لوگ مسئلہ وحدۃ الوجود کو چند فرضی اصطلاحوں کے ساتھ بیان کرنے کا نام تصوف بجھ دکھا ہے۔ اس لئے ہم مختر آس کی تشریح کردینا چاہتے ہیں۔
صوفی کے متعلق حضرت شخ شہاب الدین سہروردیؒ فرماتے ہیں کہ ملبوں صوف کی نسبت سے صوفی کہتے ہیں کی وفکہ سرکار دو عالم اللہ بین بھی صوف کا لباس زیب تن فرماتے سے سے صوفی کہتے ہیں کی وفکہ سرکار دو عالم اللہ اللہ اللہ بھی بھی صوف کا لباس بھی بہنا ہے۔ (صوف پیٹم یعنی اون کو کہتے ہیں) اور اکثر انبیاء کرام نے صوف کا لباس بھی بہنا ہے۔ احادیث ہیں ہے کہ بعض صحابہ کرام کالباس بہی رہا تھا ای لئے بیلباس اہل اللہ کاسمجھا گیا اور بیمبارک گروہ گروہ صوف کے کہلاتا ہے۔

تصوف کی تعریف میں حضرت سید عمر صاحب قبلہ قدس سرۂ نے تفییر قاوری میں بضمن تفییر سورہ کہف صفحہ (۳۴۲) پر حضرت شنخ ذکریا انصاری کے شرح قشیر بیہ اس طرح بیان فرمایا ہے ' تصوف وہ علم ہے جو ظاہر ہوتا ہے، ذوق عبادت ہے، جس سے، جاتا جاتا ہے۔ احوال تزکیہ نفس یعنے اس کی تطبیر اور تصفیہ اخلاق یعنے اخلاق کو کدورت خواہشات و عادات سے باک کرتا اور تغییر ظاہر و باطن یعنے اعضاء سے عبادات اور قلب سے دوام مراقبات، تاسعادت الدید عاصل ہو۔ یہی اس علم کاثمرہ اور غایت ہے اور موضوع اس کا وہی تصفیہ و تزکیہ ہے۔

اور کشف الظنون سے علم تصوف کی تعریف علامہ ابن صدر الدین سے اس طرح نقل فرمائی ہے کہ اس درجات و مقامات کی کیفیت جیسی کہ چاہئے بیان کرنا غیر ممکن ہے کیونکہ عبارات انھیں معانی کے لئے وضع کئے گئے ہیں جولفت والوں کی سمجھ ہیں آسکتے ہیں اور جو ایسے معانی ہوں کہ ان کووہی شخص پا تا ہے جوا ہے تو کی بدن بلکہ اپنی ذات سے بھی غائب ہوتا ہے۔ تو پھر ایسے معانی کے لئے الفاظ کا وضع کرنا ہی غیر ممکن ہے تو وہ الفاظ سے کس طرح ادا ہوں گئے۔ جیسے معقولات کو اوہ م سے اور موہ ات کو خیالات سے اور تخیلات کو حواس سے نہیں ہوں گے۔ جیسے معقولات کو اوہ م سے اور موہ ات کو خیالات سے اور تخیلات کو حواس سے نہیں با سے تیں ، اِس کا مرح جو عین الیقین معائدہ وسکتے ہیں۔ ان کو علم الیقین سے پانا غیر ممکن ہے ، پس جو شخص اس کا ارادہ رکھتا ہے مشاہدہ اور عیاں ہونے کے لئے کوشش کرے نہ کہ اس کو بیان پس جو شخص اس کا ارادہ رکھتا ہے مشاہدہ اور عیاں ہونے کے لئے کوشش کرے نہ کہ اس کو بیان سے ڈھونٹرے۔ مطور عقل سے برے ہے:

علم التصوف علم ليس يعرفه الا اخوفطنة بالحق معروت وليس يعرفه من ليس يشهده وكيف يشهد ضوء الشمس مكفوف

بہر حال اس صراحت سے واضح ہوجائے گا کہ تصوف علم کیفیات ہے جس کوئمل سے
پاسکتے ہیں اور انسان جس طرح صورت میں ایک دوسرے سے مختلف ہے اس طرح اس کے
کیفیات بھی باہم مختلف ہوتی ہیں اس لئے ایک کا تصوف دوسرے کے کام نہیں آسکتا۔اس چیز
کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ باہر حوض پر جمام کے لئے تشریف فرما ہوئے۔ لنگ بائدھ کرجسم کے کیئے تشریف فرما ہوئے۔ لنگ باندھ کرجسم کے کیئر ہے اُتارے ، اس کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے حاضر الوقت مریدین کی جانب مخاطب ہوکر فرمایا کہ:

''مرشد دہ ہے جواپنے مریدین کواس طرح دیکھے جیسے اپنے سینے کے بالوں کودیکھٹا ہے''۔

اس ارشادے آپ کے کشفی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ اپنے مریدین سے بھی بے خبر نہیں رہتے۔ ہروقت ان کوملاحظ فرماتے رہتے ہیں۔

حضرت مولا نافضل مدخلهٔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نہایت مسرور نظر آرہے تھے۔

سامنے مریدین بھی حاضر سے آپ نے ان مریدان حاضر کی جانب مخا الب او کرفر مایا کہ: ''تم لوگول میں ہر شخص اپنی اپنی دیک ملیحدہ ملیحدہ دم دینے کی کوشش کررہا ہے تو ہمرہم نے جودیگ تیار کی ہے دہ کس کے لئے''۔

حضرت ممدوح فرماتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کرعرض کی کہ آپ کی تیار کی ہونی دیگ تو ہم ہی کھا ئیں گے اب ہم جو پچھ تیار کریں گے وہ ہمارے بعد والوں کے لئے ہوگی اس پرآپ تبسم فرما کرخاموش ہوگئے۔

حضرت مولانا سیدشاہ اصغر سینی صاحب چشی جانشین حضرت شاہ خاموش علیہ الرحمہ (جوآب کے بھانج داماد ہوتے تھے) بیان فرماتے تھے کہ آپ کی جھ پر بیحد نظر عنایت تھی اور میرے ساتھ ایسائی سلوک تھا جیسا کہ قیقی سسرے کا داماد کے ساتھ دہتا ہے۔ میری عادت تھی کہ میں اکثر اجمیر شریف کے حس شریف میں حاضری دیا کرتا ،ایک دفعہ حسب عادت حاضری کا تصد ہوا تو ملنے کے لئے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں عرس شریف میں حاضری کے لئے جار ہا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ:

"میاں! آپ کا جمیرشریف تو مکہ سجد کے پیچھے خانقاہ میں ہے"۔

میں نے جواب دیا کہ میری عادت رہی ہے کہ اکثر عرس شریف میں حاضری ویتا رہا ہوں تو فر مایا کہ:

> "دنہیں! میں منع نہیں کرتا ضرور حاضری دیجے مگراس کا خیال رہے اور جب حاضر ہوں تو حضرت خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں میری طرف سے بھی مود بانہ سلام عرض کرتا"۔

اس ارشاد سے کہ آپ کا اجمیر شریف تو مکہ مسجد کے پیچھے خانقاہ میں ہے۔ ایک بہت نازک مسئلہ کی جانب اشارہ تھا کہ حضرت خواجہ خواجہ گان کا فیض اسی واسطے سے بینی اپنے مرشد حضرت سیدمجمہ ہاشم مینی عرف محمہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللّہ علیہ کے ہاتھوں میں ہی ہے تہہیں ملے گا۔۔

چونکہ یہاں اجمیر شریف کا تذکرہ اور حضرت کے سلام کا ذکر آگیا ہے اس لئے ہم

چاہتے ہیں کہ اس جاحضرت کا مکتوب گرامی بھی نقل کرنے کی سعادت حاصل کریں جوآپ نے اپنے برا درخور دحضرت سیدمحد عمر صاحب قبلہ قدس سرؤ کو بزمانہ سفر اجمیر شریف تحریر فرمایا تھا جو کتاب رہبر طریقت مؤلفہ حضرت سیدمحہ عمر صاحب قبلہ میں شائع ہوچکا ہے۔وھو طذا۔

#### نقل خط

#### حامداً و مصليًا

از بنده فقير محد صديق غفرالله لؤ ولوالدمه به برا درعزيزم سيدمحد عمر اطال الله عمرهٔ واجل قدره بعد سلام وتحیات واضح باد که خط مرسله آل عزیز مورخه ۱۵رزیقنده وخط دیگرمورخه ۱۷ ماه ندورورعین انتظار رسید - خاطر زا كمالمسرورسا خت وازكوا ئف مندرجهآ گهی یا فت واز خط اول تقرر روا نگی روز يكشنبه مفدتهم ماه معلوم كردم وازخط ويكر پنجشنبه بست ماه سهرحال زود بزيارت. غریب نواز قدس مرهٔ مشرف شده دیده انتظار رانورے و دل مشاق راسرورے خواہند بخشید۔ وخط ریگرمور ند وہم ماہ کہ نوشتہ بودم از رسیدتش اطلاع نشد كه دسيده است يا ندر بعد دسيدن اجمير مبارك حال سفروا قامت به تفصیل برنگا رندمیخواجم که جمیس دم بعتبه بوی غریب نواز شتابم وسرو دیده نجاك آن آستان فیض مالم \_اما كارمن بدستم نسیر وه اندو بهوجسی دفعم الوكيل \_ حالا بست ودہم ذیقعدہ است \_ دوستان وخویشان راعا فیت نفز حال است بہ بمشيرصائب سلام وتحيات ودختر شان وعبدالمقتدرصاحب وعبدالقدير صاحب و عبدالشا كرصاحب ودثيمر همراهيال رابطرف عاجز وبرادران وزن وفرزند و بمدائل محلّدوابل قرابت وغيربم سلام وتحيات وعيدالفحي بهم قريب است اغلب كرتاعيرا ينجا خوامير يول و اوصيك با اخسى الا لا تسنسانى من السلام والدعاء عند زيارة الشيخ وقل عني في حضوته انا خادمك وحمديث ما كنت وانت سيدي لا تبعد في عنك وانىت الحامى وانت الملاذي وذخرى شيئت اوااوا بيت فكن لى ولا تنظر الىٰ ما انا فيه فمني الجناية ومنك العنايه والسلام رحمة الله وبركاته.

حضرت قبلہ مدظلۂ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے سلسلہ کے حضرات کے لئے ارشاد فرمایا کہ: '' بحیل سلوک اس وقت تک نہیں ہو عمق جب تک کہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول علیہ الرحمہ کے پاس حاضری نہ دی جائے۔

حضرت خواجہ رحمت اللہ قدس سرۂ جن کالقب نائب رسول اللہ ہے۔ شیوخ سلسلہ سے
یعنے حضرت شخ کامل مولا ناشاہ رفیع الدین صاحب قبلہ قدس سرۂ کے مرشد ہیں، آپ کا مزار
مبارک ضلع رحمت آباد \* علاقہ مدراس میں واقع اور زیار تگاہ خاص وعام ہے۔ ہر نہ جب وملت
کے لوگ حاضر ہوتے اور گل مقصودیا تے ہیں۔

بیان کیاجاتا ہے کہ رحمت آباد شریف میں آج تک بیٹل جاری ہے کہ وہ تحض خواہ وہ کی فرہ بہ وطت کا کیوں نہ ہو جو آپ کے گنبر شریف کے سامنے سے گزرے مود باند آ داب بجا لائے۔اگر کوئی اس کے خلاف عمل کر بے تو اسے سزا المتی ہے چنانچے ہندوعیسائی پارسی جو آپ کی گنبر مبارک کے سامنے سے گزرتے ہیں برابر آ واب بجالاتے ہیں۔حضرت سید صطفیٰ صاحب قادری سرحوم جو حضرت سید علوی بروم قدس سرہ کی اولاد سے تھے بیان کرتے تھے کہ ایک وفعہ ایک عیسائی کمشز وہاں آیا تو وہاں کے باشندوں نے اس سے کہا کہ بیبال کا پیطرز ہے جسبہ عمل سے بحیات سے کہا کہ بیبال کا پیطرز ہے جسبہ عمل سے کیا آواب نبیس بجالایا۔ جوں ہی گنبر مبارک سے چندقدم آگے بڑھا ایک تھو کر گئی ، کری طرح گرا ، کا فی چوٹ آئی ،گھراکرا تھا ہما فی اوری ہیں۔اس کے لیا اور کہا کہ واقتی ہے جو ٹ آئی ،گھراکرا تھا ہما فی اوری ہیں۔اس کے بعد سے پھر کسی عیسائی نے ایسی جمارت بیجالایا اور کہا کہ واقتی ہے بڑے ہیں جارت بیجالایا اور کہا کہ واقتی ہے برے بیریا دری ہیں۔اس کے بعد سے پھر کسی عیسائی نے ایسی جمارت بیجالایا اور کہا کہ واقتی ہمت نہ کی۔

حضرت خواجہ رحمت الله قدى مرؤ كے اور بہت سے اليے تضرفات كے واقعات مشہور بيں جن كو يكنا كيا جائے تو ايك خيم كراب ہوگا \_ بہر حال دعا ہے كہ اللہ تعالى ہم كواور دوسر بيں جن كو يكنا كيا جائے تو ايك خيم كراب ہوگا \_ بہر حال دعا ہے كہ اللہ تعالى ہم كواور دوسر ب سلسلہ كے بھائيوں كو اپنے شخ كے ساتھ وہاں كى حاضرى كى سعادت عطا فرمائے كہ اليى بارگا ہوں ميں شخ كى معيت بى زيادہ مفيد ہوتى ہے ۔ آمين بحر مت سيد الموسلين

0-0-0

<sup>\*</sup> اب رحمت آباد شلع نیلور میں آتا ہے

# آپ کاوصال

#### حضرت كاوصال ماه ذيقعدة الحرام الساجين موا

يبشين گوئي

دارالشفاء والی بی بیان کرتی تھیں کہ جب ماہ ذیقعدہ کا چا ندنظر آیا تواس وقت حضرت کی طبیعت بالکل اچھی تھی کسی تم کی طبیعت پر گرانی نتھی ۔ ماہ ذیقعدہ کی دوسری یا تیسری تاریخ ہوگی کہ آپ دسترخوان پرتشریف رکھتے تھے اور میں حسب عادت سامنے حاضرتھی۔ آپ نے خاطب ہوکر ارشا و فر مایا کہ بندہ نواز میں بندہ نواز تشریف لے جارہے ہیں۔ (مخفی مباد کہ دکن میں عام طور پر ماہ ذیقعدہ کو بندہ نواز کا مہینہ کہا جا تا ہے چونکہ اس ماہ میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراز قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے اس کئے یہ مہینہ آپ ہی کے نام سے موسوم کیا جا تا ہے)

راویہ کہتی تھیں کہ اس ارشاد کو میں بھے نہ تکی اس لئے" کی "کہہ کر خاموش ہوگئی تو پھر آپ نے فرمایا کہ" آپ نے سمجھ نہیں؟ بندہ نواز میں بندہ نواز تشریف لے جارہے ہیں!" ۔ میں اب بھی سمجھ نہ تکی اس لئے پھر" بی "کہہ کر خاموش ہوگئی تو آپ نے بھی سکوت اختیار فرمایا۔ اب بھی سمجھ نہ تکی اس لئے پھر" بی کہ اس ارشاد کا کیا مطلب ہوگا لیکن پچھ بھی میں نہ آیا۔ اس کے بعد میں بہت پچھ سوچتی رہی کہ اس ارشاد کا کیا مطلب ہوگا لیکن پچھ بھی میں نہ آیا۔ جب حضرت کا وصال ہوااس وقت میں نے سمجھا کہ اس جانب بیاشارہ تھا اور حضرت نے اسپے وصال کی پیشین گوئی فرمائی تھی۔

علالت

دس بارہ تاریخ تک آپ کی صحت بالکل اچھی تھی ، اس کے بعد آپ کو بخار آیا۔ ایک دو

روز تومعمولی حرارت آتی رہی اس کے بعد بخار پڑھ زیادہ ہوا۔ کارناریخ ماہ ذیقعدہ مطابق کیم منی ۱۸۹۱ء جمعہ کا دن تھا ، اس روز آپ کو بخار زیادہ تھا جس کی وجہ سے آپ نماز جمعہ کے لئے باہر برآمد ند ہوسکے۔ نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد تمام خادیین شرف قدم ہوی کے لئے اندر حاضر ہوئے۔

حضرت کی میاں صاحب قبلہ فرماتے سے کہ جب سب عاضر ہوئے تو آپ چاور اوڑھے آرام فرمارے سے بھوں نے مزاج بری کی تو آپ نے گفتگو فرمائی۔ ہیں نے بھی ملام کے بعد جب مصافحہ کیا تو جہم اس قدرگرم محسوں ہوا کہ ہاتھ کو چرکا لگ رہا تھا، حضرت کا سیحال دکھے کرمیرے قلب پر بخت صدمہ ہوا، بے ساخت آ کھے سے آنسورواں ہوگئے۔ جب آپ نے ملاحظہ فرمایا تو وریافت کیا کہ کیوں روتے ہو'' میں نے عرض کی کہ حضرت! بخار بہت نے مجھے ملاحظہ فرمایا تو وریافت کیا کہ کیوں روتے ہو'' میں نے عرض کی کہ حضرت! بخار بہت نیاوہ ہے۔ آپ کسی کی دواجھی استعمال نہیں فرماتے تو آپ نے بگڑ کر مجھے نے فرمایا کہ دسمی کی دواجھی استعمال نہیں فرماتے تو آپ نے بگڑ کر مجھے نے فرمایا کہ دسمی مصاف تھا۔ نے کہا کہ بخار نیادہ ہے؟ کہاں ہے بخار بلاوجہ پریشان ہوتے ہو، لو! دیکھؤ'۔ اور اپنا دست مبارک میری جانب دراز فرمایا۔ اب میں نے جہم کو ہاتھ لگا کر جود کھا تو واقعی جسم صاف تھا۔ حرارت بالکل نہتی میں شخت جران ہوگیا کہ پانچ بی منٹ کے اندر بجیب انقلاب ہے۔ آپ نے فرمایا '' میں نے عرض کی کہ واقعی اب تو حرارت نہیں معلوم ہوتی، آپ نے نے فرمایا '' کیوں؟'' میں نے عرض کی کہ واقعی اب تو حرارت نہیں معلوم ہوتی، آپ یا تی بیت نے عرض کی کہ واقعی اب تو حرارت نہیں معلوم ہوتی، اس پر آپ نے نے فرمایا '' میں اور نے موالے گئے۔

اس واقعہ پر بعد میں جب میں نے غوکیا تو اس نتیجہ پر پہنچا کہ بخار تو زیادہ ہی تھالیکن محض ہاری پر بیٹانی کوملا حظہ فر ما کرآپ نے اس تتم کا وقتیہ تصرف ظاہر فر مایا تھا: خلق جس دن سے ہوئے بائے میاں کے ٹوکر ہر اشارہ میں کرامات نکل آتی ہے

## قرابت داروں کی طلی

آپ کے خسر حضرت سید شاہ شیخن احمد صاحب شطاری قدس سرۂ اور آپ کے بھو پی زاد بھائی مفتی محبوب نواز الدولہ مرحوم ہر سال گلبر گہ شریف کے عرس میں بہ پابندی حاضری ویا کرتے تھے۔اس سال بھی حسب عادت ہر دو حضرات تشریف لے گئے۔اس وقت تک

حضرت کی طبیعت اچھی تھی کسی تشم کی علالت کی کوئی اطلاع بھی نتھی۔ کارتاری اٹھارویں شب میں ہر دوحضرات کوایک ہی طرح کا خواب ہوا کہ آپ تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں ے۔ کہابٹھہرنے کا دفت نہیں ہے فورا ٰبلدہ آ جائیے ۔ صبح حضرت شیخن احمدصا حب قبلہٌ جب بیدار ہوئے تو بہت پریشان تھے کہ بیر کیا خواب ہے؟ خواجہ میاں نے ایسا کیوں کہا؟ اس طرح حضرت مفتى صاحبٌ كاليمي حال تھا۔ جب ان دونوں حضرات كى ملا قات ہو كى تو حضرت شيخن صاحب قبلة في رات كاخواب سنايا مفتى صاحب في فرمايا مجهيمي بالكل اسى طرح كاخواب دکھائی دیا جیسا کہ آپ فرماتے ہیں۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرور کوئی خاص بات ہے۔ جب تو خواجه میاں صاحب نے خصوصیت کے ساتھ ہم کو بلوایا ہے پس فور اُ چلنا حیا ہے حالانکہ ان ہر دوحضرات کی عادت تھی کہ تم عرس شریف کے بعد بھی دو جارروز تک تھہر کراطمینان ہے واپس ہوتے تھے۔ مگراس پریشانی میں ای روز جار بجے کی گاڑی ہے نکل گئے۔ ۱۸رتاریخ شام میں اپنے اپنے مکان پنجے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ دو جارروز سے بخار ہے۔مفتی صاحب نے فور اُاپنے آ دمی کے ذریعہ خیریت کی کیفیت منگوائی تو معلوم ہوا کہ بخار تو ہے کیکن قدرے سکون ہے۔خیال کیا کہ مجے چلکر مزاج پرس کریں گے۔سفر کی تھکان بھی تھی گھر میں آرام کیا۔

یہاں پہلی شب تو قدر ہے سکون سے گزری نصف اللیل کے بعد حضرت کی طبیعت میں پھر تغیر پیدا ہوا ہے چینی زیادہ ہوگئی۔

#### وصببت

ای اضطراب کی حالت میں آپ نے دریا فنت فرمایا کہ ''کون ہیں؟'' دارالشفاء والی بی کہتی تھیں کہ میں قدموں کے پاس ہی حاضر تھی۔ میں نے عرض کی'' جی باندی دارالشفاء والی' کی ہم ترض کی '' جی باندی دارالشفاء والی' کی مخرفرمایا'' کون' تو میں نے اپنا نام عرض کیا کہ'' جی! مہرالنہاء'' اس کے بعدار شاد ہوا کہ'' وہ کہاں ہیں' میں نے عرض کی جی اکیا ہیرانی بی کو (آپ کے کل میں) بلاوی 'فرمایا' ہماں' فورا میں سانے میرانی بی صاحبہ کو بلایا۔ اور عرض کی جی ہیرانی بی تشریف لائی ہیں تو فرمایا کہ دیکھو

"سات حص" پیرانی بی صاحب نے پریشان ہوکر دریافت کیا" جی کیا" تو پھراس کا اعادہ کیا کہ سات حص سات حص سیرانی بی پھر بھی سمجھ نہ کیس ۔ پھراستفسار کیا کہ آپ کیا فرمارہ ہیں ، پیرسی تعرف کی تو جینجلا کرسکوت اختیار فرمایا ۔ پیرانی بی صلحب نے پریشان ہوکر رونا شروع کیا کہ آج سیسی باتیں کررہ ہیں اور خیال کیا کہ بخار کی زیاد تی کی وجہ شاکد آپ پرسرسامی کیفیت مطاری ہے۔ چنا نچہ آپ کے برادرصاحبان کواطلاع دی گئی فور آبھا گتے ہوئے آئے لیکن جب معنول محارب کا وصل ہوا تو اس وقت سمجھ میں آیا کہ فی الحقیقت آپ نے متروکہ کی تقسیم سے متعلق تا کید کی تھی کہ دیکھو جملہ مال کے سات حصے کرنا چینے تین صاحب زادے اور ایک صاحبزادی کی شرع تقسیم بتائی گئی۔

#### صاحبزاده کی یاد

دارالشفاء والی بی بی به بهتی تھیں کہ اس تقتیم متر دکہ کی دصیت کے بعد آپ نے مجفلے صاحبزاد و یعنے حضرت قبلہ گاہ مدظائو یا دفر مایا کہ 'دیمیٰی کہاں ہے' (چونکہ سب صاحبزاد و ل میں آپ کو بیخطے صاحبزاد ہ صاحبزاد ہ صاحبزاد ہ صاحبزاد ہ صاحبزاد ہ صاحب بھی ہمیشہ آپ میں آپ کی بہلو میں آرام فر ماتے تھے۔اس روز بھی کے بی پاس رہا کرتے۔ راتوں میں آپ بی کے بہلو میں آرام فر ماتے تھے۔اس روز بھی اتفاق سے باز و بی آرام فر مارہ ہے کے ) میں نے عرض کی کہ' بی حضرت کے باز و بی آرام کررہ ہے بیں کیا جگاؤں؟' تو فر مایا کہ 'نہیں' اور اس کے بعد صاحبزاد ہ صاحب کا ہاتھ اپنے وست مبارک میں لیا مٹھی بند تھی انگلیاں کھولیں ،تھوڑی دیرغور سے دیکھ کر پھر مٹھی بند کر دی اور ہاتھ چھوڑ دیا۔ بیراز تبحی میں نہ آسکا کہ آپ نے کیا چیز ملاحظ فر مائی۔

### استغراقي كيفيت

اس کے بعد آپ پر استغراقی کیفیت طاری ہوگئی،اس ونت تک آپ کے تمام بھائی صاحبان بھی تشریف لالئے۔

آپ کا اس وفت قبله کی سمت سرمبارک اور جنوب کی سمت جس طرف مکان کی آید و

رفت کاراستہ تھا اُرخ تھا۔ آپ نے السلام علیم تشریف لائے گی دفعہ تھم کھم کرفر مایا گویا کہ ہر آنے والے کا آپ خیر مقدم فرمارہ ہیں۔ سب کے سب جیران سے کہ کوئی آتا نظر نہیں آتا کھر حضرت ہے کس کوسلام اور تشریف لائے ، تشریف لائے فرمارہ ہیں۔ آپ کے برادر صاحبان رونے گئے۔ تین چار مرتبہ کے سلام کے بعد آپ نے اپنا اُرخ سمت جنوب سے پھیر کرشال کی جانب جدھر کہ مکان کا اندرونی حصہ یعنے دالان وغیرہ ہے کردیا گویا کہ آنے والے مہمانوں کی جانب جدھر کہ مکان کا اندرونی حصہ یعنے دالان وغیرہ ہے کردیا گویا کہ آنے والے مہمانوں کی جانب مخاطب ہورے ہیں۔

حضرت مولا نافضل مد ظلۂ فرماتے ہیں کہ اس وفت تو آپ کے بیخطے و بیجھلے بھائی حضرت احمالی حضرت احمالی حضرت کی میاں صاحب علیما الرحمة سے صبط نہ ہوسکا ہے ساختہ رونے لگے۔ آپ کے جھوٹے بھائی حضرت سیدعمر صاحب علیہ الرحمہ نے ہر دو بھائیوں کوموقع کی نزاکت و کچھوٹے بھائی حضرت سیدعمر صاحب علیہ الرحمہ نے ہر دو بھائیوں کوموقع کی نزاکت و کچھ کے تھوڑی دیر کے بعد اس نے اور خود کیلین شریف کی ہاواز بلند تلاوت شروع کی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے

#### س - س - س

فرمایااورآپ کی روح مبارک عالم بالا کی طرف پرواز کرگئی۔ إِنَّالِلْهِ وَإِنَّا اِلَیْهِ دَاجِعُوْن ۔اس طرح آپ کا وصال ۱۸رزیقعده ۱۳۱۳ه دوزشنبه انیسویں شب بوفت محرموا۔ (مطابق ۲رمنی ۱۸۹۷ء)

حضرت مولا نافضل مدظلے فرماتے ہیں کہ جب حضرت کی روح مبارک عالم بالا کی طرف پرواز کی حضرت سید عمرصاحب نے نور اُبڑھ کرآ پ کے چہرہ مبارک پروھا نابا ندھا۔ ہیں نے ابھی معدوج سے دریافت کی کہ آپ نے اس میں اتن عجلت کیوں کی؟ تو فرمایا کہ میں نے ابھی آنخضرت عالیت کو دیکھا کہ حضرت کو اپنے سینۂ بے کینہ سے نگا کر ارشاد فرمار ہے ہیں کہ''ہم اپنے بچہ کو لیجاتے ہیں''۔اس ارشاد مبارک سے مجھے حضرت کے وصال پاک کا یقین ہوگیا۔ اپنے بچہ کو لیجاتے ہیں''۔اس ارشاد مبارک سے مجھے حضرت کے وصال پاک کا یقین ہوگیا۔ اس اور ذیق تعدہ روز کیشنہ کی صبح میں تمام شہر میں شہرت ہوگئی، لوگ جو تی درجوتی دوڑے ہوئے۔ بھی مشاہیر،علاء ومشائخین وعہدہ داران وغیرہ کا مجمع ہوگیا۔ ہر خفس موسے آنے گئے، بلدہ کے تمام مشاہیر،علاء ومشائخین وعہدہ داران وغیرہ کا مجمع ہوگیا۔ ہر خفس

ک ربان پر مہل کا کہ ماہ ہا ہے۔ می فردا تھے تی! کوئی کہتا کہ دکن کی بر سمتی ہے کہ دکن سے ایسی لاجواب جستی اُٹھ گئ''۔

حضرت محمد شاہ صاحب قبلہ یے فرمایا کہ'' آج دکن کا آفتاب غروب ہوگیا''۔ مریدین و خولیش اقارب تو خیر بہت نے اجنبی حضرات کہ ان کونہ بھی حضرت کی خدمت مبارک میں کسی نے حاضر ہوتا و یکھانہ بھی آپ کوان کے پاس جاتے ،لیکن ان کا بھی بیرحال تھا کہ پچھاڑیں کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ'' آہ آج کیبی ہستی کوہم نے کھودیا''۔

تنكفين پر بحث

حضرت مولا نافضل مدظائ فرماتے ہیں کہ آپ کے گفن ہے متعلق بھی ایک بحث رہی۔
مفتی محبوب نواز الدولہ مرحوم کا اصرار تھا کہ حضرت کی اس آخری خدمت کی سعادت کا مجھے
موقع دیا جائے۔ ادھر حضرت کے برادران عزیز نے فرمایا کہ اولا تو یہ حق حضرت کے
صاحبزادوں کا ہے۔ اگر صاحبزادے اس حق سے دست بردار ہوتے ہیں تو پھر بلحاظ قرب
قرابت ہم کو سیموقع ملنا چاہئے۔ جب اس بحث میں طوالت پیدا ہوئی تو بالآخر حضرت کے
بڑے صاحبزادے حضرت سیرعتان مینی صاحب نے خودانتظام فرماکراس کوختم فرمایا۔
مین میں صاحبزادے حضرت سیرعتان میں صاحب نے خودانتظام فرماکراس کوختم فرمایا۔

عنسل ونماز ودفن

حضرت علی میاں صاحب نے حضرت کوشل دینے کی سعادت حاصل کی اور جنازہ کو قاضی پورہ سے مکہ مسجد لے جایا گیا۔ مکہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ جنازہ کے ہمراہ ہزاروں کی تعدادتھی ،نماز کے بعد پھر جنازہ قاضی پورہ لایا گیا اور بعد نماز ظہراندرون احاط مسجد ہزاروں کی تعدادتھی ،نماز کے بعد پھر جنازہ قاضی ہورہ لایا گیا اور بعد نماز ظہراندرون احاط مسجد النور چبوترہ پر آپ اینے والد ماجد کے باز ومدفون ہوئے۔

رخ وغم

الال تو ہر گھر کے بڑے کا سامیہ گھر والوں کے لئے یا مرشد کا سامیم بدین کے لئے یا

سر پرست خاندان کا اہل خاندان کے لئے اللہ کی رحمت ہوتا ہے اوراس سامیہ کے اُٹھ جانے کا غم ضرور ہوتا ہے لیکن حضرت کے وصال پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ ہر شخص کے قلب پر اس واقعہ کا اتناصد مہتھا کہ اب وہ آئندہ زندگی کو بے مزہ مجھر ہا تھا اور جا ہتا تھا کہ اگر اس سے ممکن ہوتو اس زندگی کی بیڑیوں کو آج ہی کا اٹ ڈالے چنا نچے متعدد اصحاب نے الیمی پچھاڑیں کھا کیں کہ رُکی طرح زخمی ہوگئے ،سر بھٹ گیا ،خون میں نہا گئے۔

ان میں وہ جوحضرت سے نبی تعلق رکھتے تھے یا غلامی کی نسبت تھی ان کے قلوب پراگر صدمہ ہوا تو ہونا ہی چا ہے تھا مگر جبرت اس کی تھی کہ بعض وہ حضرات جن کوحضرت سے نہ کوئی نسبی ہی واسطہ تھا نہ سلسلہ کا کوئی تعلق کیکن حضرت کے پردہ فر مانے کے بعدان کے قلوب پر بھی وبیا ہی اثر تھا جبیا کہ ایک تعلق رکھنے والے کوہونا چا ہئے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ نواب صفدریار جنگ مرحوم سرکردہ پولیس بلدہ (جوحضرت مسکین شاہ صاحب قبلہؓ سے بیعت تھے ) بیحد متاثر اور بُری طرح بچھاڑیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ''افسوں! کیا غفلت ہوئی کہیں نعمت کو کھودیا''۔

#### فانخدسيوم

حسب طریقة مروجہ میں مجدالنور قاضی پورہ میں فاتحسیوم ہوئی۔ اِسی روز بعد قر آن مجید آپ کے بڑے صاحب زادے حضرت سیرعثان حینی صاحب قبلد آپ کے جانتین ہوئے۔ تمام مریدین وخلفاء نے نذریں پیش کیس۔ پیش کثی نذور کا بھی عجیب پُر وردمنظر تھا۔ مفتی محبوب نواز الدوله مرحوم بازو کھڑے ہوئے ہر نذر پیش کرنے والے کا ہاتھ تھا ہے نذری مفتی صاحب محدوح کی سرحوات والے کا ہاتھ تھا ہے نذری سرحوات اور نذر لینے کے بعد منہ کودی لگا کرروتے جاتے ہے مفتی صاحب محدوح کی اس کیفیت پر ساری محفل میں ایک غیر معمولی رفت طاری ہورہی تھی ۔خصوصا وہ منظر بھی عجیب دور دائیز تھا جب کہ حضرت کے براورصاحبان نے نذریں پیش کیں۔ نذر لینے والے اور نذر درین خوالے اور نذر سے والے اور نذر سے والے ایک دوسرے کا ہاتھ تھا ہے تے سے باہر شے اور تمام محفل پر ایک عجیب رفت کی دینے والے ایک دوسرے کا ہاتھ تھا ہے تے سے باہر شے اور تمام محفل پر ایک عجیب رفت کی کیفیت طاری تھی سب سے پہلے حضرت احمر علی شاہ صاحب نے تے آپ کے بعد دوسرے اور کیفیت طاری تھی سب سے پہلے حضرت احمر علی شاہ صاحب نے تے آپ کے بعد دوسرے اور کیفیت طاری تھی سب سے پہلے حضرت احمر علی شاہ صاحب نے تے آپ کے بعد دوسرے اور کیفیت طاری تھی سب سے پہلے حضرت احمر علی شاہ صاحب نے تے آپ کے بعد دوسرے اور کیفیت طاری تھی سب سے پہلے حضرت احمر علی شاہ صاحب نے تے آپ کے بعد دوسرے اور کو کا کھی سب سے پہلے حضرت احمر علی شاہ صاحب نے تے تو کے کو کو کو کھیلے کو کھی سام میں نے تے تو کے بعد دوسرے اور کو کھیلے کو کھی سب سے پہلے حضرت احمر علی شاہ صاحب نے تے تو کے کو کھیلے کو کھیلے کو کھیلے کو کھیلے کو کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کو کھیلے کو کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کو کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کو کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کی کھیلے کے ک

حضرات نے تذردی۔

حضرت مولا نافضل مدظلۂ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدعمرصاحبؓ نے نذر پیش کی تو نذر کے بعد صاحبزادہ صاحب بیتنے حضرت سیدعثمان حیبی صاحب کولیٹ کرروتے ہوئے میہ شعر پڑھا:

باپ کی ہو باس اس گل میں ہے جزو میں بھی ہے وہی جوکل میں ہے مدوح کے اس شعر نے مفل میں ایک حشر بر پاکر دیا تھا۔اس طرح جانشینی کا اعلان موا۔ بروز فاتحہ سوم حضرت کے پاس کے طرز کے بموجب جوموافق سنت نبوی ہے تمام حاضرین کوکھانا کھلایا گیا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ کل تین پلہ کی بخت ہوئی تھی چونکہ لوگ کڑت سے جمع ہوئے تھا س لئے حضرت کے ہرسہ برادرصاحبان کے مکانوں میں دسترخوان بچھادیئے گئے۔ صبح آٹھ بچ سے مردانی کھانے کا جوسلسلہ بندھا تو بارہ نے گئے۔ جب بیسلسلہ منقطع ہوتا دکھائی نہ دیا تو بارہ بجے بعد حضرت سید شیخن احمد صاحب شطاریؓ نے دریافت فرمایا کہ اب کھانا کتا باتی ہے؟ جواب دیا گیا کہ ابھی بہت ہے۔ چونکہ اس وقت تک ہزاروں کی تعداد میں لوگ فارغ ہو چکے شے۔ باوجوداس کے کھانے کے بیچ رہے سے حضرت ممدوح بہت متاثر ہوئے اور حضرت کی مزارمیارک کی جانب دیکھ کر فرمایا کہ:

" آه خواجه ميال! تم كوكوني مجهونه سكا"

#### ماده ہائے تاریخ وصال

آپ کے وصال پرآپ کے جھوٹے بھائی حضرت سید عمرصاحب قبلائر ماتے ہیں کہ "جہائی حضرت سید عمرصاحب قبلائر ماتے ہیں کے "جہائی دون اخ ہند' اسلامات آپ کی ولادت باسعادت کاس نکلتا ہے۔اس لئے جب میں نے سن وصال پرغور کیا تو ''جراغ مدینہ' ساسا سے سن وصال نکل آیا اور ایک' قطعہ' تاریخی بھی آپ نے بزبان فاری فرمایا جس میں سن ولادت وسن وصال کے علاوہ حضرت کی عمر شریف مجمی بتائی گئی ہے جوافکار غیب میں شائع ہو چکا ہے و ھو ھذا۔

204

جناب پیر و شد حضرت خاق . . . که فیضش بود از مه تابهای در محب عرش جوائ بند الا ۱۳۱۳ میلاد سن وصلش بخوال ایدل چو خوابی خلیق از ب سر آرام ۲ گفته زدنیا رفت معثوق الهی ۱۳۱۳ میلاد این اس مصرح تاریخ بین دوعدد کے تخرجہ سے سنہ وصال نکاتا ہے۔ آپ کے برادر شبتی حضرت سید غلام غوث صاحب شطاری قبلہ ادیب نے بربان عربی دوطعہ تاریخی فرمایا ہے جو حسب ذیل ہے۔

وصديت باسم وهو صوفى هوالمعروف بالخلق العطوفِ عليه رحمة الرب الروف١٣١٣ نبيسه سيسد مسقبول حق ولى السلسه مسر شد طالبيسه بسروح صارحيا قسلت ارخاً

جھوٹے برادر شبتی حضرت سید شاہ محم علی صاحب شطاری قبلہ اریبؓ بزبان فارسی قطعہ تاریخی فرمایا ہے جو حسب ذیل ہے:

رہبر داہ دین زعالم رفت سید عارفین زعالم رفت۱۳۱۳ عارف کامل و جناب خلق سال رحلت اریب گفت چنیں

## آپ کی فاتحہ

یہاں اس امر کا اظہار بھی نامناسب نہ ہوگا کہ حضرت کور یوڑی بہت پہندتھی چنا نچہ حضرت قبلہ مد ظلہ فرماتے ہیں کہ اکثر جب بھی ہیٹھا کھانا چاہتے تو چھوکرے کو آواز دے کر بلاتے اور پسیے دیکر فرماتے کہ''اس کی ریوڑیاں لے آو'' جب ریوڑیاں آجا تیں تو خود بھی تناول فرماتے اور ہم کوبھی سرفراز فرماتے۔ اس وجہ آپ کی فاتحہ ریوڑیوں پردلائی جاتی ہے۔ اس طرح حضرت کوغذا میں کھچڑی کھٹا بہت مرغوب تھا چنا نچہ حضرت قبلہ مدظلہ فرماتے ہیں کہ وصال سے چندروز قبل آپ کی غذاصرف بہی تھی۔ اس خیال کے تحت آپ کی فاتحہ میں کھچڑی کھٹا بطور خاص رکھا جاتا ہے۔ عرس شریف کے موقع پر بھی پروز صندل اس کے دکھے جانے کی بہی وجہ ہے۔

قبور پر بچول چڑھانے میں بھی جا در چڑھانے کوآپ ناپندفرہاتے تھے جیسا کہ ہم نے اخلاق وعادات کے باب میں ترک رسوم کے تحت تشریح کی ہے۔ کھلے بچول اوروہ بھی زیادہ متدار میں چڑھانے کوآپ نے ناپندفرہایا۔ حضرت قبلہ مدظلہ فرہاتے ہیں کہ جب بھی آپ برگان وین کی مزار پر فاتحہ کے لئے تشریف لے جاتے تو فرہاتے کہ تھوڑے سے بیپیوں کے بحول لے بھوڑے دوکھاں میں اُس سے زیادہ ثواب ہے۔

ای طرح آپ دسوی اور چہلم کے فواتے کو تا پند فر مایا کرتے ہے۔البتہ فاتح سوم کے روز کھانا کھلانے یا انتقال کے ساتویں روزیا مہینہ کی فاتحہ کا آپ نے تھم دیا اورخود بھی اس پڑمل فرمارہ ہے۔ اسی وجہ دسواں ، جہلم وغیرہ کے کھانے سے آپ کے فیض یا فتہ فلفاء وغیرہ نے کھا اور سے اسی احتراز فر مایا۔ چنا نجے حضرت سید عمر صاحب قبلہ وحضرت عثان میاں صاحب قبلہ نے کہی احتراز فر مایا۔ چنا نجے حضرت میں شرکت کی نہ کھانا تناول فر مایا۔ بلکہ اس کو بدعت سید خیال فرماتے رہے اوراکش فرماتے سے کہاں کھانے سے دل کی نورانیت کم ہوجاتی ہے۔

### . حضرت کے کل میں

آپ کی شادی ۱۲۸۳ ہے یا ۱۲۸۵ ہے بین آپ کے والد ماجد علیہ الرحمہ کے سامنے ہی ہوئی۔ آپ کی بی بی باسم شریف '' قمرالنہاء صغیہ ''لیکن مریدین و معقدین کا'' پیرانی بی '' پیار تا آپ کے فطری تقدس کے ساتھ ملکر چھا ہی عام قبولیت اس لفظ کو حاصل ہوئی کہ قرابت میں مریدین میں تمام لوگ'' پیرانی بی ''کے نام ہی ہے جانے اور پکارنے لگے۔ حتی کہ جب پیرانی بی محاصل ہے وصال کے بعد ۱۳۲۳ ہے میں بغداد شریف کا سفر فرمایا تو وہاں بغداد شریف کے سب صاحبزادے سا جزادیاں بھی ''پیرانی بی'' کے نام ہی سے یا دفرمایا کرتے شے۔ ای طرح جب پیرانی بی صاحبزادیاں بھی ''پیرانی بی'' کے نام ہی سے یا دفرمایا تو اہل مدینہ سے۔ ای طرح جب پیرانی بی صاحبزادیاں بھی ''پیرانی بی نیار تے تھے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین میں بھی اس بنام ہی اس بھی اور سب بھی پکارتے تھے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین کرام کو بالا خصار بھی آپ کے حالات ہے بھی واقت کرائیں۔

حضرت پیرانی بی صاحبة تبله کے والد ماجد حضرت شیخن احمرصاحب تبله شطاری قدس سرهٔ

سے (جو خاندان شطاریہ کے بڑے مشہور و معروف بزرگ گزرے ہیں) جن کے علم وضل زہرو تقویٰ سے بلدہ کا ہر فر دبشر بخو بی واقف ہا ورجن کو طبقۂ مشائخین میں امتیاز خاص حاصل تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ (یعنے محل اولی حضرت شیخن احمد صاحب شطاری قبلہ ) حضرت شاہ سعدو بے صاحب قبلہ بھی سعدو بے صاحب قبلہ بھی خاندان شطاریہ ہی کے ممتاز بزرگ گزرے ہیں آپ کا کو ٹلہ اب تک مشہور ہے آپ کا مزار مبارک ہیرون وروازہ دہیر پورہ واقع ہے۔

حضرت پیرانی صاحبہ کے اخلاق بے حد وسیح تھے ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آتیں۔ قرابت کا بیحد خیال رکھتیں۔ آپ اپنے علاقی بھائی بہنوں کے ساتھ ایسی محبت واُلفت کے ساتھ گزاریں کدد کیھنے والوں کو بھی یہ محسوس نہ ہوا کہ ان میں حقیق کون ہیں اور علاقی کون؟ اس طرح شادی کے بعد آپ نے اپنے چھوٹے دیوروں اور نند کے ساتھ ایسا طرز عمل رکھا کہ جیسے اپنے حقیق بھائیوں بہنوں میں ہوتا ہے بالخصوص اپنے دونوں جیسوٹے دیوریت حضرت کی مال ما حد معلی مال صاحب قبلہ و حضرت سیدعمرصا حب قبلہ علیما الرحمہ جو کمسن ہی تھے کہ ان کی والدہ ماجدہ نے جب انتقال فرمایا تو یہ ہر دوآپ کی گرانی میں رہے۔ آپ نے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جیسا کہ ایک حقیقی والدہ اپنے بچوں کے ساتھ کر سمتی ہے۔ ہر وقت ان کا خیال رکھتیں سلوک کیا جیسا کہ ایک حقیقی والدہ اپنے بچوں کے ساتھ کر سمتی ہے۔ ہر وقت ان کا خیال رکھتیں ان کوک تن سم کی کوئی معمولی تکلیف بھی نہ ہونے دیتی تھیں۔ یہ دونوں ہزر گوار بھی آپ کا ادب و ان کوک تھی مقدور فرماتے رہے۔

مریدین کے ساتھ بھی آپ کا خاص طرز تھا۔ تمام پیر بہنیں آپ پر ندار ہتی تھیں اور آپ
ان کا بیحد خیال رکھتیں۔خود اپنے آپ پر ہر طرح کی مصیبتیں اُٹھا کیں مگر پیر بہنوں کو آدام
پہنچانے کا خیال ہمیشہ پیش نظر رہتا۔ بالخصوص بوڑھوں کا بہت خیال رکھتیں۔ بیان کیا جاتا ہے
کے گھریلو کاروبار میں آپ ہمیشہ برابر کا حصہ لیتی تھیں۔ بالخصوص ضعیف پیر بہنوں کے کاروباد
میں شریک ہوجا تیں اور ان کی امداد کر تیں۔ ان کے کھانے پینے کا خیال اس طرح رکھتیں کہ خود
میں شریک ہوجا تیں اور ان کی امداد کر تیں۔ ان کے کھانے پینے کا خیال اس طرح رکھتیں کہ خود
دات کا باسی کھانا کھائتیں مگر اُن کو گرم کھلا تیں۔ اگر بھی کو اُی توجہ بی داتا تو فرماتی تھیں کہ دہ

ضعیف و نا تو ان ہیں اس کئے اس وقت ضرورت ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں میں قوت رہے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ آپھرہ میں جا کراندرہی سے ان کے لئے گرم تھچڑی اوراس پرمسکہ کا تھی ڈال کراو پرسے ایک رکا بی ڈھا تک کرسب کی نظر بچا کران کو دیدیتیں تا کہ دوسروں کواس کی اطلاع نہ ہو۔ دس پانچ ایسی ضعیف عورتیں اکثر آپ کے پاس رہا کرتی تھیں۔

یبی حال آپ کے جود وسخا کا بھی تھا کہ جوکوئی غریب عورت خواہ مرید ہویا نہ ہوا پنے مصائب و تکالیف کا دکھڑاروتی تو آپ اس کی ممکنا مداد فر ما تیں اور جس کسی کو پچھ دیتیں اس طرح دیتیں کہ دوسرے کواس کی خبر بھی نہ ہونے پاتی چنا نچہ بہتوں کو برتن و ملبوس و زیوروغیرہ آپ نے اس طرح دیتیں کہ دوسرے کواس کی خبر بھی نہ ہونے والے بھی اس سے واقف نہ ہوسکے نے اس طرح دیا کہ رات دن آپ کی خدمت میں رہنے والے بھی اس سے واقف نہ ہوسکے موقع پر بغرض ایصال تو اب جوسا مان قدیم طریقہ کے موقع پر بغرض ایصال تو اب جوسا مان قدیم طریقہ کے موافق بھیجا جاتا تھا، اس کوآپ ہمیشہ ایسے ہی امدادی کا موں میں صرف کیا کرتی تھیں۔

آپ کوز ہدوتقو کی کا بہت خیال رہتا تھا۔صوم وصلو ق کی شدت سے پابند تھیں اور ہرنماز باجماعت ادا فرما تیں۔ چونکہ مکان مسجد سے بالکل متصل واقع تھا اس لئے جہال مسجد میں اقامت شروع ہوئی کہ آپ فوراً مصلی لے کرکھڑی ہوجا تیں خواہ ہاتھ پر کیسا ہی کام کیوں نہوں ، آپ کسی سے مصروف گفتگو ہی کیول نہوں۔

بیان کیاجا تا ہے کہ آپ کی بیہ پابندی اوائل عمری ہی سے تھی۔جس زمانہ میں آپ اپنے کول کو دودھ پلا یا کرتی تھیں۔اگر بھی ایسا اتفاق ہوتا کہ آپ دودھ پلا تی رہتیں اور إدھر مسجد میں نماز کی جماعت ہوتی آپ بچہ کوفورا نینچ لٹا کر مصروف نماز ہوجا تیں۔ بعض وقت بچہ ضد بھی کرتا تو اس کی کوئی برواہ نہ کرتی تھیں۔اگر توجہ بھی دلائی جاتی تو فرما تیں کہ اس وقت بچہ کو شیطان ستار ہا ہے تا کہ میری جماعت فوت ہوجائے۔ ہمیشہ اپنے لباس کو پاک صاف رکھا کرتیں۔اگر تیں۔اگر تو بڑی احتیاط سے لیا کرتیں تا کہ بیشاب کرتیں۔اگر بھی چھوٹے بچوں کو گود میں لینا ہوتا تو بڑی احتیاط سے لیا کرتیں تا کہ بیشاب وغیرہ سے لباس خراب نہ ہو۔ آپ نہ صرف بی وقت نماز کی پابند تھیں بلکہ نماز ہجر کی بھی شدت سے پابند تھیں۔ کہتے ہیں کہ عرسوں اور یاز دہم و دواز دہم کی مجلسوں کے زمانہ میں بعض دفعہ ایسا

ہے ہوا کہ گھر کے کار دبار میں جوآ پ صبح ہے مصروف ہونیں تو رات میں آ رام فرمانے تک آ دگی رات ہوگئی کیکن باوجوداس کے بھی آپ حسب عادت تین بجے رات سے بیدار ہوگئیں اور نماز تہجر کی قضاء نہ ہونے یائی۔ آپ نے چار مرتبہ حج کیا اور حرمین شریفین کی زیارت کے لئے پہلی دفعہ حضرت کے ہمراہ تشریف لے گئی تھیں۔ دوسری مرتبہ حضرت کے وصال کے بعد ہجرت کی نیت ہے آپ نے قصد فر مایا تھا جبکہ آپ کے دوصا حبز ادے اور ایک صاحبز ادی بہت کمن تھے آپ ہی کے ہمراہ گئے تھے۔ایک سال تک مدینہ طیبہ میں قیام رہالیکن اعزاو ا قرباء کے اصرار پر کہ بچوں کی شادیوں کے فریضہ سے سبکدوش ہوکر آ بے ہجرت کا ارادہ فر مائیں تو مناسب ہوگا۔ آپ نے بیمشورہ قبول فر مالیا اور دوسرا حج ادا کرکے واپس آگئیں۔ مراجعت کے بعد تمام بچوں کی شادی ہے سبکدوش ہو کر پھر ہجرت کی نبیت سے حرمین شریفین کا قصد کیا تو فریضہ جج ادا کرتے ہوئے مدین طیبہتشریف کے کئیں۔اس کے بعد پھروالیسی نہ ہوئی۔ کہتے ہیں کہ مدینہ طبیبہ کے زمانہ قیام میں آپ کی ہر نماز حرم شریف میں باجماعت ادا ہوتی تھی۔روزانہ تبجد کے وقت سے جوحرم شریف میں حاضر رہتی تھیں تواشراق کے بعد قیامگاہ ِ کو دا پس ہوتیں اس طرح مغرب سے عشاء تک کا وفت بھی حرم شریف میں گزرتا۔ آپ کے ز ہدوتقویٰ کی وجہاہل مدینہ بھی آپ کا احترام کرتے اور آپ کی خدمت گذاری باعث سعادت تصور کرتے تھے۔آخرز مانہ میں جب کہ پچھ کبرئ کی وجہ سے اور پچھ صد مات سے چلنے پھرنے سے بالکل عاجز ہوگئ تھیں بالخصوص آپ کے بوے صاحبزادے حضرت سیدعثان حینی صاحب قبلہ قدس سرہ کے انقال کی اطلاع کے بعد تو آپ بالکل فریش ہو گئیں۔حرم شریف کی عاضری نہ ہونے گئی۔روتے روتے بصارت بھی جاتی رہی لیکن اس حال میں بھی جھی نماز قضاء نه ہوئی، جب اُٹھنا بیٹھنا بھی نہ ہوسکتا تو لیٹے لیٹے ہی نمازادا فرماتی تھیں۔بصارت چلی جانے کی وجہ جب وفت معلوم نہ ہونے لگا تو ہرتھوڑی دیر کے بعد نماز کے متعلق دریا فت کرلیا کرتیں كدكيانماز كاوقت موكيا؟

علالت جب برور گئی اور بھی بحالت ہوش اور بھی بے ہوش رہے گئیں تو عالم غشی میں بار

باریمی ہوتا کہ تیم کرتیں اور نماز کی رکعت باندھ لیتیں۔ چٹانچہ اسی طرح حالت نماز میں کار جمادی الا ولی ۱۳۳۲ ھے کوآپ واصل بحق ہوئیں اور جنت البقیع میں تدفین عمل میں آئی۔ إِنَّ الِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ دَاجِعُون ۔ ,

آپ کا مزاراہل بیت اطبار رضوان الله علیم اجمعین کی دیوار ہے متصل ہے بیسے آپ کے مزار اور حضرت سیدۃ النساءالعالمین رضی الله عنبما کے مزار مبارک کے درمیان صرف ایک دیوار حائل ہے۔

میں کی گئی ہے۔ میں کی گئی ہے۔ میں کی گئی ہے۔

# حضرت کی اولا د

حضرت کی تمام اولا دائیک ہی بی بی سے ہے۔ صاحبز ادے وصاحبز ادیاں بہت کثیر تعداد میں ہوئے کیکن اکثر کمسنی ہی میں انتقال کر گئے۔ جس وقت حضرت خواجہ محبوب اللہ قدس مرۂ العزیز نے اس عالم سے بردہ فر مایا اُس وقت آپ کی اولا دمیں صرف نین صاحبز ادے اور ایک صاحبز ادی تھیں۔ سب میں بڑے حضرت سیوعثان مینی صاحب قبلہ قدس مرۂ سے (جن کی عمر چوہیں یا بچیس سال کی ہوگی ) آپ کے بعد آپ کے جانشین ہوئے۔ حضرت مدوح کی عمر چوہیں یا بچیس سال کی ہوگی ) آپ کے بعد آپ کے جانشین ہوئے۔ حضرت مدوح کے خضر حالات ضمیمہ حیات کے نام سے اس کے ساتھ ہی علیحہ ہیں گئے ہیں۔

# حضرت قبلهسيدشاه محمريحي صاحب قبله قادري مدظله العالي

دوسرے صاجزادے حضرت قبلہ گاہ سید شاہ محمہ یحلی حسینی صاحب قبلہ مدظلہ العالے ہیں۔ آپ کی عمر حضرت کے وصال کے وقت دی سال کی تھی۔ حضرت خواجہ محبوب اللہ قدی سرۂ آپ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ رات دن آپ حضرت کے ہی پاس رہتے تھے۔ حضرت مولانا حسرت مدظلۂ فرماتے ہیں کہ بعض ہیر بھائیوں نے جب حضرت سے میہ شکایت کی کہ آپ کا تصور قائم نہیں ہور ہا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ محلی کا تصور جماؤ۔ جب ان پیر بھائیوں نے تھیل حکم میں آپ کا تصور جمایا تو حضرت کا تصور قائم ہوگیا۔ ایک روایت رہمی ہے کہ بعض نے تعلیم میں آپ کا تصور جمایا تو حضرت کا تصور قائم ہوگیا۔ ایک روایت رہمی ہے کہ بعض اوقات حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میلی اور میں ایک نیام کے دو تکواریں ہیں۔

ان ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میں اور آپ میں جدائی نہیں ''من تو شدم تو مندم تو مندم تو مندی'' کے مدارج سے گزرگر''تاکس نہ گوید بعدازیں من دیگرم تو دیگری'' کاظہور ہے۔ حضرت کے وصال کے وفت چونکہ آپ بہت کمن تھے۔اس لئے آپ کی تمام تعلیم و تربیت آپ کے برا درمعظم حضرت سیدعثان حسینی صاحب قبلہ قدس مرۂ کی زیرٹگرانی ہوئی۔

آپ بیعت تواہیے والد ماجد ہی ہے ہیں اور خلافت برادر معظم سے پائی ۔ مگر شجرہ میں آپ نے اپناسلسلہ اپنے برادر معظم ہی ہے جاری رکھا ہے۔

ایک دفعدایک صاحب نے استفسار کیا کہ جب آپ بیعت اپنے والد ماجد ہے ہیں تو پھر تنجرہ میں آپ نے اپناسلسلہ اپنے بڑے بھائی صاحبؓ ہے کیوں قائم کیا حالانکہ تنجرہ سلسلہ بیعت کا ہے نہ کہ خلافت کا؟ آپ نے فر مایا کہ گو مجھے بیعت حضرت خواجہ محبوب اللہ قدس سر ہ سے ہے مگر حضرت کے زمانہ میں میں بیحد کمسن تھااور سے بیعت بھی حضرت کے وصال سے چند روز قبل ہوئی اسلئے مجھے حضرت سے تعلیم یانے کا موقع نیل سکا۔اب جو پچھے ہیں نے تھیل کی وہ سب اینے برادر معظم ہی سے کی۔ بدمیراعمل قصدطلب ہے۔ فرمایا۔ ایک دفعہ میں حضرت برا در معظم کے ہمراہ تھا۔ اثناء راہ میں آپ نے ایک عام بحث چھیٹری کہ وہ لوگ جو حضرت قبلہ سے بیعت ہیں لیکن تعلیم وتربیت مجھ سے پائی ہان کو جا ہے کہ وہ مجھ سے تجدید بیعت کریں ،اس پر میں نے عرض کی کہاس کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ ہم آپ کواور حضرت کو جدانہیں بھتے تو آپ نے فرمایا کہ جب جدانہیں بھتے تو تجدید میں رکاوٹ کیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ بیعت ایک مرتبہ کی جاتی ہے نہ کہ بار بار۔اس لئے تجدید بےموقع معلوم ہوتی ہے۔اس کے جواب میں آپ نے فر مایا کہ دیکھو! بات رہے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ ہم نے محنت کی ،ان کے لئے ہرطرح کی تکلیف برداشت کی ،ان کی تعلیم وتربیت کی ان کو قابل بنایا ، اب وہ مرید کریں تو اپنا سلسلہ حضرت ہی ہے قائم تھیں گے اور ہمارا نام نہ ہوتو کیا میتیج طرز عمل ہوگا؟اس پر میں خاموش ہوگیا۔

جس وقت حضرت برادر معظم قدس سرؤ نے بہنیت ہجرت ارض مقدس تجاز کا ارادہ فرمایا تو مجھے خیال ہوا کہ میں نے حضرت کے تعلم کی تغییل نہیں کی۔اگر میرے اس عمل سے حضرت خواجہ محبوب اللہ قدس سرؤ تا راض ہوجا کیں تو میرے لئے ہر طرح کے نقصان کا باعث ہوگا، اوھر حضرت خواجہ محبوب اللہ قدس سرؤ سے اپنے راست واسطہ کے تو ڈ نے کو بھی جی نہ جا ہتا تھا۔ بہر حال جب حضرت برادر معظم قدس سرؤ جہاز پر سوار ہو بھے اور سب کو خدا حافظ فرمایا تو میں بہر حال جب حضرت برادر معظم قدس سرؤ جہاز پر سوار ہو بھے اور سب کو خدا حافظ فرمایا تو میں

نے اس واقعہ کو یا دولا کرعدم تقبیل تھم کی معافی مانگی جس کے جواب میں حضرت محدوح نے فر مایا کہ خیر مضا کہ خبیس مگر شجرہ میں ساسلہ مجھ سے قائم رکھوتو بس ہے۔اس تھم کی تغییل میں میں نے اپناسلسلہ حضرت سے ہی قائم رکھاہے۔

یہ واقعہ اس ونت کا ہے جبکہ حضرت کے صاحبز ادے موجود تھے۔ مکہ معظمہ تشریف لے جانے کے بعد جب صاحبز ادہ کا بھی انقال ہو گیا اور حضرت کی کوئی نرینہ اولا دیا تی ہی نہ رہی اس ونت محسوس ہوا کہ حضرت کا اصرار عالبًا إس بناء پرتھا۔

حضرت قبلہ مدظلہ نے ارض مقدی جازے دوسفر کئے۔ پہلاسفر اوائل عمری میں اپنے والد ماجد قبدی سرؤ کے وصال کے تھوڑے عرصہ بعد بھی والدہ ماجدہ کے ہمراہ ہوا۔ چونکہ والدہ ماجدہ نے بہنیت ہجرت ارض مقدی جاز کا ارادہ فر مایا تھا اس لئے عرصہ تک مدینہ طیبہ ہی میں قیام رہا۔ ابتدائی تعلیم ارض مقدی جاز میں ہوئی جس کی وجہ سے عربی زبان میں گفتگو بے تکاف فرماتے ہیں۔ چنا نچہ حضرت قبلہ مدظاؤ فرماتے ہیں ارض مقدی جاز سے واپسی کے تھوڑ ہے ہی عرصہ بعد جب برادر معظم سیرعثمان سینی صاحب قبلہ ہے ہمراہ بغرض زیارت بغداد شریف کی عاضری کا موقع ہوا تو بغداد شریف کی عاصری کا موقع ہوا تو بغداد شریف کی عاصری کا موقع ہوا تو بغداد شریف کے لوگ جھے مدنی سمجھنے گئے۔ وہاں کے بعض اصحاب نے عاصری کا موقع ہوا تو بغداد شریف کے لوگ جھے مدنی سمجھنے گئے۔ وہاں کے بعض اصحاب نے ہوں۔ میرے اس جواب بران کو یقین نہ آیا اور اُنھوں نے کہا کہ نہیں ، ایسا نہ کہتے آپ کی زباس میں مقدس جاز اسما سے میں زبان کہتی ہے کہ آپ اہل مدینہ سے ہیں۔ آپ نے دو سراسفر ارض مقدس جاز اسما سے میں زبان کہتی ہے کہ آپ اہل مدینہ سے ہیں۔ آپ نے دو سراسفر ارض مقدس جاز اسما سے میں نہیں جانے کہ آپ اہل مدینہ سے ہیں۔ آپ نے دو سراسفر ارض مقدس جاز اسما سے میں فرمایا جب کہ آپ اہل مدینہ سے ہیں۔ آپ نے دو سراسفر ارض مقدس جاز اسما سے میں فرمایا جب کہ آپ اہل مدینہ سے ہیں۔ آپ نے دو سراسفر ارض مقدس جاز اسما سے میں فرمایا جب کہ آپ اہل مدینہ سے ہیں۔ آپ نے دو سراسفر ارض مقدس جاز اسما سے میں فرمایا جب کہ آپ اہل مدینہ سے ہیں۔ آپ نے دو سراسفر ارض مقدس جان سے دو میں سے دو سے میں تشریف فرمایا جب کہ آپ اہل معرب میں تشریف فرمایا جب کہ آپ اہل میں تشریف فرمایا جب کہ تو سے دو سے میں تعرب کی میں تشریف فرمایا جب کہ تو سے میں تو میں کو میں میں تشریف فرمایا جب کہ تو سے دو میں سے میں تو میں کی میں تشریف فرمایا ہے۔

حفرت قبلہ کی ابتدائی تعلیم جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے ارض مقدس تجاز میں ہوئی من بعد مدرسہ دارالعلوم سرکار عالی میں ۔اوراپنے عم محتر م حفرت سید عمرصا حب قبلہ قبدس سرۂ اور برادر مکرم حضرت مولا ناعبدالقدیرصا حب صدیقی ہے آپ نے تکمیل فرمائی۔

فن تجوید میں بھی حضرت کو حضرت سیدعمرصا حب قبلہ سے تلمذ حاصل ہے۔ یعنے آپ کا پیسلسلہ امام القراء قاری توننی علیہ الرحمہ سے ملتا ہے۔ بعض مجالس میں امام القراء نے آپ کی قراءت اعت فر ما کراظهارخوشنودی فر مایا ہے۔

خوش نولی و خطاطی میں نئے و نتعیلت ہر دو ہے واقف ہیں۔ اس فن میں حضرت کومولوی ہاشم علی صاحب و حضرت سید عمر صاحب قبلہ قدس سرؤ سے تلمذ حاصل ہے۔ فن شاعری سے بھی خاص و کچیسی رکھتے ہیں۔ ابتداء میں اپنا کلام اپنے برادر معظم حضرت سیدعثان سینی صاحب فائق قدس سرؤ کو دکھاتے رہے۔ آپ کے بعد امام الفن استاد جلیل وامام الکلام بہلوان تخن استاد خاقب بدایونی کو دکھاتے رہے۔ حاذق تخلص فرماتے ہیں۔ آپ کا منتخب کلام جمع کیا گیا ہے۔ انشاء اللہ المستعان قریب میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گ

خدمت خلق کے لئے حضرت قبلہ نے اپنی زندگی وقف فر مادی ہے صدیا حاجت مند بلا لخاظ فد ہب وملت اس درفیض پر حاضر ہوتے اور گل مقصود سے اپنا دامن بھر کر لے جاتے ہیں۔
روحانی وآسیبی معالجات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ ہرایک کے ساتھ ہمدردی فر ماتے اوران کے وکھ در دمیں شریک ہوتے ہیں۔ نام ونمود سے خت تنفر ہے۔ امراء وعہدہ داروں سے زیادہ میل جول قطعاً بند نہیں ، ان کے پاس کی دعوتوں میں بھی اکثر تشریف نہیں لے جاتے۔ مرکاری دعوت نامے بھی برابر آتے ہیں۔ مگر آب نے بجز ایک مرتبہ کے بھی شرکت نہیں فر مائی۔ سرکاری دعوت نامے بھی برابر آتے ہیں۔ مگر آب نے بجز ایک مرتبہ کے بھی شرکت نہیں فر مائی۔ بہر حال معالجات ، حالات ، کیفیات میں وہی حضرت خواجہ مجوب اللہ کی شان نمایاں ہے:

یجی نقشہ ہے یہی رنگ ہے سامال ہے یہی ہے جوصورت ہے تری صورت جانال ہے یہی حضرت سیرعثان ہے یہی حضرت سیرعثان ہے یہی وقت تری جانشین وصاحب سجادہ ہوئے۔اس وقت تمام خاندان میں آپ بزرگ سمجھے جاتے اور سب آپ کا احترام کرتے ہیں۔حضرت کے جارے اور سب آپ کا احترام کرتے ہیں۔حضرت کے جارہ احترادے ایک صاحبزادی ہیں جس کی تفصیل مختفر شجرہ خاندان سے معلوم کی جاسکتی ہے۔

#### حضرت سيدشاه محمر باقرحسيني صاحب قبله قادري مدظله العالى

تیسرے صاحبزادے حضرت علیم سید شاہ محمد باقر حینی صاحب قادری مدظلہ ہیں۔ حضرت خواجہ محبوب اللہ قدس سرۂ کے وصال کے وقت آپ کی عمرآ ٹھ سال کی تھی۔ آپ کی بھی تمام تعلیم وتربیت آپ کے برادر معظم حضرت سیدعثان حینی صاحب قبلہ کی زیر گرانی ہوئی۔ آپ بنات اپنوالد ماجد قدس سراه ای سے آیل۔

آپ نے اوائل عمر میں اپنے والدہ ما جدہ کے ہمراہ تنے وزیارت کا شرف حاصل فرمایا۔
اس وقت پونکہ والدہ محتر مدنے ہجرت کی نبت سے قصد حربین شریفین فر مایا تھا۔ اس لئے عرصہ تک ارض مقدی مدینے طبیع بیمی و ہیں ہوئی۔
اس وابس کے بعد مدرسہ دارالعلوم سرکار عالی میں اور عم مکرم حضرت سید عمرصا حب قبلہ وہاں سے وابس کے بعد مدرسہ دارالعلوم سرکار عالی میں اور عم مکرم حضرت سید عمرصا حب قبلہ قدی سرو دادر برادر و خسر حضرت مجرعبدالقدیر صاحب مدیقی سے آپ نے ہیکی فر مائی۔ آپ کو فن تاریخ سے خاص لگاؤے اور تاریخی معلومات بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ جدید عربی بی سے بھی خوب واقف ہیں۔ جدید عربی افور ماہوادع صد تک آپ کے ہی زیرا دارت نکاتیا تھا۔ اس زمانہ میں اکثر بیرونی عربی افرارات کا ترجمہ آپ خود ہی فرماتے تھے۔

طبیعت میں عزلت پہندی بہت ہے۔ عام مجالس وغیرہ میں شرکت، عہدہ داروں سے
میل جول زیادہ پسندنہیں۔ نام ونمود کے کاموں سے احتیاط قر ماتے اور گوشہ بینی ہی میں زندگی
بسر فر مانا چاہتے ہیں۔ آسیبی معالجات میں بھی یہ طولی حاصل ہے۔ آپ کے پاس بھی کثرت
سے لوگ رجوع ہوتے اور فیض یاب ہوتے ہیں۔

آپ فن طب سے بھی واقف ہیں۔طب کی تھیل آپ نے تکیم ہری گویند آنجہانی سے
ک ۔ علاوہ طب یونانی کے آپورویدک علاج سے بھی واقف ہیں۔اکٹر آپ کے معالجات
کامیاب بھی رہے۔اچھے طبیب سمجھے جاتے ہیں۔فن شاعری سے بھی لگاؤہ ہے۔طارق تخلص
فرماتے ہیں۔اس فن میں آپ کوامام الکلام پہلوان تخن استاد ٹاقب بدایونی سے تلمذ حاصل
ہے۔آپ سے سلسلہ بیعت بھی جاری ہے۔

ای وفت آپ کے ایک صاحبزادے اور ایک صاحبزادی ہیں جس کی تفصیل مختفر شجر ہ غاندانی ہے معلوم ہوگی۔

حضرت امة الله بيكم صاحبه مرحومه

ایک ساحب زادی امة الله بیم صاحبه (جن کی عمر حضریت خواجه محبوب الله قدس مره کے

وصال کے وقت بخینا جارسال کی ہوگی) تھیں۔ آپ کی تمام تعلیم وتر بیت والدہ ما جدہ و برادر معظم حضرت سیدعثان مینی صاحب قبلہ کے زیر نگرانی ہوئی۔ حضرت مولا ناعبدالقدیر صاحب صدیقی سے صاحبزادی صدیقی سے صاحبزادی صدیقی سے صاحبزادی صاحب منسوب ہوئی تھیں لیکن شادی کے جار ماہ بعد ہی ۱۳۱۴ دی الحجہ ۱۳۲۹ ہے کو بعارضہ طاعون صاحب اس دارفانی سے رحلت فرمائی۔ اس دارفانی سے رحلت فرمائی۔

0-0-0

### حضرت کےخلفاء

اب ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین کرام کوحضرت کے خلفاء سے بھی واقف کرائیں جن ہے حضرت کا فیض جاری ہے کیونکہ ۔ ع

ای دریا ہے یہ نہریں ہوئیں جاری ساری

تاکہ معلوم ہوسکے کہ حضرت کے نور تربیت ہے کس طرح یہ حضرات مالا مال ہوکر

آ فاب کی طرح چمک اُٹھے کہ آج ان میں کے ہرایک کوفلک معرفت کا آفاب کہا جائے تو وہ

اس کے مستحق ہیں۔ حضرت کے حالات دیکھنے سے یہا ندازہ ضرور ملا ہوگا کہ حضرت نے ہمیشہ

اس کے مستحق ہیں رکھنا چاہا کسی کی مدحت سرائی پندنہ کی بخظیم وتو قیر ہے منع فرمایا ،خود کو

ایک معمولی حیثیت سے زیادہ ظاہر ہونے نہ دیا ، اپ کوچھیانے کی انہائی کوشش فرمائی ، ہا وجود

اس کے قدرت نے آپ کو اس طرح اُجاگر کیا ، آپ کے نام کا دنیا میں ڈکلہ بجادیا ، آپ کی

تعظیم وتو قیر کا سکہ جمادیا ، اس وقت نہ صرف دکن بلکہ دنیا پر آپ کے نام کیواؤں کے نام کا سکہ

تعظیم وتو قیر کا سکہ جمادیا ، اس وقت نہ صرف دکن بلکہ دنیا پر آپ کے نام لیواؤں کے نام کا سکہ

تعظیم وتو قیر کا سکہ جمادیا ، اس وقت نہ صرف دکن بلکہ دنیا پر آپ کے نام لیواؤں کے نام کا سکہ

تعظیم وتو قیر کا سکہ جمادیا ، اس وقت نہ صرف دکن بلکہ دنیا پر آپ کے نام لیواؤں کے نام کا سکہ

تعظیم وتو قیر کا سکہ جمادیا ، اس وقت نہ صرف دکن بلکہ دنیا پر آپ کے نام لیواؤں کے نام کا سکہ

تما ہوا ہے:

جہاں میں دیکھو گھر ہے دہائی میرے خواجہ کی خدائی میرے خواجہ کی خدائی میرے خواجہ کی خدائی میرے خواجہ کی حضرت کے دیکھنے والے، آپ کا نام لینے والے، اس وقت نہ صرف دکن و ہند بلکہ شام بلسطین، ججاز ہرطرف تھیلے ہوئے ہیں، دنیا میں آپ کے فیض کا دریا بہہ رہا ہے۔ حضرت کا رنگ خاص بیعنے تحت امر رہنا، استغناء، اور لومۃ لائم کی پروانہ کرنا آپ کے تمام مریدوں میں کم وہیش برابرجلوہ گرہے۔

حضرت کے ہرایک مرید میں عقیدت کی ، جوایمان کا جزو ہے ، وہ کیفیت ہے کہ دوسروں میں بمشکل دکھائی دیتی ہے۔ حضرت کے خلفاء کے حالات و واقعات اگر جمع کئے جائیں تو ہرایک کے لئے ایک مستقل کتاب جائے میں تو ہرایک کے حالات مستقل کتاب جائے یہاں اتن گنجائش تو نہیں کہ ہم اس قدر تفصیل کے ساتھان کے حالات پیش کرسکیں۔البتہ بالاختصار ناظرین کوصرف میں معلوم کرا دینا جائے ہیں کہ اس دریا ہے کون کونی نہریں جاری ہوئیں اور بس۔

حفزت کے خلفاء میں ایک آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سیدشاہ عثان سینی صاحب قبلہ قدس سرۂ ہیں جن کے حالات حسب صراحت صدرعلیجہ ہیں کئے جارہے ہیں۔

#### ٢ ـ حضرت سيداحم على شاه صاحب قبله قدس سرهٔ

آپ حضرت کے مجھلے برادر ہیں۔آپ کو بیعت وخلافت حضرت ہی ہے حاصل تھی۔
تمام تعلیم و تربیت ظاہری و باطنی حضرت ہی ہے ہوئی۔آپ کو ابتداء ہی سے فنون سپہ گری ہے
خاص ولچیہی تھی، اس لئے طبیعت میں فطرۃ سپاہیا نہ جوش تھا۔ خدا دا دقوت کے حامل تھے۔
اس لئے جسمانی قوت کے ساتھ روحانی قوت مل کر دوآت شد کی صورت اختیار کرلی تھی۔آپ
کی ضعیفی کے زمانہ میں بھی جب بھی آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہوتی تو کوئی شخص آپ کو
سنجال نہ سکتا تھا۔

طبیعت میں سادگی بہت تھی ،محبت کارنگ زیادہ غالب تھا۔عہد بیراران سے زیادہ میل جول کو پہند نہ فرماتے تھے۔اگر کوئی بات نا گوار خاطر گزرتی تو خواہ کوئی کیسی ہی شخصیت کا حامل کیوں نہ ہوفور آاس کوٹوک دیتے تھے۔

آپ کے کشف وکرامات کے بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ آپ کے مریدین بھی بکثرت ہے۔ آپ کا مزاراولیاء باغ ہے بکثرت ہے۔ آپ کا مزاراولیاء باغ ہے متصل گنبد شریف حضرت مولانا میر شجاع الدین صاحب قبلہ قدس سرۂ واقع ہے۔ آپ کے بعد آپ کے بعد آپ کے بعد آپ کے جھوٹے نبیرے مولوی سید شاہ سے الدین صاحب قادری صاحبزادہ حضرت شاکق علیہ الرحمہ آپ کے جانشین ہوئے۔

#### ٣\_ حضرت سيرشاه محمود مكى صاحب قدس سرهٔ

آپ حضرت کے بیخطے برادر ہیں۔آپ کو بیعت وخلافت حضرت ہی ہے تھی۔ تمام تعلیم ور بیت ظاہری و باطنی آپ نے بھی حضرت ہی سے پائی۔آپ میں بھی استغنائی کیفیت تھی۔ امل دنیا ہے میل جو ناپند تھا۔ تدکلفات سے تفر تھا اور طبیعت میں سادگی کے ساتھ وضعداری بہت تھی۔ جس کام کی آپ نے ابتداء فر مائی اس کو آخر تک اسی طرح انجام دینے کی کوشش فر ماتے رہے۔آپ نے حضرت کی خدمت بہت کی ،اکثر حضرت کے کاروبار آپ ہی سے متعلق رہے۔آپ کی قلیمی کیفیت بھی بہت ممتاز تھی۔اکثر مجالس میں آپ نظر کے اثر سے کام لیا کرتے تھے۔آپ کی قلیمی کیفیت بھی بہت ممتاز تھی۔اکثر مجالس میں آپ نظر کے اثر سے کام لیا کرتے تھے۔آپ کی قلیمی کیفیت بھی بہت ممتاز تھی۔اکثر مجالت میں آپ نظر کے اثر سے کام لیا کرتے تھے۔آپ کی گئف وکرا مات کے بہت سے واقعات مشہور ہیں۔

آپ کوآسیبی معالجات میں بھی یدطولی حاصل تھا۔صد ہا حاجتمند آپ کے پاس رجوع ہوتے اور فیض یاب ہوتے تھے جس کی وجہ آپ کی اتنی شہرت ہوئی کہ محلّہ آپ ہی کے نام یعنے ''کو چہ کی میاں'' سے موسوم ہے۔

آپ کے مریدین بھی بکثرت تھے۔۵رمحرم الحرام ۱۳۳۸ ہے کوآپ واصل بحق ہوئے۔ آپ کا مزار سینی ٹیکری پرنز دکشن باغ واقع ہے۔آپ کے بعد آپ کے بڑے صاحبز ادے مفرت سید شاہ محمد مسعود صاحب قادری مد ظلا آپ کے جانشین مقرر ہوئے۔

#### ۳- حضرت سيد شاه محمر عمر صاحب قبله قدس سرهٔ

آپ حضرت کے چھوٹے براور ہیں۔آپ کو بھی بیعت وظلافت حضرت ہی ہے۔
تمام تعلیم وتر بیت حضرت کے ہی زیر گرانی ہوئی۔آپ بڑے بتیجہ عالم وفقیہ ہتے۔ متعدد کتا ہیں
تصنیف فرما کیں۔قرآن مجید کی تغییر موسوم بہ تغییر قادری بزبان اُر دوآپ نے تحریر فرمائی ہے جو
پچھلے پندرہ پارہ تک طبع بھی ہو چکی ہے۔ علاوہ ازیں فرائض وتصوف وغیرہ ہیں متعدد رسائل
آپ نے تحریر فرمائے ہیں۔آپ کے اخلاق بیحد وسیح سے ہرایک کے ساتھ ہمدردی کرتے،
اُپ نے تر می فرمائے ہیں۔آپ کے اخلاق بیحد وسیح سے ہرایک کے ساتھ ہمدردی کرتے،
اِن کے مُدے وقت کام آتے ، اہل قرابت واہل محلہ کے ساتھ حسن سلوک دوست احباب

مريدين كى خرسيرى فرمات - خدمت خاق كابميشه خيال پيش نظر رہتا تھا۔

آپ کے وعظ بھی بہت خاص و پُراٹر ہوتے تھے۔ جس کسی کوآپ کی محفل وعظ میں شرکت کا موقع ملتا وہ متاثر ہوئے بغیر ندر ہتا۔ ہزاروں اصحاب تائب ہوکرصوم وصلوٰۃ کے پابند ہوگئے۔آپ کے وعظ کے متعلق عام طور پرمشہور ہے کہ جوشخص ول میں خیال کر کے جاتا کہ فلاں مسئلہ کے متعلق حضرت سے پوچھنا چاہئے تو آپ اپنے وعظ میں اس کی صراحت فرمادیا کرتے تھے۔

طبیعت میں استغناء بہت تھا، مہاراجہ کشن پرشاد مدارالہمام نے ملنے کی تمنا کی تو آپ نے انھیں اس کی اجازت نہ دی اور جواب میں للسلام و لا کلام فر مایا۔ آپ کے بھی کشف و کرامات کے بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ آپ کے مریدین ومعتقدین ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ 1 ہوئے۔ آپ کے بعد آپ کے مازاد مے حضرت سید محد بادشاہ سینی صاحب قادری آپ کے جانشین ہوئے۔ آپ کا مزار قادری جن میں مزد فلک نماوا قع ہے۔

#### ۵\_حضرت شاه محمر عبدالقد برصاحب صديقي حسرت مدخلهٔ

آپ حضرت کے حقیق ہوئے بھانے ہیں۔ بیعت و خلافت حضرت ہی ہے۔ بتبحر
عالم ہیں۔ایک عرصہ تک عثانیہ یو نیورٹی ہیں بحثیت صدر شعبہ دینیات رہے۔آپ نے تفسیر،
حدیث و فقہ کی تعلیم دی۔علاوہ ازیں گھر پر بھی تشکان علم کوسیراب فرماتے ہیں۔آپ کے فیض
صحبت سے ہزاروں مالا مال ہوئے اور ہوتے رہتے ہیں۔اس وقت آپ کے علمی پایہ کی بلدہ
حیدرآ باد میں تو کیا ہندوستان میں بھی نظیر ملنا دشوار ہے۔ باوجوداس کے طبیعت میں سادگی و
استغنابہت ہے، تکلفات کو پیندئییں فرماتے ورویشانہ زندگی بسر فرماتے ہیں۔اس وقت بلدہ
کے ممتاز برزگ ہستیوں میں آپ کا شارہے۔

آپ نے مختلف فنون حدیث فقدادب تصوف اور کلام میں مختلف رسائل تحریر فرمائے ہیں۔ اُردومیں قرآن مجید کی تفسیر فرمارہ ہیں جو ہرماہ رسالہ درس القرآن میں شائع ہورہی ہے۔ آپ کونون سپرگری ہے بھی خاص دلچیں ہے اور اس فن میں بدطولی حاصل ہے۔ اس وقت اس فن میں بدطولی حاصل ہے۔ اس وقت اس فن میں بھی آپ کے ہزاروں شاگر دموجود ہیں۔ آپ کی معالجات بھی فرماتے ہیں۔ آپ کو شاعری ہے بھی خاص لگاؤ ہے۔ حسرت خلص فرماتے ہیں۔ عربی فاری اُردو ہندی ہرزبان میں آپ کا کلام موجود ہے۔ آپ کا کلام بھی خاص ہوتا ہے۔ آپ کا نتخب کلام شائع ہو چکا ہے۔ آپ کا کلام بھی بکثرت ہیں۔

#### ٢\_حضرت شاه محمد عبدالمقتدرصاحب صديقي فضل مدخلئه

آپ بھی حضرت کے حقیق چھوٹے بھا نجے ہیں۔ حضرت سے ہی بیعت حاصل ہے۔

خلافت کے متعلق جوواقعہ آپ ہی سے مروی ہے اس کو من و عن قل کر دیا جاتا ہے:

آپ فرماتے ہیں کہ حضرت کے وصال سے چندروز قبل ایک دفعہ

میں حضرت کی خدمت مبارک میں حاضر تھا۔ بہت و رینکہ حضرت کے سامنے
حاضر رہا، اس کے بعد حضرت برخاست فرما کر دولت سرا میں تشریف فرما

ہوئے تو میں کسی کام کے تحت گھر چلا گیا، میرے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ

حضرت مجھے خلافت عطافر مانے کے خیال سے باہر برآ مد ہوئے اور مجھے

دریافت فرمائے۔ جب معلوم ہوا کہ میں حاضر نہیں ہوں تو یہ ارشاد فرمائے

ہوئے کہ میں ان کوخلافت و بنا جا ہتا تھا، واپس تشریف لے گئے۔ من بعد

حضرت کی علالت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جس کی وجہ حضرت کے دست مبارک

حضرت کی علالت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جس کی وجہ حضرت کے دست مبارک

ہوئے کہ میں ان کوخلافت و بنا جا ہتا تھا، واپس تشریف لے گئے۔ من بعد

حضرت کی علالت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جس کی وجہ حضرت کے دست مبارک

ہوئے کہ میں ان کوخلافت و عضافہ و گئے۔

ہوئے کہ بین ان کو خلافت و عاصل ہوئی۔

پردہ فرمائے کے بعد بذر ریعہ حضرت سیدعمرصاحب قبلہ فقد سرہ مرہ برینا کے حکم

برحہ فرمائے کے بعد بذر ریعہ حضرت سیدعمرصاحب قبلہ فقد سرہ فرمائے کے بعد بذر ریعہ حضرت سیدعمرصاحب قبلہ فقد سرہ فرمائے کے بعد بذر ریعہ حضرت سیدعمرصاحب قبلہ فقد س سرۂ فرمائے کے بعد بذر ریعہ حضرت سیدعمرصاحب قبلہ فقد س سرۂ فرمائے کے بعد بذر ریعہ حضرت سیدعمرصاحب قبلہ فقد س سرۂ فرمائے کے بعد بذر ریعہ حضرت سیدعمرصاحب قبلہ فقد س سرۂ فرمائے کے بعد بذر ریعہ حضرت سیدعمرصاحب قبلہ فقد س سرۂ فرمائے کے بعد بذر ریعہ حضرت سیدعمرصاحب قبلہ فقد س سرۂ فرمائے کے بعد بذر ریعہ حضرت سیدعمرصاحب قبلہ فقد س سرۂ فرمائے کے بعد بذر ریعہ حضرت سیدعمرصاحب قبلہ فقد سے بنائے حکم

آپ بھی بتیحرعالم ہیں۔ عثانیہ یو نیورٹی ہیں بحیثیت پروفیسر شعبہ دینیات عرصہ تک تفہر حدیث فقہ کی تعلیم دیتے تھے۔ مکان پر بھی تشنگان علم کوسیراب فرماتے ہیں۔ آپ کو بھی فن شاعری سے خاص لگا و ہے۔ فضل تخلص فرماتے ہیں۔ آپ کا کلام بھی خاص ہوتا ہے۔ آپ کا ایک دیوان طبع ہو چکا ہے۔ آپ کے پاس بھی لوگ کثر سے سے رجوع ہوتے ہیں۔ بہت سے غیر مسلم بھی آپ کے فیض صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ بلدہ کے ممتاز و بزرگ ہستیوں ہیں فیر مسلم بھی آپ کے فیض صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ بلدہ کے ممتاز و بزرگ ہستیوں ہیں

سمجھے جاتے ہیں۔

آپ کی طبیعت میں سادگی کے ساتھ عزات ببندی بہت ہے۔ عام مجالس وغیرہ میں بہت کم شرکت فرماتے ہیں۔ آپ کے مرید بھی بکثرت ہیں۔

#### ے\_مولا ناشاہ شرف الدین صاحب قادریؓ

آپ کو بیعت و خلافت حضرت ہی سے ہے۔ حضرت کی خدمت بہت فر مائی ہے۔ درویشا نہ زندگی بسر فر ماتے ہیں۔ آپ کے پاس آسیبی معالجات کا سلسلہ بھی رہتا ہے۔ صد ہا حاجتمند آپ کے پاس رجوع ہوتے اور فیضیاب ہوتے ہیں۔ آپ کواپنے بیرسے خاص لگاؤ ہے۔ ہرجا حضرت ہی کے تذکر نے فر ماتے رہتے ہیں۔ بہر حال خاص رنگ و کیفیت ہے۔ ہرجا حضرت ہی کے تذکر ہے فر ماتے رہتے ہیں۔ بہر حال خاص رنگ و کیفیت ہے۔ آپ کا وجود بھی مغتنمات سے ہے۔ آپ کے مریدین بھی بکثرت ہیں۔

#### ٨\_شاه غلام محى الدين صاحب قادريٌّ

آپ مولانا شاہ شرف الدین صاحب کے بڑے بھائی تھے۔ آپ کوبھی حضرت ہی سے بیعت و خلافت تھے۔ زیادہ میل جول بیعت و خلافت تھے۔ زیادہ میل جول بیندنہ تھا۔ باد جود خلافت کے بھی ، آپ نے کسی سے بیعت نہیں لی۔

#### ٩ ـ شاه نظام الدين صاحب بيجا بورگ

آپ کو بھی حضرت ہی ہے بیعت وخلافت تھی۔ درویشاند زندگی بسر کرتے تھے۔ آخر زمانہ میں آپ نے ترک لباس بھی فرمادیا تھا۔ اپنا خاص رنگ رکھتے تھے۔ آپ نے بہت کم بیعت کی تھی۔

#### •ا\_شاه نورمحرصاحب مهاجر<u>ٌّ</u>

آپ کوبھی حضرت ہی ہے بیعت وخلافت تھی۔ ججرت کر کے مدینہ طیبہ میں اپنی زندگی بسر کی مطبیعت کے فیاض ومہمان نواز تھے۔ متو کلانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ کہیں سے پچھآ مدنی تیمی کہا جاتا ہے کہ بعض دفعہ دو دو جار چار دو زکا بھی آپ پر فاقہ گزرا۔ مگر جب پیسہ آیا تو پھر اس روز آپ نے لوگوں کی خوب خاطر تواضع کر کے اس کوختم کر دیا ، بھی کچھ رکھ چھوڑ انہیں ۔
سینٹر وں بیار آپ کے پاس آتے تو آپ ''امش امش'' کہہ کر ہاتھ سے مار دیا کرتے جس کے ماتھ ، ہوجاتی ۔ تمام اہل مدینہ آپ کو ہزرگ سیجھتے اور آپ کا احترام کرتے تھے۔ آپ ساتھ ، ہی سلسلہ بیعت جاری رہا۔

0-0-0

# جست دوم حضرت محبوب الله كي شاعري

از حضرت مولاناسید شاه محمرصد بین صاحب محمودی رمز

## حضرت محبوب الله کی شاعری (نمه بید)

میں حضرت کی شاعری پراظہار خیالات ناتھ کے لئے اشعار کا انتخاب اور پھوٹوئس جمع کررہا تھا کہ اس کود کھے کرجیسا کہ بعض طبائع کا خاصہ ہے، میر ہے ایک شناسانے ساعتراض جڑ دیا کہ'' اہل اللہ کوآ خرشاعری (جس میں حقیقت سے زیادہ مجاز کودخل ہے) کی ضرورت ہی کیا ہے اور کیوں وہ اس طرف اپ گراں قیمت وقت کو صرف کرتے ہیں'' گواس وقت انھیں مالھ ذا الموسول یا کل المطعام ویمشی فی الاسو اق سے دندان شکن جواب دیدیا گیا مگر خود میرے دل میں اس کی وجہ سے ایک کاوش می پیدا ہوگئی۔ گر جتنا جتنا خور کرتا گیا سے حقیقت واضح ہوتی گئی کہ فی الحقیقت انھیں لوگوں کو اس کی ضرورت ہے اور اس وقت ہماری اردوشاعری کی جو درگت بی ہاس کی حقیق وجہ یہی ہے کہ شاعری اپنے مرکز سے ہٹ گئی ہے اور اس وقت ہماری اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جا پر ہی جو ان اعلی صفات سے، جوشاعری کی روح ہیں، عاری اور اس کیفیات سے، جوشاعری کی روح ہیں، عاری اور اس کیفیات سے، جوشاعری کی روح ہیں، عاری اور اس کیفیات سے، جوشیقی شاعری کی بنیاد ہیں، خالی ہوتے ہیں۔

اس اعتراض کے بعد دوسرا اعتراض جومیرے خوش عقیدہ مگر عقلیت کی گفیوں میں البھے ہوئے دوست نے کیا۔ بیتھا کہ ''جس طرح دونقطوں کے درمیان خطستقیم صرف ایک ہی ہوسکتا ہے اور باتی جتنے خطوط ہوں گے گوان میں انحنا کم وہیش ہولیکن وہ سارے کے سارے منحنی ہی ہوں گے۔اس طرح انسان اور شاعری کے درمیان بھی ایک ہی خطستنقیم ہوتا جا ہے۔ دوسر مے شعراء کو چھوڑ گئے مگر اولیاء جوراز داران قدرت ہیں ان کی شاعری میں تو باہم

ياختلاف اورنا ہمواري ند ہوتي"-

بالآخران کے اور میرے مباحثہ ہے ہم دولوں پر بیہ بات واسنی ہوگئی کہ جس طرح مختلف انبیا یکوئی طرح مختلف انبیا یکوئی طب اقوام کے اذبان اور ضروریات زمانہ کے مدنظر اوقات مختلفہ بیس جدا جدا مجو ہے اور الگ الگ شریعتیں دی تکئیں۔ بالکل یہی حال اولیاء کے توی ادر طرز تخاطب کا رہا تو پھر شاعری اس سے کیمے منتی رہ سے تھی تھی۔ شاعری اس سے کیمے منتی رہ سکتی تھی۔

ہندوستان میں مسلمان فاتحانہ شان وشوکت سے داخل ہوئے اور ایک عرصہ تک جو زبان اپنے ساتھ لائے ستے، وہی ہولتے رہتے ہیں۔ یہاں ضرور بات زمانہ کی مناسبت سے خسرو (۱۱۱۲ھ) ورنیاڑ وغیرہ پیدا ہوتے خسرو (۱۱۱۲ھ) ورنیاڑ وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور اپنااپنا کام کرجاتے ہیں۔

ہندوستان میں ورود بہاں کی آب وہوااوراس ملک کی قوموں ہے میل جول کا نتیجہ جو
قدرۂ مرتب ہونا چاہئے تھا، وہ ہوااورتھوڑ ہے ہی عرصہ میں مسلمان بہاں ایک بی زبان کے
مالک بن بیٹے ادران کے دماغوں اور ذہنوں کے لئے وہ ساراسر ماید درکار ہوا جوا یک زبان اور
اس کے بولنے والوں کے لئے ضروری ہے اور ہرا یک طقد نے اپنا پنا کام کی ابتداء کروی
اور شاعری نے بھی اپنی داغ بیل ڈالنا شروع کر دیا۔ بیز ماند کا خاصہ ہے کہ ایک ایک دور میں
اور شاعری نے بھی اپنی داغ بیل ڈالنا شروع کر دیا۔ بیز ماند کا خاصہ ہے کہ ایک ایک دور میں
ایک نئی چیز اسے مرغوب اورایک جدا کیفیت اس کی مطلوب رہتی ہے گر حقیقتیں اور صداقتیں
اپنی جگرائی رہتی ہیں اور ابنا ہے زماند اس رنگ د کیفیت میں ان کی بجا آ ور کی اور فر احمی میں
منہ ک دیتے ہیں۔

شاعری میں بھی بھی ہوا اور ہوتا رہے گا چنا نچکس زمانہ میں واردات قلبیہ کور جے دی گئی تو کسی زمانہ میں بلندی مضامین کو کسی وقت صفائی زبان سے لطف اندوزی کا جنون رہا تو بھی معاملہ بندی کا خبط کسی نے صنائع و بدائع کور جے دی اتو کوئی محاورات وضرب الامثال کواشعار میں باندھنا متحن خیال کرتا رہا۔

غرض ابنائے زمانہ کے ساتھ مختلف زبانوں میں اس زمانہ کی خصوصیات کو لے کراوراس

کے غیر مشروع اور ناروا صے کو حذف کر کے مردان خدا بھی اپنا اپنا کام کرتے رہے۔ اُردو
شاعری کا ابتدائی دورولی (۱۵۳ تا ۱۵۵۱ه ) اوراس کے معاصرین کا زمانہ جس میں شعر کی
بنیاد صرف ابہام پررکھی جاتی تھی۔ اس میں بھی مظہر جان جا نال (۱۱۱۲ تا ۱۹۸۱ه) شاہ مبارک
آبرو (۱۲ ااھ) شاہ حاتم (۱۱۱۵ تا ۱۹۷۱ھ) اس دور کے خصوصیات کے ساتھ کم کردہ دا بھول
کومشعل دکھاتے رہے۔ دوسرے دور میں جب کہ میر (۱۲۵ تا ۱۳۵ تا ۱۲۲۵ھ) اور سودا (۱۲۵ تا تا ۱۹۵ تا کہ اوران کے بھائی خواجہ
میر اثر (۱۲۵ تا ہے) مولانا فخر کے خلفاء میر محمدی بیدار (۱۳۵ تھ) خواجہ احسن اللہ بیان
میر اثر (۱۲۵ تا ہے) انھیں کے بہلو یہ بہلو گرداب مجاز میں پیش جانے والوں کے لئے خصر کا کام
کرتے رہے۔

اس کے بعد بقول صاحب شعرالہند (جلد دوم ص۲۲۵)

" تیسرے دورین شاعری نظر وتصوف کے آغوش نظر کرامراء و روساء کے دامن میں پرورش پانے لگی۔ اگر چداس دور میں بھی گوشہ شین صحفی نے قد ماء کی اس یادگار کو حفوظ رکھا۔ تاہم عام طور پرصوفیانہ شاعری کی ترتی رک حمی اوران اء وجراکت کے خارج از آ ہنگ نغموں نے اس کو بالکل بست کرویا"۔

یوں تو تبسر ہے دورہی سے اُردوشاعری کے دومرکز دِ تی اوراکھنوہو گئے تھے۔ گرچو تھے دور میں اس کے اثر ات نمایاں اور واضح ہو گئے۔ سرز مین لکھنو کی آب وہوا اور تدن کی رنگین وفیرہ کی وجہ سے اُردوشاعری ایک نئے قالب معاملہ بندی، بول چال، صنائع، بدائع اور مزاکمت خیال میں ڈھلنے گئی۔ اور شاعری اپنی اصلی روح سے ایک بڑی حد تک خالی ہوگئ۔

خلاصہ بیرکہ جس شاعر کوشاہی در باروں ادر امراء وروسا ہے جتنا بعدر ہااتن ہی اس کی شاعری در دوسوز وگداز ہے پُراورشعر میں شاعری کی اصل روح زیادہ رہی۔

و کھے لیجے سودا (۱۹۵ھ) سے درد (۱۹۹ھ) دمیر (۱۲۲۵ھ) کے تغزل میں اجراءت (۱۲۲۵ھ) وانشاء کے مقابلہ میں مصحفی (۱۲۲۴ھ تا ۱۲۳۴ھ) دسوز (۱۳۳۴ تا ۱۲۳۳ھ) کے کلام میں ذوق (۱۲۰۴ھ تا ۱۲۷ھ) کی برنسبت مومن (۱۲۵ھ تا ۲۲۸ھ) غالب (۱۲۱ھ تا ۱۲۸۵ه کے اشعار میں داغ (۱۲۸۵ه تا ۱۳۳۳ه) وامیر (۱۲۸۴ه تا ۱۳۸۸ه) سے زیادہ مالات استار میں درد کی فرادانی ادر سوزو حالی ۱۲۵۳ه تا ۱۳۵۳ه کی اقبال (۱۲۹۰ه تا ۱۳۵۷ه کی کیام میں در د کی فرادانی ادر سوزو گداز کی بہتات ملے گی۔

غرض ہے کہ شاعری کا در بحت نقر و فاقہ ہی کی سرز مین میں بچے سوا پھلٹا پھولتا ہے۔ کوامل فقر کو بھی اپنے دور کی خصوصیات کا قدرۃ لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ تمریباں زبانہ کی ہمر تک شائع بھی فقر وتصوف کی چھانی میں صاف ستھری ہوکر رہتی ہے۔

ہمارا دکن بھی ہندوستان سے باہر نہ تھا۔ وہ تمام تغیرات جوشائی ہند پر ہورہ ہے۔ اس
سے سرز مین دکن بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہی ۔ اکھنو بی شاعری کا آخری دورجس بی منائع و
بدائع پر ساری ہمتیں صرف ہوتی تغییں جس کوامانت (۱۲۳۱ھ۲۵ ماتھ) نے صلع جگت کے
ائتہائی نقطہ پر پہنچادیا، سنگلاخ زمین جن کوشاہ نصیر (۱۲۵۳ھ) اپنے ساتھ لے کر چندولال
شادال کی دعوت بردکن میں آئے۔ یہی ربھ حبیدرآبادی فضاء برایک عرصہ تک تھایا ہوار ہا۔

اورتقریبای زمانہ کے آخری دور میں حضرت کی شاعری کی ابتداء ہوتی ہے یا مجراس کے بعد داغ (۱۳۲۲ھ) وامیر (۱۳۲۷ھتا ۱۳۱۸ھ) اور ان کے معاصرین کی شاعری کی شہرت ہوتی ہے اور بہی رنگ زمانے کے بہند خاطر ہوجا تا ہے۔ یہ حضرت کی شاعری کا آخری دور ہے۔ جس طرح ایک طبیب حاذت کومریفوں کے طبائع موسم کے تغیرات اور ملک و ماحول کے اثر ات کالحاظ منروری ہے اور ادور میں اسی طرح کی مناسب تغیر لا بدی ہے۔ اسی طرح روحانی اطباء بھی مریفوں کی طبیعت اور ماحول کا خیال رکھ کر مرغوبات زمانہ کی شکر میں (معنر اجزاء سے یاک کر کے ) لیبیٹ کرکونین استعال کرواتے رہتے ہیں۔

ای مناسبت سے حضرت کی شاعری پانچ علیحدہ عنوانات کے تحت پیش کی جائے گی۔ اول صوفیان شاعری، دوم عاشقان کلام، سوم صفائی زبان، چہارم منائع وبدائع پنجم سنگلاخ زمین۔

#### صوفيا نهشاعرى

چونکداردوشاعری فاری شاعری کےزیراثرشروع ہوئی اس لئے تقریباً دوراول ہی ہے

غزل میں تصوف کے مسائل باند صنے کا رواج چل پڑا تھا۔ گوشاعر کواس سے ذرہ برابر بھی مناسبت نہ ہو۔ صاف ظاہر ہے کہ جس ملک کی صورت ہی نہ دیکھی ہوکوئی اس کا جغرافیہ رسم و رواج حالات و کیفیات لکھنے بیٹے تو دوسرے سیاحوں کی تحریرات پر، جنھوں نے پیشم خوداسے و یکھا ہے ، اکتفا کرنی پڑے گی اور اگر کسی نے جراءت کر کے قرائن سے مددلیکر پچھا ضافہ کرنا چا ہو ایسے قیاسی گھوڑ ہے دوڑ انے والے کوقدم قدم پر ٹھوکریں کھانی پڑیں گی اور یقینا اس ملک کا نہیں بلکہ اپنی ذہنی اقلیم کا جغرافیہ تیار کردے گا۔

مانا کہ تکھنے والے کو ادائے مطلب پر پوری قدرت حاصل ہے۔ گر ایبا مثاق ان کیفیات کو کس طرح پاسے گاجن کا اس کے حاشیہ خیال میں بھی بھی بھی کھی گز رنہ ہوا ہو۔ بدیجی بات ہے کہ وہ حالات یا تو کسی ایسے ملک کے ہوں گے جسے اس نے دیکھا ہے اور اپنے وہنی مغالطہ سے دوسری سرز مین خیال کر رہا ہے۔ یاوہ ایبا خطہ ہوگا جس کا وجود بجز اس کے عالم وہم کے اور کہیں نہ ہو۔ یہی کیفیت اُردو کی صوفیا نہ شاعری کی ہوئی کہ جو واردات بعض اہل اللہ نے اپنا اشعار میں یا اور دوسری تحریرات میں پیش کی تھیں وہی ان دوسرے شعراء کا سر مابیر ہا۔ یا کہیں استعار میں یا اور دوسری تحریرات میں پیش کی تھیں وہی ان دوسرے شعراء کا سر مابیر ہا۔ یا کہیں اپنے حدود ہے آگے قدم بوصایا تو ایسی تھوکر کھائی کہ وہ تصوف نہیں بلکہ سر اسرالحاد ہوگیا:

در اہر گراہ کے کس طرح میں ہمراہ ہوں وہ کہے اللہ ہو ، اور میں کہوں اللہ ہوں وہ کہے اللہ ہو ، اور میں کہوں اللہ ہوں

ذوق کی (۱۲۰۴ه تا ۱۲۷۱ه) قدرت خن ہے کس کوا نکار ہوسکتا ہے۔ مگر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہی وہ تصوف ہے جس کی تعلیم اسلام اورصو فیہ نے فر مائی ؟

حقیقت توبہ ہے کہ حصرت کے اس حصہ شاعری پر قلم اُٹھاتے ہوئے جھے بھی اس لئے ڈرمعلوم ہور ہا ہے کہ مبرے لئے بھی یقیناً بیدا یک نئی دنیا ہے جس کے دیکھنے والوں کی صورت د کمچے لینے کے سوامیں نے اور پیچنہیں دیکھا ہے۔

میں تو اپنے عقیدہ کے مطابق بہی سمجھتا ہوں کہ وہی تصوف حقیقی تصوف ہے جس میں

شریعت ظاہرہ ہے (بجز فرق مراتب کے )کسی طرح تخالف نہ ہو۔

عام طور پر اُردواور فاری شاعری میں (باسٹناءالل اللہ) جہاں صوفیا نہ مضامین باند ھے میے ہیں وہاں ہر پھر کر وہی وحدۃ الوجود کا مسئلہ الم ہیں کی تکرار ہوتی رہی ہے گویا تصوف کا سارا سرمایہ ہیں ہے اور یہاں بجز اس کے اور پچھ ہے ہی نہیں۔ آپ نے ذوق کا شعراء بھی ملاحظہ فرمایا۔ وہ یہاں بھی اپنی شاعرانہ طنز وتعلّی میں مصروف ہیں۔ چونکہ خودان کی انا نہیت مٹی نہیں تھی۔ وحدۃ الوجود جیسے مسئلہ کے بیان کرتے وقت بھی طعن وتشنیج اور فخر ومباہات کو نہ جھوڑا۔

ای مضمون کووہ صوفی جس کے پیمن سے شریعت اور بیار سے طریقت کے دریا بہتے ہیں اور جورشد و ہدایت کے دریا بہتے ہیں اور جورشد و ہدایت کے لئے بی آیا ہے ادا فر ، تا ہے۔ پہلے حضرت جنید بغدادی (۲۹۷ھ) کے قول ''هوان یعینک بالحق و یحییک بد'' کوذ ہن شین کر لیجئے:

زاہد ناداں نہ کھو بیٹے تو جب تک آپ کو جائے بچھ کو اس مقام پاک میں بس مل چکی

الفاظ کیے بچے سلے مفہوم کتناصاف ہے۔ لفظ مقام نے شعرا کوحدود شریعت سے سرمو تجاوز نہ کرنے دیا اور کہا گیا ہے وہی جوحقیقت میں کہنا تھا۔ ذوق کی طرز خاطبت بھی دیکھی ہے۔ اس انداز تخاطب پر بھی غور سیجئے۔ معلوم بہی ہوتا ہے کہان کامقصود فقط لعنت و ملامت ہے اور یہاں رشد و ہدایت۔ وہ زاہد کو گمراہ بھے ہیں اور آپ زہر بلاعرفان کی وجہ سے ناوان۔ وہ اس محرائی ہے تھی متنفر اور آپ اس ناوان کو سیجے راستہ بتلانے کے متنی ۔ وہ ''اللہ مول'' کہنے کوراہ راست سیجے ہوئے ہیں اور آپ '' ہستی کھو بیٹھنے'' کو۔

السکل فی الکل کائنات کاہر ذرہ اپنے میں کائنات رکھتا ہے۔ ابھی تو ناقع عقل انسانی کی دست دس بہال تک نبیس ہوئی ۔ گر پھر بھی جہال تک بہنے ہوئی ہے اس کے شواہد ملتے ہیں۔

انسان کی صفات وا خلاق کا پیتاس کے خط و خال ہے، خطوط کف دست کے جال ہے،

اس کے کاسدوسرکی ساخت ہے، تشست و ہر خاست ہے، اس کی گفتار ہے، اس کی رفتار ہے۔

چل جاتا ہے۔اس کی ذات اس کی تصانیف سے عمیاں ہوتی ہے۔اس کی صفات اس کی تغاریم سے نمایاں ہوتی ہے۔ جتی کہ خط اور دستخط کے دہیج ہیں ہسکوت اور خاموثی کے نبیج ہیں۔ بہتو وہ چیزیں ہیں جن کے قواعد منضبط کر لئے مسئے ہیں اور اس کے ماہرین اس سے حرف بحرف بحرف ورست رائے قائم بھی کر لیتے ہیں۔ اور ہزار در ہزار چیزیں ہاتی ہیں جن کے متعاتی تعقیقات رہتی ونیا تک ہوتی رہیں گی۔

شعر بھی منجملہ ان چیزوں کے ہے جن میں انسان کی ذات صاف ہویدا ہوجاتی ہے۔
اس سے قبل آپ نے ذوق کا شعر بھی ملاحظہ فر مایا اور حصرت کا بھی اب ایک دومرا شعر بھی در کھئے جس میں رہبری ورہنمائی کی صفات، رشد و ہدایت کی برکات، ایسے سید ھے ساد بے الفاظ میں یا کمیں گئی ہے۔

راہ سیر ہے یہی منزل کی اپنی ہستی ہے گزر جائے آپ

معلوم بھی ہوتا ہے کہ 'دع نفسک و تعال '' کینے والی ذات ہندی کم کشتگان راہ کے لئے اُردومیں خطاب قرمارہی ہے۔

ایک سالک کور ہبر کامل ہستی کے مٹادینے کی تعلیم دیتے ہوئے اس کے زبنی شکوک کو جو معدوم ہوجانے کے خوف سے پیدا ہوتے ہیں یوں رفع کرتا ہے اور اس کو اپنی واضح مثال پیش کرکے سمجھا تا ہے کہ:

ہے حقیقت بقا ہر اک شے کی نیستی میری عین ہستی ہے جولو پارس کے اثر سے طلائے فالص بن گیا ہو،اسے کوئی چیز زنگ آلود نہیں کرسکتی ، جو اپنے وجود کوفنا کردے ، اور ذات باتی کے ساتھ بقائے دوام حاصل کرلے وہ کب مث سکتا ہے؟ مثیں مے وہ جوجہم عضری رکھتے ہوں زنگ آلود ہوگا وہ جولو ہا ہوگا۔

چار دیوار عناصر میں جو رہتا ہے پیشا اس کو ہر دم خطر سیل فنا رہتا ہے صوفی کی سب ہے ہم صفت بقول حضرت عمر بن عثان المکی (۲۹۱ه) ان یسکسون المعبد فی کل وقت مشغولا بما هوا ولی به فی الوقت ۔ (تصوف بیہ کہ بندہ ہر وقت ای کام میں مشغول ہو جو اس وقت کے لئے سب سے بہتر ہو) ہر موقع پر اس کے مناسب اُمور کی انجام دہی الی ہی فرض ہے جسے اپنے وقت پر نماز ۔ اور ہر آن ایک نئی دنیا ہے۔ اگر کسی نے ایک گھڑی کھودی تو یقینا اس نے ایک حصہ عمر گنوادیا۔

دنیا میں ہو جو ہاتھ سے کرلو جناب خاتی

ربیک مرن رون دریا میں ہو جو ہاتھ سے کرلو جناب خلق دیا میں ہو جو ہاتھ سے کرلو جناب خلق دیکھو قضا نماز نہ ہو وقت ننگ ہے

وہ چھوٹے چھوٹے اُمورا پے کل وموقع پرجنھیں دوسرے فاطر میں بھی نہیں لاتے اور تاریخکوت سے بھی زیادہ کمزور خیال کرتے ہیں اس کے لئے جو''مسو اقب الاحوال ولزوم الاحب '' (حالات کو بغور و کیھتے رہتا اور ہر چیز کے اوب کولازی سجھتے ہی کوتصوف سجھتا ہو۔ برسی کی برسی منتظم زنجیروں سے بھی قوی ہیں اور ان کیفیات کے پیش نظر ہوتے ہوئے اپ آپ کو بالکل مجوریا تا ہے۔

تار دامن سے میں دیوانہ ہوں زنجیر بپا اور کیا پوچھتے ہو حال توانائی کا

ان أمور کی جائے کہ کونی چیز کس وقت اہمیت رکھتی ہے اور کونسا کام کس موقع پر ہونا علی ہے۔ پھی آسان ہیں۔ سالک جب اپن نفسانی خواہم شوں کوابیا ہی جھٹک کرالگ کر دیتا ہے جیسا کہ سان ہیں گئی کو اتو پھراس کا قلب ہی اس کا بہترین فیصلہ کرسکتا ہے 'الھ مھا فجو رھا وسف وھا ''کے آفاب سے ہواوہوں کی کثافتیں پاک ہوجاتی ہیں اور گھڑی کی سوئی کی طرح خوداس کا دل بتانے لگتا ہے کہ اب کونسا وقت ہے اور کیا کرنا ہے۔

ہر گھڑی تھم پہ جو ول کے رہا کرتا ہے قید سے اس کے سب اوقات نکل آتی ہے

صوفیہ کے پاس افرا کت ابک کفی بنفسک الیوم حسیبا "(اپنی کماب پڑھ خود تیری ذات اپنے محاسبہ کے اللہ ماری کا بہی تیری ذات اپنے محاسبہ کے لئے کافی ہے) کے معنی علادہ محاسبہ قیامت کی طرف اشارہ کے یہی

جنگ ہفتاد ودوملت بالائے طاق خودمسلک حق میں ایسے کتنے مسائل ہیں۔
جن میں بڑے بڑے فتہاء وعلما مختلف الخیال ہیں۔اورآئے دن الی کتنی صورتیں پیش
آتی رہتی ہیں جن میں مفتیان شرع متین کوخود اجتہاد کی ضرورت در پیش ہوتی رہتی ہے اور
طریق طریقت جس میں ہرامرا پنے موقع پر فرض میں اور داجب الذانة کا درجہ رکھتا ہے۔ان
جھیلوں سے اگر رہائی ہوسکتی ہے تو صرف ول کے فتوے پر۔کلام اللہ میں بیسیوں مقامات پر
دعہ معلوں الصلحت ''کی تکرار فر مائی گئی ہے اور عمل صالح ہے وہی ہے جوا دکام شرع کے
تحت کی وموقع کے مناسب ہو۔

حقیقت میں ایسے کتے فعل ہیں جومناسبت مقام کے لحاظ سے مستحب سنت واجب اور فرض ہوتے ہیں اور وہی فعل جب بے موقع اور بے کل ہوتے ہیں تو ، مکر دہ ، بدعت ، تا جائز ، حرام بلکہ کفروشرک تک منجر ہوتے ہیں۔

اور جب تمام اعمال صالحہ کا دار و مدارنیت پر ہے اور بغیرنیت کی درتی کے پہلے تو کسی ایسے گام کا ہونا ہی دشوار ہوبھی تولوگوں کے خیال سے نمائش کے لئے ، ریا وسمعہ کے طور پر ، طاعت نہیں معصیت ہے اور ایسی معصیت جس کے ساتھ منافقت اور وہ منافقت جوشرک کے گئے ہیں ام و نے گئی ہے۔ اس لئے فر مایا ہے است ف لبک و ان افتوک (طبر انی) اس شکل میں یقینا اجتہا ہے چر دس نیکیاں اور اجتہا و غلط پر بھی بشر ط خلوص نیت ایک نیکی ضرور کے گی۔ ارشا دہوتا ہے:

اے خلق دل سے پوچھے ہو پوچھنا اگر رکھے اُٹھاکے طاق میں جھڑا کتاب کا

کہتے ہیں تصوف کے اہم ترین مقابات میں سے ایک مقام رضا وسلیم ہے۔ بلکہ بعض شیوخ نے تواس کی اتن اہمیت جدک کی سرتا سراس کوتصوف فر مایا ہے۔''مسئل عن و دیم عن الله علیٰ مایوید''۔(یعنے حضرت ابومحدرویم

تری ہر اک ادا پر دل ہے قربان ترے صدیے بگاڑا یا بنایا

حضرت ممثادد ینوری کا (۲۹۹هه) قول مشہور ہے'' کے تصوف صفائے اسراراست وکم کرون بدانچہ رضائے جباراست وصحبت واشتن باخلق بے اختیار'' کہنے کوتو بیہ ساری با تیں آسان ہیں گراس کی کیفیات وہی جان سکتا ہے جس پر بیتے۔اس کی اہمیت کے مدنظر غوث الاعظم سیدی شخ عبدالقادر جیلائی رضی اللہ عنہ (۱۷۲ه ۱۳۵۵هه) نے فر مایا ہے''کن کالمیلة فی یدالغسال' رضائے الہی کے آگے صوفی کوالیا ہی ہونا چاہئے جسے غسال کے ہاتھ میں فی یدالغسال' رضائے الہی کے آگے صوفی کوالیا ہی ہونا چاہئے جسے غسال کے ہاتھ میں میت۔ یہی شراب شاعری کی بھٹی سے دوآ تھ ہوکر نگاتی ہے ، دیکھئے کتنی تیز ہے۔

میت۔ یہی شراب شاعری کی بھٹی سے دوآ تھ ہوکر نگاتی ہے ، دیکھئے کتنی تیز ہے۔

میت کی شراب شاعری کی بھٹی سے دوآ تھ ہوکر نگاتی ہے ، دیکھئے کتنی تیز ہے۔

میت کی شراب شاعری کی بھٹی سے دوآ تھ ہوکر نگاتی ہے ، دیکھئے کتنی تیز ہے۔

میت میں تو آ جا

جب طالب حق اس مرتبه پر پہنچ جاتا ہے تواس کے لئے عمرت عشرت سے آلام آرام سے بدل جاتے ہیں اوروہ مقام حاصل ہوتا ہے جس کو کلام پاک درجہ تقرب فرماتا ہے 'فساما ان کان من المقربین فروح و ریحان" (پارہ ۱۲سورہ واقعہ)

مرشدمرشدان حضرت ابو بکرشبلی (۱۳۳۳ه) ہے کسی نے تصوف کے متعلق سوال کیا۔ فرمایا: 'الته صوف جلوس مع الله بلاهم''۔ (تصوف رضائے مولی پر بے ارادہ ہو کرقائم رہنے کا نام ہے) اس مضمون کوشعر کے قالب میں ملاحظ فرمائے ،اس کی تشبیہات وصنائع مزید براں ہیں۔

#### تنظ سر پر جو کلی ہوگئ سر چ مجھے دار آیا جو گلے ہر اے مالا سمجما

فاعل هیتی تو وی افسعال لمه یوید "اورساری مخلوق تو کث پتلیاں ہیں۔ بازیم جس طرح نیا تا ہے بس ای طرح نیا تا ہان ہی رہتی ہیں۔ بیسب کھوزبان سے کہدیا آسان ہم تالبہ کویا دیجئے۔
کی مجرائیوں سے اس معدا کا اُٹھناد شوار ہے۔ حضرت موکی اور ساحروں کے مقابلہ کویا دیجئے۔
اوھر معمولی سحر پر بھی وہ اعتماد ہے۔ گویا اس کار دہی نہیں اور ادھر باوجود وعدہ لھرت بلحاظ کھا ہر
چونکہ اپنامل تھا 'فساو جس منھم خیفہ ''حالت سے کہ ایک رنگ آر ہا ہے اور ایک رنگ
جارہا ہے۔ بہی خیال کہ وہ بے نیاز ہے اور میں بھے۔ صوفیہ انبیاء ہی کے تقش قدم پر چلتے ہیں۔
فرماتے ہیں:

۔ کچھ نہیں اپنے عمل پر اعتماد ہے سخن تکمیہ پہ ہر دم کیا کریں

محلوق توصرف پردہ ہے اس پردہ کے بیچے کرنے والا تو دی علیم وقد برہے۔ پھر مخلوق کی کسی حرکت پر جزع وفزع ،غیظ وفضہ۔ آخر کیا معنی رکھتا ہے۔ راستہ میں ایک پھر پڑا ہوا ہو اور کوئی اس سے شوکر کھا کراسے پیٹنے لگے تو آب اس کو کیا کہیں گے؟ کا نتا پاؤل میں چبھ جانے پرکوئی اسے کو سنے اور گالیاں دینے گئے تو اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہوگا؟ یہ بالکل درست اور بجا کہ وہ پھر اور کا نثاراستہ میں رہنے کے قابل نہیں وہاں سے ہٹا دیتا چاہئے۔ اور ضرور ہٹا دیتا چاہئے گراس سے تنفر اور تعنف تھا تت نہیں تو اور کیا ہے۔ بلکھ عشل سلیم ہوتو انسان ضرور ہٹا دیتا چاہئے گراس سے تنفر اور تعنف تھا فت نہیں تو اور کیا ہے۔ بلکھ عشل سلیم ہوتو انسان کی ہے کہ وہ پھر اس کو غلت سے روک رہا ہے اور کا نثا براہ روی پرٹوک رہا ہے۔ خلطی خوداس کی ہے کہ وہ کیوں ایسا ہوا، اس سے سبتی حاصل کر ہے۔ اور اپنی اس کمز وری کو رفع کر ہے۔ لقمان را پر سید ندا دب از کہ آموختی گفت از بے ادبان "ہمیں ہماری غلطی پر ہوشیار کرنے والا تھا مل مدے نہیں ماصل ہو تھی ہے۔ گراس درجہ کی عقل ' الفت تھیتی ' بی میں حاصل ہو تھی ہے۔ گراس درجہ کی عقل ' الفت تھیتی ' بی میں حاصل ہو تھی ہے۔ گراس درجہ کی عقل ' الفت تھیتی ' بی میں حاصل ہو تھی ہے جب کہ خودی مث جائے۔ ہماری انا نیت ہمارا جہل مرکب غلطی کو غلطی بی کہ بی جھے دیتا ہے گر

مقرمان بارگاہ کی حالت بالکل اس کے برعکس ہے:

اے سبی قد تری الفت نے بیہ بخش تا ثیر کوئی تیڑھا بھی ہوا مجھ سے تو سیدھا سمجھا

حطرت جنيد بغدادى (٢٩٤ه) فرات بن التسعسوف ذكر مع اجتسمه ع ووجد مع استماع وعمد مع اتباع "حضرت في كوز عين دريا كوبندكيا بهاوريه سب قرآن وحديث كا خلاصه ب- ال قول بين سلوك كتين در ب ابتذائى، درميانى اور ائتهائى بيان فرمائيس-

پہلاذکر "مع اجتماع" (یعنے حضور قلب کے ساتھ ذکر البی ۔ خدابی جا نتا ہے کہ کلام اللہ کا تنی آ تعل کا نجو ڑے (۱) اذکور دبک تصرع و حیفه ۔ (۲) و ذکر اسم دبک و تبنیل الیه تبنیلا۔ (۳) الا بذکر اللہ تبطمنن القلوب ۔ بہی ایک چیز تو تصوف بی کی نہیں بلکہ سارے فراہب کی جان ، سلوک کی بنیاد ، شریعت کی روح رواں ، مصوف بی کی نہیں بلکہ سارے فراہب کی جان ، سلوک کی بنیاد ، شریعت کی روح رواں ، محریقت کا اصل مغز اور معرفت کے انتہائی مدارج کا زینہ ہے۔ اگر اس پرکسی کو مداومت حاصل موئی او کوئی چیز ہے جواسے حاصل نہیں ۔ اس ابتدائی مورج کہ جنی جنی جنی جنی میں دینے کے ساتھ حاصل ہوئی او کوئی چیز ہے جواسے حاصل نہیں ۔ اس ابتدائی درجہ کی جنی جنی جنی کردی ہے ہو اور تکالیف جہال سے الی بخر کہ جم میں دھنے ہوئے سارے لذا کئر ہے جانے سے بھی کوئی اذبت محسون نہیں ہوتی ۔ بہی فائیت کے آخری مدارج پر میں موتے ہوئے گیا کر حیات جادور انی عطا کرتی ہے ۔ بی فائیت کے آخری مدارج پر مینی اوروانی عطا کرتی ہے ۔ بی فائیت کے آخری مدارج پر مینیا کر حیات جادور انی عطا کرتی ہے ۔ بی فائیت کے آخری مدارج پر مینیا کر حیات جادور انی عطا کرتی ہے ۔ بی فائیت کے آخری مدارج پر مینیا کر حیات جادور انی عطا کرتی ہے ۔ بی فائیت کے آخری مدارج پر مینیا کر حیات جادور انی عطا کرتی ہے ۔ بی فائیت کے آخری مدارج پر مینیا کر حیات جادور انی عطا کرتی ہے ۔ بی فائیت کے آخری دارج پر مینیا کر حیات جادور انی عطا کرتی ہے ۔ بی فائیت کے آخری دارہ بی بینیا کر حیات جادور انی عطا کرتی ہے ۔ بی فائیت کے آخری دارہ بینیا کر حیات جادور انی عطا کرتی ہے ۔ بی فائی کے خوالے کی جان کے خور ہے ۔ بی فائیک کی دار کی جان کے خوالے کی خوالے کی جو اسے کی فائیت کے آخری دارہ کی دور کی کرتی کی خوالے کی خوالے کے خوالے کی کو کی کر کی کی خوالے

دم یاد پی گزار کہ عیش ابر ہے ہیا تار نفس کے سامنے چنگ و رباب کیا

انفاس کی موسیق، ابدی موسیق ہے۔ اس میں کم ہونا صوت سرمدی سناتا ہے اور پاس انفاس کا کمال انہاک نتائیت کے درجہ پر پہنچاتا ہے۔ کویا اس کی ابتداء، ابتدائے سلوک اور اس کی انتہا، انتہائے عرفان ہے۔

دوسری چیز و جلمع استماع "(محبوب کاذکرس کرروپرتا)اس میں خاصان خداکی

وہ کیفیت پیش فرمائی گئی ہے جے زبان وی نے اس طرح بیان فرمایا ہے: ''واذا مسمعوا ماانول الی الوسول توی اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق '' (جب وہ رسول کی طرف نازل شدہ آیات سنتے ہیں تو آئھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور یورفان حق کی وجہ ہے ہوتا ہے ) یہ وہ مرتبہ ہے جہال سے عرفان کا آغاز اورفنائیت کی ابتداء ہوتی ہے۔ اس مقام پر شدت گرید و بکا کے سبب دل بریاں سے کہاب کی ہوآ نے لگتی ہے اور وہ گوش نیوش جن میں صوت سرمدی نے 'صلے سلة الدجوس '' کی کیفیت پیدا کردی ہو، اسے آواز و دلاب پر بھی دست افغال اور پائے کو بان ہونے پر بجبور کردیتی ہے جس سے آئش مجبت شعلہ زن ہوکرانا نیت صفری کو جلا ڈالتی ہے اور معراج فنا پر پہنچاد بی ہے اور گرید وہ جد خیال غیر کودل نے سے خالی کر کے جوب حقیق کی محبت سے پر کردیتا ہے۔ کیا خوب فرمایا ہے:

بھرا اُلفت سے ان کی دل اگر خالی نظر آیا کیا رورو کے خالی، دل بھی اپنا جو بھر آیا

صنعت طباق، اور عکس و تبدیل نے محاورہ کے ساتھ ملکر جو کیفیت پیدا کی ہے اسے اہل ذوق ہی سمجھ سکتے ہیں۔

ارشادباری ان الله بحب السوابین ویسحب المعتطهرین (بیشک پروردگار کشرت توب کرنے والوں اورشدت سے طہارت رکھنے والوں کومجوب رکھتا ہے) ای مقام پر گریدوبکا سالک کی طہارت تلب وفقس کا سبب بنتا ہے اوراسی درجہ میں آ ہوشیون لطف ولذت سے ہم کنار ہوجا تا ہے۔ ای مرحبہ میں آ نسوبادہ تا ہے اور ہی روتا طفل روح میں دوران خون تیز تر ہوتا اورامراض روحانی کو دفع کرویتا ہے اور یہی روتا طفل روح کے لئے تھی کا کام کرتا ہے۔ ارشادہ وتا ہے:

ا پنی نادانیوں پہ روتا ہوں آنسوی میں مزا، ہے سمٹی کا ایک ناواقٹ کیا ہنلاسکتا ہے کہ وہ کونی نا دانیاں ہیں جن پراولیا وروتے ہیں۔ ہاں کسی کا یرقر ابت کے کا اور ان کا مواد میں ان العقوبین ''( نیکوں کی نیکیاں بھی مقرین کے نے کہ ایک جی کیے ہیں: مقرین کے نے کہ ایک جی کیے میدان جم زباۃ بن عالب کا نوس، جو کہتے ہیں: قوی فروہ چو نبت اوب مجو عالب کریدو کہ موئے قبلہ پشت محراب است

> یکمہ برال توبیرہ اللہ ہوتا ہے گہ: اپتا اے خش شب وصل میں بھی ول دھوئم تا عی رہا کیا باعث

صرت منیر کور می تیمری چرا اعدا مع اتباع "مدی تروی مرتباور بقاء مع اتباع "مدی آخری مرتباور بقاء مع اتباع "مدی بروی کا تعم کلام مع اتباع "مدی بروی کا تعم کلام مع اتباع تعدید مند از بروی کا تعم کلام قدیم متعدید قد است برویا گیا م لکمه فی رصول الله اصوة حسنه ، قل ان کنتم تحدید و تعدید فتی معرف الله اور هیئ تولیت اسلام کمتن اصولا یکی بیل میل معرف اسم کا تا از اور ایک عارف کالی کمتام مرفان کا انجام م

ہے۔ معرت تو بچہ میراند امساری (۴۲ ماہ ۱۸۱۷ھ) مر مائے ہیں: "اگر بری بدیری تنگی ہذا کر بردر یاردی حسی مدل بدست آرکسی"۔

کوئ صفت سانک کے لئے فیر معمولی بھی جاسکتی ہے تو دوسنت نیوی کی کمل پیردی ہے۔ البتہ انسان کال کی پیردی میں استفامت محیل ہے۔ یہ بیش تو بھر کوئی چیز بھی کی بیٹر ہیں۔ البتہ انسان کال کی پیردی میں استفامت محیل انسانیت کا بیٹ بھرکا کی کا ابتاع مکال عبدیت کی دلیل ہے۔

فرق عادات خاصان خدا کے پاس تمغائ امتیاز نبیں کرائے عرمہ کیلے ظوت گاہ محمدت محدور موجاتے میں۔ بال وہ جزیر جو بارگاہ لم برل میں محبوب بتاتی بلکہ "من ویکرم تو محمدت محدود میں آئی مکن انسان میں میں است کے ان فاتبعونی "کے حسن سے آراستہ معملیٰ "کاموق میں باتی رکھی نیں وہ انتہاں رسالت ہے کے"فاتبعونی "کے حسن سے آراستہ

تیم افتیت ہم نے ہم کے رکھ لیا گھر کیا سے داستہ دخوار سب کے دوہ کیا ہوتا ہے۔ اور جواس جلوہ کی رکھ لیا ہے۔ اور جواس جلوہ کیا ہم ہے کہ دوہ کیا ہم جہ کہ کہ مرتبہ پر پہنچا دیتی ہے اور جواس جلوہ کہ ہمال آراء کو دیگا ہم جہ کہ مرتبہ پر پہنچا دیتی ہے۔ اور جواس جلوہ کہ ان میں کم کھے ویٹھار اسے بہت دیکھ کسی اللہ اللہ اللہ کمہہ انھیں اک یار سب

الله الله! يمهال الله الله سيكالمهات كيا كيامها في جدا كرد ہے ييں اور پھركيا مجال جوحدود څر بعيت ہے بال برابر بھی تنجاوز ہوا ہو۔

میسعین اقسوب الیسه مین حبل الودید "(بمال سے کب جان سے بھی زیادہ اور کیا ہی سے کب جان سے بھی زیادہ اور کیا ہیں) (پارہ او ای اور کمال سے اسے در در کیا اور ایمال سے اسے در در کیا ہیں ہے۔ دور یاس مضمون کوا رود سے بڑاروں شاعروں نے لاکھوں بی اسلوب سے ساتھ چیش کیا ہے۔ محر یہاں اس کی طرز اوا بھی اور گھرمتز او سے گلاوں سے لطف ولذت بھی مستز اوکردی

حجالا فكراوز

جو سائیں اس میکدہ دہر جس ہے اور استی سے فرامون ، حرمال سے ہم آغون کو سائیں سائیدہ دہر جس ہے اور اس ہوں معثور نظر جس کو سول ہی ہوا دور اول معثول ہے ہیں، مطلوب ہے کھر جس، منظور نظر جس ہم ہست ہیں گر اس ہست سے بے فہر۔اپ آپ کو موجودتو کہدر ہے ہیں گر دجودکو ہو ہوئے ہوئے ہیں۔ ہمیں جس کی طلب ہے۔ کوئی چیز ہے جواس سے ملیحدہ یااس کی غیر ہو۔ گراس عدم فیریت کا انکشاف فیر اس قدر گراس عدم فیریت کا انکشاف ہوگیا تو سارا مالم منکشف ہوگیا بلکدر ب عالم کا انکشاف۔ دور کردیا ہے۔ مرف اتنا انکشاف ہوگیا تو سارا مالم منکشف ہوگیا بلکدر ب عالم کا انکشاف۔ عارف کالل نے کہا ہے 'من عرف نفسہ فقد عرف ربھ '' (جس نے اپنے آپ کو بچپانا اس نے اس نے اس نے اس کے سواعالم میں اس نے اپ پر دوردگار کو جانا) جو اپنے آپ کو جان لے گا تھیں یا لے گا کہ اس کے سواعالم میں گرم ہے تہیں۔ جس کی خبر ہو، وہی عالم وہی معلوم ،اسی مقام پر ارشادہ ہوتا ہے:

واقف ہوا جو آپ سے بھولا جہان کو
اپنی خبر ہوئی جسے وہ بے خبر ہوا
اس مقام کے بیجے میں بہتوں نے نلطی کی اور کہددیا کہ اسوا واللہ کودل سے نکال دیے
کانام تقوف ہے۔ اس را بہانہ تقوف کو حضرت ابو بکر شبلی (۱۳۳۳ھ) نے شرک فرمایا۔
"التصوف شرک لاله صیالة القلب عن رویة الغیر و لاغیر"

عامیان تصوف شرک ہے کیونکہ (ان کی اصطلاح میں) خیال غیرے ول کو بچانے کانام
تصوف ہے حالانکہ غیر کا کہیں وجود ہی تہیں) جب موجود تقیقی کا انکشاف نہ ہوتو یہ غیر،
ہم خود غیر۔ جوقدم اُ معے گا شرک سے خالی نہ ہوگا۔ جو ترکت ہوگی مشرکانہ ہوگی جلی نہ سی خفی
سی اور جب وجود تقیقی کا انکشاف ہو گیا تو پھر کوئی چیز ہے جواس کی غیر ہو ۔ بہی مقام ہے کہ ذگاہ
جس طرف جاتی ہے ہی کو پاتی ہے اور صوفی بکاراً فعتا ہے 'من الداز قلدت رامی شناسم''
جس طرف جاتی ہے ویکھا ہے جب سے پھر نہ پچھے ہم کو نظر آیا
ہمراک کے جمیس میں بس ہو کے تو ہی جلوہ گر آیا
ہمراک کے جمیس میں بس ہو کے تو ہی جلوہ گر آیا
معرت کے دیوان سے مسائل تصوف کی تشری ۔ شائد میں نے ایر ابو جھائھ الیا ہے، جو

میرے بس کانبیں۔ پھرکونسا شعر ہے جس سے کسی نہ کسی مسئلہ پر روشنی نہ پڑتی ہو۔ ہاں کہیں حقیقت کا رنگ غالب ہوتا ہے تو کہیں مجاز کا رنگ ظاہر ۔ کسی جگہ صنا کع و بدائع کا شور محسوں ہوتا ہے اور کسی جگہ زبان ومحاورات کا زور۔ ورنہ ہر شعر میں ایک حقیقت ہوتی ہے۔ جو سالک کی رہنمائی کرتی ہے۔ اب ہم صرف چندا پسے شعر لکھ کرعنوان تصویر دروں کہتے ہیں۔ مگر صوفیہ کے حضرت کے ظاہر حال پر پچھ روشنی پڑے۔ نقادانِ خن اسے تصویر دروں کہتے ہیں۔ مگر صوفیہ کے پاس تو یہ می احوال ہروں ہی ہے۔ حضرت غوث الاعظم سیدی شخ عبدالقادر جیلائی رضی اللہ عنہ النہ عنہ النہ عنہ النہ من هو منلک " (نتی حیل النہ عنہ منہ من هو منلک " (نتی حیل النہ کے میں من هو منلک " (نتی حیل النہ با کہ من هو منلک " (نتی حیل النہ با کہ بی جیسول پر نظر احتیاج نہ پڑے۔

دارالاسباب دنیا میں رہ کرتمام اسباب سے قطع نظر کرلینا اور صرف مسبب الاسباب پر نظر جی رہنا بجر نتیج سنت کے اور کسے حاصل ہوسکتا ہے۔ جن بزرگول نے حضرت کو بسحیت حیات فلا جری دیکھنے کا نثرف حاصل کیا ، وہ کہتے ہیں ، آپ کی ہر حرکت سے کمال استغناء ٹیکتا تھا۔ اہل دولت کوتو بھی پر پیشہ کے برابر بھی نہ سمجھا اور حقیقت میں ایسے ہی مستغنی المزاج کی زبان سے اس شعر کا ادا ہونا زیب بھی دیتا ہے:

جو چاہتا خالق ہے وہی ہوتا اے خلق خلقت سے مرا سود و زیاں ہو نہیں سکتا

اور دراصل جن نگاہوں ہے اسباب کے پردے اُٹھ مجے ہوں وہ مسبب کے سواد دسری طرف کیے ہوں وہ مسبب کے سواد دسری طرف کیے پر یں اور کیوں پڑیں؟ جس طرح کوئی دربارس ماوشا کوذی افتد ارنبیں ہجھ سکتا اس طرح مالک الملک پرنظرر کھنے والا ، شاہان عالم کے جبروت کوکب خاطر میں لاسکے گا۔ ایسے ہی چشم وآبر و کے اشار مضامین ذیل اداکرتے ہیں:

ہمیں کیا کام شاہانِ جہاں سے گرا کی اس در دولت سرا کے گراتے ہے۔ اس در دولت سرا کے آپ ہمینوں بلکہ برسوں بیعت کے لئے پھرتے آپ بہت کم کسی سے بیعت لیتے شے لوگ مہینوں بلکہ برسوں بیعت کے لئے پھرتے

ر جے گرایل اور خوش نصیبوں کو یہ موقع نصیب ہوتا اور جوآپ کے صلفہ نبیت میں شامل تھے، انھیں اپنی معمولی تعظیم ہے بھی اکٹر منع فر ماتے رہے تھے اور کیوں نہ منع فرماتے الل ونیا کی عزت واحر ام اہل اللہ کے پاس احر ام ہے تک کب ۔ بیسب الل عالم کے خرافات کے سوام اور کیا ہے۔

حفزت ابرسعیداحد بن مجدالا عرائی (۱۳۳۱ه) فرائے میں التصوف کله درک السف صفول است میں الوگوں کے السف صول استون تمام ترفضولیات کر کرنے کا نام ہے بہا بدا سے بی لوگوں کے بارے میں ارشاد باری ہے اللغو معرضون "(پہامؤسنا) (پی وولوگ میں بارے میں ارشاد باری ہے تھے میں اللغو معرضون "(پہامؤسنا کے مقام عزت و جو خرافات سے روگردانی کرتے میں) بھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جہاں دیگرمشا کے مقام عزت و احرام کے جو یا ہوتے آپ وہاں فاک پرلو نے گئے تھے۔ یہاں حال اور قال میں مرموفرق منیں ہوسکتا فرمایا ہے:

جب سے بھائی ہے عشق کی ذلت خاک ڈائی ہے جس نے عزت م

> دیکھنے والے ہیں زلف یار کے سلسلہ اپنا بیاں ہم کیا کریں

ل لين بالمني معرت كورست فوت إك سعاء بم معرت كاكولًا كام بالماجازت معرت فوت إك ك تدووا-

اس اولیکی سلسلہ کے باوجود مرشدین ہی نہیں بلکہ اپنے شعرو بخن کے استاد کا درجہ بھی حفظ مراتب کے مدنظر ہمیشہ کھوظ خاطر رہا۔ دکن کی دنیائے شاعری کے استاد حضرت فیض رحمۃ اللہ علیہ ۱۹۵۵ھ تا ۱۲۸۲ھ ہے آپ کوتلمذ تھا۔ فریائے ہیں۔

> خلق ہر شعر ہے نازاں میرا حضرت فیض کی عنایت میر

مناوی رویف میں ایک پوری غزل ہی جناب فیض کی تعریف میں ہے اور تعریف میں ہے اور تعریف میں ہے اور تعریف میں ہالکا حقیقی مشاعران مبالغداور غیر حقیقی مدح (جو دراصل ندمت کی ایک صورت ہوتی ہے) ہے بالکل مبرا ہے۔

ملائک سیرت و درویش صورت فقیر بے ریا مرد خدا فیض حلادت اُٹھ گئ خوانِ سخن کی حلادت اُٹھ گئ خوانِ سخن کی گئے کے ساتھ اپنے سب مزا فیض ایک اورزمین میں فرمایا ہے کہ انھیں کی شاگر دی نے بہتوں کو استادی کا درجہ بخشا خلق صاحب شہیں ہم جانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں حضرت فیض کے شاگر د بھی استاد ہیں سب حضرت فیض کے شاگر د بھی استاد ہیں سب

عام طور پرشعراء کی قدرتعلی کے عادی ہوتے ہیں۔اور شعر میں تو یہ مجھا جاتا ہے کہ فخر
ومباہات لوازم شاعری میں سے ہے۔ایک نوشش شاعر جس کا سر مایہ بخن دی ہیں غزلوں سے
زیادہ نہیں ہوتا،اس کے بھی کتنے مقطع ہوتے ہیں جن میں کسی نہ کسی طرح کی شخی موجود نہ ہو۔
گھراسا تذہ کے لئے تو سمجھا جاتا ہے کہ فخر ان کی زبلان سے ہر طرح زیبا ہے۔ حالا تکہ فلسفہ
اظلاق میں یہ ایک شدید عیب ہے۔ مرد نیائے شاعری میں ہنر بی سمجھا جاتا ہے کیکن حضرت کا
دیوان اس سے بالکل فالی ہے۔

مذکورہ بالامقطع ملاحظہ فرمایا، بہت ہی ہلکی کیفیت فخرمحسوں ہوتی ہے۔ محرحقیقت میں وہ مجمی اپنے آپ پرنہیں بلکہ اپنے استاد کی شاگر دی اور ان شاگر دوں کے استاد ہونے پر فخر کا اظہار فرمایا گیا جو کسی طرح تعلی نہیں کہلاسکتا۔ ایسی ہی صرف ایک دومثالیں سارے دیوان میں پائی جاتی ہیں۔ اس لئے بیہ کہنا بالکل درست ہے کہ اس اخلاتی عیب اور شاعرانہ ہنرسے آپ کا کلام بالکل پاک ہے۔ حضرت کی طبیعت میں استغنا کے ساتھ انکسار نے ایک عجیب شان پیداکر دی تھی جو یقینا حقیقی درویشی اورمجاہدات کا نتیجہ تھا۔

حضرت ابوحفص عمر بن مسلمه الحداد ۲۲۳ ه فرماتے بین "درویش بحضرت فدا شکستکی عضرت ابوحفص عمر بن مسلمه الحداد ۲۲۳ ه فرماتے بین "درویش بحضرت و احتبتو المحضر کرون است " یویاس آیة کی تغییر ان الذین آمنو او عملو الصلی خت و احتبتو اللی دبهم اُولٹ ک اصحاب المحنة " یا اور جولوگ ایمان لائے اور نیکوکار ہوئے اور خدا کے حضور میں سر بہ فکندہ ہوئے ، یہی اصحاب جنت بیں ) اس شکستگی سے وہ خاص رنگ پیدا ہوتا ہے جومقر یان اللی کا نشان المیاز ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

ویتا ہے وصل کی بثارت اے خلق مرا شکتہ بین اب

اک شعر کے ساتھ بی حدیث 'انا عند منکسر ۃ القلوب ''میر بے دل میں حضور کر میں عنور کر میں عنور کر اس شعر کے بعد تو محسوں ہور ہا سے جو پچھ معنی لئے ہیں، لئے ہیں۔ گراس شعر کے بعد تو محسوں ہور ہا ہے کہ صوفیہ کے پاس اس کے بہی معنی ہیں کہ شکتہ دلوں کو وصال حق نصیب ہوتا ہے۔

اکٹر حضرت خود قر مایا کرتے کہ جس فقیر میں انکسار نہیں ، و ، فقیر نہیں اور خود منکسر المر و اج فقیر نہیں اور خود منکسر المر و مناسر المر و مناسر المر المر و فقیر نہیں اور خود منکسر المر و مناسر المر و فقیر نہیں اور خود منکسر المر و فقیر نہیں المراحق کے بیاں میں مناس کے بھی مناس کے بھی مناس کے بھی شعر کی مملی تو فیج فریاتے ہے کہ ۔

کیر نفسی ہو جو حاصل تجھ کو خلق کو شوکت ِ کسریٰ دکھلا.

#### عاشقانهشاعري

عشق حقیقی کا درجہ تو بہت بلند ہے عشق مجازی بھی وہ چیز ہے کہ کا کنات کی کوئی ایک چیز کیا،اس عالم کی بہت می چیزیں بھی بمشکل اس سے لگا کھاسکتی ہیں۔

"المجاز قنطرة الحقيقة" (مجازحقيقت كابل ٢) يهي عشق حقيق كايهلازيند یمی بشرطیکه ہوس نہ ہو۔انسان کو بہترین اخلاق سے مزین کرتا ہے،اس سے وہ امنگ اور دلولیہ پیدا ہوتا ہے جومل کی روح ہے۔ یہی دنیاوی معاملات میں سرگرمی پیدا کرتا ہے۔ادبیات میں جذبات محبت کی نقاشی شعرمیں کیفیات درون قلب کی مصوری اور و ابھی کسی ایک خاص زبان میں نہیں بلکہ دنیا کی ساری زبانوں میں بیضرورت اورخوا پخواہ نہیں کی گئی۔ دنیا کی کونسی زبان ہے جواس سرمایہ سے مالا مال نہیں۔حتی کہ کلام البی نے بھی حسن وعشق بوسفی کو بھی اس اندازے بیان فرمایا کدوہ 'احسن السقىصىص '' (سورە يوسف) ہوگیا ہے۔اورزبان رسالت (روحی فداہ) صلی الله علیہ وسلم نے اسی اہمیت کے مدنظر عاشق عفیف کے لئے درجہ شہادت کی بٹارت دی۔''من عشق وعف و کتم ومات فمات شھید ۔ (جس نے عفت کے ساتھ محبت کی اور پوشیدہ رکھا اور اس حالت میں مرحمیا، وہ شہید مرا) نظیری (۱۹۰۱ه) نے بچاطور براینے جرم محبت کوساری دنیا کے گناہوں کا کفارہ کہاہے۔ خدا مواه که گر جرم ما جمیل عشق است عمناه هر دو جهال را بجرم مابخشنا

ہوں تو واضح سے واضح مجازی محبت کے اشعار حقیقی محبت پر منطبق کر لئے جاسکتے ہیں۔ محر صوفیہ کے پاس عشق مجازی بھی اگر ہوں نہ ہوتو کیمیا ہی ہے ، ارشاد ہوتا ہے۔ عشق خال رخ میں روشن اپنی قسمت ہوگئ اے فلک مجھکو زحل سے بھی سعادت ہوگئ خال ہر چندز طلسی ، گرسعادت عشق نے اسے بھی مبارک وسعود کردیا۔ بھونر کے کی طرح ہر پھول سے شیر بنی حاصل کرلیمنا اور اڑ جانا ، بلبل کی صورت ہرگل پر جا بیٹھنا اور چونچیں مارنا ، جانوروں کے لئے کوئی سبب انتیاز ہوتو ہو گرانسان کے لئے (جبکہ نگا ہیں سطح تک ہی محدود ہوں) موجب نگ و عار ہے اور صرف صورت پری معوفیہ کے پاس بت پری سے کم منیں ۔

بت پرسی مرد مومن کو مجھی لازم نہیں ہوں کھول کر اے دل نہ کرنا خوبصورت کی ہوں

ہاں وہ محبت جودل میں جگہ کرجائے خاک کو پاک بناسکتی ہے۔ دینوی لحاظ سے بھی اور اُخروی اعتبار سے بھی ہمجت محبت ہے۔ کوئی سیر وتفری نہیں کہ دل بہلا یا اور چلے آئے۔ پاگل مردگلتال کے نظارے بہر نظارہ ہو سکتے ہیں ،گرسر وخرا ماں کوقدرت نے دل میں گاڑ لینے کے لئے ہی وجود بخشا ہے۔ اس لئے ارشاد ہوتا ہے۔

یا به گل سرو گلستان میں ہزاروں دیکھے کاش گر جائے کوئی سرو جرامان دل میں

سی سروخرا مال کادل میں گڑ جانا ، زمین ول کی صلاحیت کے مطابق کشت و نیااور مزرعہ آخرہ دونوں کے لئے بکسال مفید ہے۔ اگر عشق حقیقی کی قابلیت موجود ہے تو بہی اکسیر (عشق مجازی) مسی خام کوزر کامل عیار بنادیتی ہے۔ اگریہ بیس تو کم از کم دنیا کی اہلیت ضرور پیدا کردیتی ہے اور سونے کا رنگ تو لاز آبیدا ہوجاتا ہے۔ گووزن نہ پیدا سکے۔ مولانا کا تی ۸۳۹ھ کہتے ہیں:

خرم آنال که سر زلف نگارے گیرند بے قرار بکف آرند و قرارے گیرند کا جی

بہر حال بیدہ میاہ کمیا تا خیر ہے کہ اصل ہوٹی کے ملنے پر مجے نسخہ کمیا نہ بھی معلوم ہوتو سونے کا رنگ بیدا ہوجا نا بالکل بقین ہے۔الحاصل کشت امید کی سرسبزی اس میاہ کے حصول پر منحصر ہے۔ شائدای منہوم کی طرف ذیل کے شعر میں ایمافر مایا عمیا ہے

منحصر ہے۔ شائدای منہوم کی طرف ذیل کے شعر میں ایمافر مایا عمیا ہوں

منر سبز گشت کشت امیرم کے در جہاں

دارد بہار غنی و گلہا عمیاہ تو

اسی غیرت بہار کی ہادلطف برگ کاہ کو بھی اوج کمال بخشق ہے بشر طیکہ ''برگ کاہ تو''

کبلانے کا مستحق ہو:

گرباد لطف تو دز داے غیرت بہار باشد چرانہ اوج گرا برگ کاہ تو

ندکورہ بالا دونوں شعروں میں ضمیر خطاب کا مرجع خواہ مجبوب کو قرار دیجے خواہ مجبت کو،

تیجہ دونوں صورتوں میں ایک بی ہوگا۔ مجبوب ای لئے تو محبوب ہے کہ اس ہے مجبت کی جاتی ہے۔

ہے۔ جن غیر مادی اُمور کی نبست مجبوب کی طرف کی جاستی ہے مجبت کی طرف بھی ہوسکتی ہے۔
مضمون ناقص رہ جائے گا، اگر حصرت کی شاعری کے خط و خال پیش کرتے ہوئے بینکت فراموش کر دیا جائے گا، کہ بجز چند ملکے ملک اشارات کے شاعری کی شریعت کے خلاف حضرت کے دیوان میں زاہد، عابد، واعظ اور شخ پر لعنت و ملامت کی ہو چھار کہیں نہیں۔ دیر کی حزم پر ترجیح، کعبہ کی بت خانہ کے مقابل خصی مجدسے گریز، معبدسے پر ہیز، میخانہ کی تعریف، بت خانہ کی توصیف کے مضامین سے بالکل خالی ہے۔ خدا جانے کہ بیمضامین غزل میں کیے در آئے اور کیونکر اٹنے شائع ہو گئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ برائے چھوٹے سے چھوٹے شاعر کی کوئی کی غزل اٹھا لیجئے مشکل ہے کہ اس میں زاہد پر طعن، عابد پر طنز، واعظ پر لعنت یا شخ پر ملامت نہ ہو۔ بال جس صدتک جذبات الفت کے اظہار کیلئے اس کی ضرورت ہو، مضا نقت نہیں ، اور غزل میں جو بال جس صدتک جذبات الفت کے اظہار کیلئے اس کی ضرورت ہو، مضا نقت نہیں ، اور غزل کے مضامین خربات الفت کے اظہار کیلئے اس کی ضرورت ہو، مضا نقت نہیں ، اور غزل کے نامناسب بھی نہوں گے ۔ فرمایا ہے:

مجور عاشق جب صدمات فراق سہتے سہتے یاس کے آخر درجہ پر پہنچ جاتا ہے۔اس کے بعدا گراہے صورت وصل نظر بھی آئے تو باور نہیں ہوتا کہ یہ حقیقت بی ہے۔اسے اس وقت بھی بہی شہر ہتا ہے کہ ہیں یہ بھی خواب بی تو نہیں۔ مرزاعالب الماجے تا ۱۲۸۵ھ کہتے ہیں۔ وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے سمجی ہم ان کو بھی اپنے گھر کود کیھتے ہیں عاب مرزاعالب کے اس شعر کے بعداس مضمون کو لطف سے پیش کرنا کوئی آسان بات نہ مرزاعالب کے اس شعر کے بعداس مضمون کو لطف سے پیش کرنا کوئی آسان بات نہ مقی ۔ حضرت فرماتے ہیں:

ہے سامنا کسی کے رُٹ بے نقاب کا میں جا گتا ہوں خلق کہ عالم ہے خواب کا ''بیسن النوم و الیہ قطعہ'' کے لئے اس سے بہتر شعری قالب ہو بھی سکتا ہے؟ مصحفی ۱۲۳ اھتا ۱۲۳۰ھ نے بھی ای مضمون کو باندھا ہے۔

میں ہوں اور خلوت ہے اور بیش نظر محبوب ہے ہے تو بیداری محرکی در کھتا ہوں خواب ما مسمیٰ اس میں بیداری کر کی در کیا۔ وصل کے بعد فراق ۔ اس میں بیداری کے یقین نے بھی شعر کو بے لطف کر دیا۔ وصل کے بعد فراق ۔ العیاذ باللہ۔ دنیا کی ہر چیز کو بے کار اور زندگ ہی کو و بال کر دیتا ہے۔ ورنہ اس شعر میں اس کی کیفیت دیکھتے:

رخ روش چھپا دیا کس نے جاندنی رات ہے اندھیری رات میں ملاست نہان کی کیاداددی جائے۔ پھر صنعت طباق کالطف کیے بیان ہو محت محبوب سے آگھ مچولی کھیلئے کو تیار ہوسکتا ہے گراس کھیل میں بھی اسے یہی دھڑ کالگار ہتا ہے کہیں میں بھی ذانہ فرات کی طرح صورت نہ چھیالیں۔

کھیاو گرکھیتے ہو آنکھ مچولا ہم سے پریہ ہے۔ شرط کہ صورت نہ چھپانا کی کی مجازی شعر کو بجازی سے اس کا سیح انطباق ہوگا۔ گر جہاں حقیقت کے سوا بجازی کا سختیات میں نہ دہی ہو وہاں کونسا رنگ بجازی کیف حقیقت سے خالی ہوسکتا ہے۔ عارفین کے پاس تجلیات تن کی کیفیت آنکھ بجولی سے کب مختلف ہوتی ہے کیونکہ 'مشاہد الابسوار بین النہ جانے کی نمایندوی رہایند۔ اس کے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کی نمایندوی رہایند۔

#### سلاست وصفائي زبان

میرے ایک محترم نے فرمایا کہ' حضرت کوداغ کے اشعار بہت پہند خاطر سے' حضرت کے آخری دور میں داغ کی شاعری کا عروج تھا اور فیج الملک داغ (۱۳۲۷ تا ۱۳۲۷) استاد آصف (۱۳۸۲ هے ۱۳۸۲ کی شاعری کا عروج تھا اور میں داغ (۱۳۸۶ هے ۱۳۸۲ کی مطابق مسلات کے مطابق میں کہ مطابق میں معاملات وصفائی میں معاملات وصفائی میں میں میں معاملات وصفائی دبان کا یا کیزہ نمونہ ہے گرعریانی وابتذال ہے محفوظ۔

ہم نے صوفیا نہ شاعری کے عنوان میں جتنے شعر پیش کئے ان میں سے اکثر و بیشتر آخری دور ہی کے بیں اور اب بیہاں بھی بطور نمونہ چند شعر پیش کرتے ہیں۔ ہر چند حضرت کے بعض شعروں میں مجاز کا پہلونمایاں ہوتا ہے۔ گر وہ حقیقت سے بھی اس سے پچھی چہاں نہیں ہوتا ہے۔ گر وہ حقیقت سے بھی اس سے پچھی چہاں نہیں ہوتا ہے۔ گر وہ حقیقت سے بھی اس سے پچھی مجھی ہوتا ہے۔ گر وہ حقیقت سے بھی اس سے پچھی مجھی ہوتا ہے۔ گر وہ حقیقت سے بھی اس سے بچھی مجھی ہوتے ۔ فرماتے ہیں:

یے وفاعشق کا دم بھرتے ہیں ہیں خموش اہل وفا کیا باعث سے من عرف نفسه فقد کل نسانه ، (جوایئے آپ کو پہچان لیتا ہے اس کی زبان کو گئی ہوجاتی ہے)

اب توہر حال میں رہتے ہیں جھکائے آتھ جیں اک بت پردہ نقیں جب سے ہے مہمال دل میں اب توہر حال میں اس زمین میں حضرت نے پانچے غزلیں فرمائی ہیں۔ایک ایک شعر دُرآ بدار ہے۔ایک مطلع ہے:

کیوں ندر کھوں تخصے اے سرور خوباں دل میں تو ہے ایمان مرا، جاہے ایماں دل میں تھے سے مرصوفیہ کے پاس کہی پہلازینہ ہے تصور شخ علاء ظاہر کے پاس شاید پہلے گئے گئے ہے۔ محرصوفیہ کے پاس کہی پہلازینہ ہے بغیراس کے طریقت میں کوئی قدم اُٹھ ہی نہیں سکتا۔

سوال بیہ کدانسان کامتھورہ کی صورت کے بغیررہ بھی سکتا ہے؟ کیا فلاسلہ قدیم اور کیا ماہران نفسیات جدید کے پاس بالکل مسلم ہے کہ جس طرح خلامحال ہے ای طرح متصورہ کا سمی تصور کے بغیرر بنا ناممکن ہے۔ تو کیا شرعاً انسان اس کا مکلف ہوسکتا ہے کہ اپنے متصورہ کو

غالی رکھے۔

لا مُكَلِفُ اللهُ مُفْساً إلا وُسْعها (ب وسوس بقره ركوع وس) (الله تعالى مرفض كواس كى قدرت كے موافق بى تكليف ويتا ہے) تو پھر يہ كيے منوع موسكتا ہے۔اب رہا ايک معين و مخصوص تصور كوقائم ركھنے اوراس كے احترام كاسوال۔

كيامسلمان أسوة حسنه كي پيروي ير مامورتين ؟ لكم فيي رسول الله اسوة حسنه (پ۱۳۱۶ ابر کوع م) کیاجتنی کوشش اسوه حسنه کی پیروی کی کی جائے گی حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کاتصورا تناہی زیادہ جماندر ہے گا؟اور کیا پیتصور کسی مسلمان کے خیال میں بغیراحترام آنجمی سکتا ہے۔اور کیااس طرح لا نامجی جاہئے؟ کیاسورۂ فاتحہ کے بغیراوراس سورہ فاتحہ کے بغیرجس ك متعلق (لا صلوة الابفاتحة الكتاب) (سورة فاتحد كے بغير نمازنېيس بوسكتي) فرمايا كيا ہے نماز ہو بھی سکتی ہے؟ خواہ نماز منفروہ ویا باجهاعت ۔امام مفتری دونوں پڑھیں یا صرف امام ، اور مقتدى امام كى اتباع مين سورة فاتحه كاير هن والاي شار مو بهرحال سورة فاتحه كايرهنا ضروری\_اوراس کےمعاتی برغورلا زمی اور بغیراس کےنماز ادھوری یا کالعدم لو ''الساندیسن انعمت علیهم "کے معنی کا مجھنا بھی ضروری اوراس کے ساتھ منعم، انعام اور منعم کیہم کے تصور کا آتا بھی لا زمی۔ تفصیلانہ ہی اجمالاً ہی ہی۔ کیا انعام کے ساتھ منعم اور منہم علیہ میں باہم تعنا نف ہونے کے باوجودایک دوسرے کے بغیران کا تصور ہوبھی سکتا ہے؟ اوران کے خیال ك بغيرة يت كمعنى ذبن ميس أبحى سكت بير؟ اوركياصر اط الذين انعمت عليهم ك بہترین مصداق اُسور حسنہ محری (صلورة الله علی صاحبها) کا خیال ندائے گا؟ جب ہم اس کے معنی پرغور کرنے کے لئے مامور ہیں تو کیا بطور لازم بشکل اقتصاء انتص منعم علیہم کے تصور پر مامورنہیں؟منعم ملیہم کے بارے میں افراد ناقصہ کا خیال بہتر ہوگا؟ یا فرد کامل (روحی فداہ) کا تصورانعب موكا \_كيااسوه ني صواط المستقيم كى بهترين تفصيل بيس؟

بیتو ہوئی اندرون نماز کی صورت بے تو کیااس کے بعد بیرون نماز کے متعلق بھی کوئی سوال اسکا سرع

کیاجاسکتاہے؟

ان گمراہوں کو جیموڑ ہے جن کی نماز''صراط الدین انعمت علیہم''کے مفہوم ومعنی پرغوراوراس کے نمونہ کامل کے تصور کے بغیر ہوتی ہے اور کیا خاک ہوتی ہے؟ جب کہ اس صراط المتنقیم کا ان کے پاس کوئی تعین ہی نہیں۔

ارشاد باری (عراسمہ ) ہے ہا ایھا المذیب امنوا انقوا الله و کونوا مع المصادقین "(بااتو برکوع ۱۳) (اے ایمان والوخداے ڈرواور صادقین کی معیت اختیار کرو) ہمیں ایمان اور تقویٰ کے باوجود مزید تھم صادقین کی معیت اختیار کرنے کے لئے فرمایا گیا ہے کہ بی چیز نفاق خفی کی اوٹی ای کیفیت کو بھی دور کردیتی ہاور خلوص ولٹہیت کی آب و تاب آیند ول میں پیدا کر کے زمرہ صادقین میں شامل کردیتی ہے۔ معیت عالم شہاوت (جو ہمدوتی نہیں ہوگئی) کے ذریعہ اہل سلوک معیت مثالی کے صول کی مشق وممارست کرتے ہیں اور اس مثل وممارست کرتے ہیں اور اس مثل وممارست کے نتیجہ کے طور پر انھیں معیت صفات نصیب نہیں ہوتی اور ان سب کی جز ااور آخری نتیجہ معیت ذات ہے۔ و نعم اجو العاملین۔

اس کئے ''کونوا مع الصادقین'' کی اللہ دوامی کے لئے معیت تصور ومعیت مثالی منروری ہوگی۔

اس کئے صوفیہ کے پاس تصور سینے بطور واسطدلان می اور سنت نبوی کے ساتھ تصور و محبت رسالت پنائی جزوا بمان ہے اس کئے ارشاد ہوا ہے۔

کیوں نہ رکھوں تجھے اے سرور خوباں دل میں تو ہے ایمان مرا جائے ایمان دل میں

شائل ترندی میں سیدناحسن رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ میں نے اپنے مامول ہند بن الی ہالہ سے حضور اقدس کے علیہ کے متعلق بوچھا، اور وہ بکثر ت علیہ مبارک بیان کیا کرتے تھے۔ ای سلسلہ میں سیدناحسن، ہند بن الی ہالہ سے حضور کے علیہ مبارک کے لئے اپنے خواہشمند ہونے کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔

"وانا اشتهى ان يصف لى شيئًا اتعلق به "ميل خواجشمندها كه (وه حضورك

حلیہ کی پچورتو صیف کریں تا کہ میں اس ہے لٹک جاؤں ) یعنے تصور جمالوں' انسعیلق ہا '' کے الفاظ برغور سیجئے کتنے واضح طور پرتصور کے پختہ کر لینے پر دلالت کرر ہے ہیں۔

ایک دوسری بخاری و مسلم کی متفق علیه حدیث صاحب مشکوة نے بیان کی ہے جس میں حضرت ابن مسعود رضی القد عنہ سے روایت ہے اور دہ اس روایت میں سرور کا تئات کی زبان فیض تر جمان کے الفاظ فل کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ''کافی انظر الیٰ دسول الله علیه و مسلم محکی نبیًا من الانبیاء ضربة قومهٔ فادموه ''۔ گویاییں و کی رہا ہول حضور کی طرف آپ انہیاء میں سے ایک ایسے نبی کا تذکره فرمار ہے ہیں جنصی ان کی قوم نے مار مار کرلہو لہان کرویا تھا) کیا حضور سے روایت بیان کرتے ہوئے ابن مسعود کے پیش نظر تصور نبوی نہیں ہان کرویا تھا) کیا حضور سے روایت بیان کرتے ہوئے ابن مسعود کے پیش نظر تصور نبوی نہیں ہے؟ ''سکانی انظر''ان کے تصور چرہ مبارک کی پختگی کو ظام نہیں کردیا ہے؟

واقعہ یہ ہے کہ تصور شخ ہی سالک کے لئے سب سے پہلا زینہ ہے۔ جب تو ہوتفوی اسے آئینہ ول کا ذیک دور ہوجاتا ہے تو تصور شخ ہی اس میں جلا پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ آگھوں سے اوجھل اور اس عالم سے پرے کی چیزیں ویکھنے گئا ہے اور اس کیفیت کے کھلنے کے بعد ہی اس پر اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ جب کسی سالک پریکھل جائے تو کیوں نہ بے افتیار زبان سے نکل جائے:

آفریں اے تصور زُرِخ یار سینہ ام شکل آئینہ کردی جب طالب حق کوراوسلوک میں تصور شخ کے ذریعہ پہلے پہل عالم مثال کھل جاتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہی جان سکتا ہے جس پر بیت چکی ہے۔ یہ کیفیت الفاظ میں کیسے بیان ہو سکے؟ ہاں بیان ہو سکے گی تو تشبیہات واستعارات ہی میں ہو سکے گی فر مایا ہے:

رمیان الرشکی من کا بجوبرآل دل میں لہاتا نظر آتا ہے گلتال دل میں کمی سالک پراییا دقت بھی آتا ہے کہ فعط وہ الوحی "کی طرح (فراق مراتب ولایت ورسالت کے ساتھ) تصور شخ اور عالم مثال پرایک تفتی صور تھٹا چھا جاتی ہے جس طرح کمی روشن سے دفعۂ تاریکی میں جلے جانے ہے آدمی بوکھلا جا تا اور اس کا دم کھٹے لگتا ہے اور یہ

معلوم ہوتا ہے کو یا ساری و نیا تاریک ہو گئی اور اس کی جمازت بی سرے سے سنب ہوگئی اس وقت اس کے لئے سب بڑو نی ہوجاتا ہے اور زبان حال سے سنج گذاہے:

رُخُ روش جمها الماس في الماس في مات بالده الدهم والله الماس الماس

منددکھاتی ہے ہمیں دیکھے کہ بسی دسال یادان کی ہے چرائی شب ہجراں دل میں
"جران شب ہجرال" کی تثبیہ ہے دانف حال بی لطف اندوز ہوسکی ہے اور کی وقت
صرف تصور شخ رہتا ہے اور اس کے علادہ پچونیس ہوتا۔ اس وقت سالک کو شخ کی معیت
احماری دیتے رہتی ہے کہ رہ ہے تو۔ اور جب پچونیمی اسکے بعد آئی جائے گا جس طرح پہلے
کی میں تھاتوای ہے سب پچھ طا اس بھی رہے تو سب پچونی جائے گا

خم نہیں گرہمیں آتھوں میں اندھرا آیا نور آئٹن ہے تراچرہ تابال دل میں کہم نہیں گرہمیں آتھوں میں اندھرا آیا نور آئٹن ہے تراچرہ تالم شہاوت میں کہمی سالک پر عالم ارداح دمثال ایسے صاف منتشف ہوتے ہیں کہ عالم شہاوت میں اوران میں گویا کچھ اخیاز نہیں رہتا۔ اور جب اس عالم میں سالک کا سرزانو کے متصود تک پینے جاتا ہے تو اس کی سرتوں کی کوئی انتہا نہیں رہتی اور نورائیان سے سرایا معمور ہوکر چاہتا ہے کہ بس ای وقت جاں بی تشکیم کردے ارشاد ہوتا ہے:

سر بارک ذانو پہ ہے اور دُن پنظر آج اے فلق جواک دن تخفے مرتا ہے تو مرآج
سالک، راہ سلوک میں مخلف اولیا ، وانبیا ، کی خاص کیفیات ہے بھی جعا دو چار ہوتا جاتا
ہے جس وقت وہ مراتب موسوی کے فتش قدم پر چانا ہے گوز بان پر 'دب ارنسسی '' ہو گر ہردم مدائے' کسن نسر انسی '' بی سنائی دیتی ہے۔ اگر چہ ' فردوس گوش'' کے لذائذ ہے محفوظ ہو گر

"جنت نگاؤ" اوك يس موتى ہادر بالكل اس شعرى مصداق موتا ہے.

منظنویارے پردے میں رہا کرتی ہے دو پردآت نہیں جینے جیں پہال دل میں اور ہوت نے بیس جینے جیں پہال دل میں اور ہمین اور ہمین 'رب ارنسسی ''(پ ۱۹ اور انسام ا) کا جواب سی جل کی شکل میں ماتا ہے تو اللہ موسیٰ صعقا ''(پ ۱۹ اور انسام ا) کی کیفیت پیدا کردیتا اور اس جل کے ماتھ ہی ہوش و حواس می موجاتے ہیں۔ شاکدای مقام کو بیان فرمایا ہے:

اڑے لیے ہوش وحواس اپنے ہے استقبال آمر آمر ہے کسی یار کی بنبال ول میں اور بھی یے ہوش وحواس اپنے ہے استقبال اور بھی یے جارشاد ہوتا ہے:

جیسے گاشن میں مبایاتن بے جان میں جاں یوں چلا آتا ہے وہ سروخرامال دل میں جب اس کیفیت پر مداومت کی س شکل بیدا ہوجاتی ہے تو سالک کیلئے اس کا دل ہی صدا بہار گھزار بن جاتا ہے:

نکس آنگن میں ہمیشہ و ادائیں رنگین سیرکالطف ہے پھولا ہے گلتال دل میں میں میں ہمیشہ و ادائیں رنگین سیرکالطف ہے پھولا ہے گلتال دل میں مرف گلتال ہی نہیں بلکہ وہ کوئی چیز ہے جواس کے دل میں نہیں ہوتی ۔ مدیث قدی ہے: لا یسعنی ارضی و لا مسمالی و لکن یسفی قلب عبدی المومن ''۔ (اخوجه الدیلمی فی الفروس عن انس بن مالک )

(میری سائی نه زمین میں ہوسکتی ہے نه آسان میں۔ ہاں مجھے میرے بندہ مومن کا ول سالیتا ہے) جس دل میں خالتی ارض وساء ساسکتا ہے اس میں کیانہیں ساسکتا؟ اور کیا سایا ہوانہیں ہے۔

کھول کر دیکیے ذرا دل کا خزانہ درولیش اس میں ہرطرح کی سوعات نکل آتی ہے مگرشرط یمی ہے کہ اس خزانہ کو کھول کر دیکھنا آتے اور دہ کھل جائے ( یعنے خود اسے انکشان ہو) بچاارشاد ہے:

خوب دیکھیں او خدائی کا ہے سامال دل میں ایسی دست نبیں دیکھی ہے گر ہال دل میں محب کے سر ہال دل میں مستحد سکی انسی وسعتوں میں تخت سلیمانی پرجلوہ گر ہوتا ہے اور مقا مات سلیمانی

ہے تتبع میں اے وہ سب کھ ملتا ہے جو ملنا ما ہے اور زبان حال کہنے گئی ہے:

میرے تابع میں جن و انسال سب آج ہوں عہدہ کومت پر اور عملاً بھی اس حکومت کا نفاذ بھی عالم شہادت میں بھی عالم مثال میں پاتا ہے اور گاہے مقامات داؤدی پر سے گزرتا ہے تو اپنے کن سے آپ مسرور ہوتا ہے اور دوسروں کومسور کر لیتا ہے اور بے اختیار کہدائھتا ہے:

میرا نالہ ہے نغمهٔ داؤد سنگ دل بھی بیکسل ہی جاتے ہیں اور جب سنگ دل بھی بیکسل ہی جاتے ہیں اور جب سالک شہید محبت ہو کرمقابات عیسوی کی سیر کرتا ہے تو زندہ ٔ جادید بنآ اور اس کے ہراشارہ سے اعجاز مسیحا ہویدا ہوتا ہے۔ فرمایا ہے:

کہتے ہیں زندہ جاوید شہیدوں کوترے زائقہ قتل سے پایا ہے مسجائی کا دم رفتار یہ خلخال سے آتی ہے صدا میری کھوکر میں ہے انداز مسجائی کا

(خلخال تو استعاره کالفظ ہے اور مقصود وہی ہے جو مقصود ہے) اور جب سمالک اتباع سنت میں آخری درجہ پر پہو نج کرفنائیت تامہ حاصل اور مقامات محمدی (مسلام الله عللے صاحبہا) کی بالتبع سیر کرتا ہے تو اس بارگاہ کی بندگ سے کمال بندگی کا درجہ پاتا اور فنائیت سے حیاعبدیت کا لمہ کے مرتبہ برفائز ہوتا ہے۔ مثلث کے ایک بند میں ارشاد ہوتا ہے:

بندگی میں خلق کرکے سرکو خم آستان پاک پر پنچے جو ہم بندہ درگاہ کہلانے لگے

شاید یمی ده مقام ہے جس کے فیوض ہے "علمہاء اُمت" بھی "کانبیہاء بنسی اسے اللہ اللہ کے معرتبہ پر فائز ہوتے ہیں اور غالبًا اس مقام کے حصول کے لئے حصرت عیلی السلام) قرب قیامت جب نازل ہوں گے تو باوجود نبوت شریعت محمدی کے تمعیم ہو نگے اور اس اتباع ہے وہ درجہ یا کیں مجے۔

اوراندب ہے کرای درجہ کے لئے ہوتا آگرموی (علیہ السلام) زمانہ بعثت رسول آی اللہ اللہ اللہ اللہ ہوتا آگرموی (علیہ السلام) فرمایا: "لمو کان موسیٰ حیا

وادرک نبوتی الاتبعنی "(دارمی مشکواۃ عن جابر) اگرموک زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو یقیناً میری اتباع کرتے) ہر چنداس عنوان" سلاست وصفائی زبان" کے بیشتر اشعارا ایسے ہیں جو مجاز پر بھی پوری طرح منطبق ہوتے ہیں محرحضرت کی طرف نبعت کے بعد حقیقی معنی زیادہ بہتر معلوم ہوتے ہیں۔

اس بات کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ جو پچھ مفہوم ہیں نے بیان کیا ہے وہ میرک مجھ کے مطابق ہے یا پھر پچھ بزرگوں سے سناتھاوہ ہے ورنہ ان کا حقیقی مفہوم تو وہی ہوگا جو ان اشعار کے کہتے وقت حضرت کے پیش نظر ہوگا۔

تشریح بہت طویل ہو چکی ،گر پھر بھی کچھ نہ لکھا جاسکا اور مجھے اس امر کا اقرار ہے کہ میں حق تشریح کا ایک شمہ بھی ادانہ کرسکا اور ادا کیسے کرسکتا جتنا میں ہوں اتنی میری سمجھ اور اتنی ہی تفصیل ادر کئی مقامات پر تو الفاظ وادا کے قیود نے میرے مافی الضمیر کو پوری طرح ادانہ کرنے دیا اور بیسب پچھ حضرت کے دیوان ہے 'مضتے نمونداز خروار ہے' ہے۔

ابھی بہت سے عنوان ایسے ہیں جو مستقل بحث کے طالب ہیں۔ مثلاً وہ اشعار جوحد و
نعت ومنقبت سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت کے دیوان کا ایک مستقل حصہ ابتدائی دیوان میں
ہے یا جدت خیال ومضمون آخر میں کہ ریبھی ایک علیحدہ عنوان جا ہتی تھی یا حضرت کی فاری
شاعری جواگر چہکیت میں کم سہی گر کیفیت میں کم نہیں ۔غرض ابھی یہ صفمون بہت بچھ تھنہ
تفعیل ہے۔۔۔

تو خود حدیث مفصل بخوال ازیں محمل شخص خوال ازیں محمل مفصل بخوال ازیں محمل مفصل بخوال نوشخ نہیں کی جیشیت صفائی زبان کوئی توضیح نہیں کی سے کیونکہ بیخود محتاج تشریح نہیں البتہ جو مسائل تصوف ان اشعار سے مفہوم ہوتے ہیں وہی زیر بحث آگئے ہیں اور صفائی زبان والاعنوان بھی صوفیانہ شاعری کا عنوان بن گیا ہے کیونکہ صوفہ سے الی بچوالی ہی تھی۔

اس سارے مضمون میں جملہ سر مجملہ شعر ہی کا تذکرہ آسکا، حالا نکہ خود میرے آتاب
کردہ اشعار میں سے بید تعدادا کیہ چوتھائی ہے بھی کم ہے۔ پھر کل دیوان کے جواہر پاردں کا
کیاذ کر جوا کیہ سدا بہارگزار ہے اوراس سے ہمخص اپنی ہمت وحوصلہ کے موافق ہی استفادہ
کرسکتا ہے اور استفادہ کرنے والا دیکھے گا کہ یہ 'انکار غیب '' (جو حضرت کے دیوان کا
اسم باسمی تاریخی نام ہے ) ایسائر بہارگزار ہے جو وسعت میں حد نگاہ بک پھیلا ہوا ہے یا
ویک ایساوسی سمندر ہے جس کی تہ میں بے شارموتی بھرے ہوئے ہیں گرغواص و ہیں تک

غرض:

دامان نگهه نگ و گل و حسن تو بسیار گلچین بهار تو ز دامان گلّه دارو مشر

## صنائع وبدائع

د نیائے شاعری میں اگر کسی کا لبرشعری کوجہم انسانی سے تشبید دی جائے اتنا انتا پڑے گا کہ پری رویان شعر میں معانی کو وہی درجہ حاصل ہے جوجہم انسانی میں روح کونصیب ہاور الفاظ و زبان کی حیثیت جسد ظاہری کی ہی ہوگ ۔ بیان کی خوبیاں و تشبید واستعارہ و کنایہ ) بمز لہ خط و خال و چھم و آبر و ہوں گے ۔ اور اس میں ضائع و بدائع کی حیثیت و بی ہوگی جو حسینان عالم کے لئے زبور کی ہوتی ہوتی ہے ۔ یہ بالکل مسلم ہے کہ بغیر معانی کے جموعہ الفاظ جسد بروح ہے ۔ خواہ اس کے خط و خال کیے بی بہتر کیوں نہ ہوں اور چھم و آبر دہیں گئی بی خوبی کیوں نہ پائی جائے ۔ وہ جسد بروح بی بہتر کیوں نہ ہوں اور چھم و آبر دہیں گئی بی خوبی کیوں نہ پائی جائے ۔ وہ جسد بروح بیسیوں زبور سے آراستہ بھی ہوتو روح کے بغیر کسی طرح کی در بائی اس میں نہیں پائی جائے ۔ مرمری جمعہ خط و خال سے درست بنا کر ، زبور سے آراستہ کر کے ، آرائش کے لئے تو رکھا جاسکتا ہے مرمریں جمعہ خط و خال سے درست بنا کر ، زبور سے آراستہ کر میں ہوتی ۔ اس طرح شعر آرائش کے لئے تو رکھا جاسکتا ہے مراس میں کی تم کی مجبوبیت پیدائیس ہو سکتی ۔ اس طرح شعر آرائش کے لئے تو رکھا جاسکتا ہے مراس میں کی تم کی مجبوبیت پیدائیس ہو سکتی ۔ اس طرح شعر بھی ہفتے مرمان بھی کی تھیں بات واستعارات کے خط و خال کی خوبیوں سے درست اور بھی کئی ہوتی سے درست اور بھی کئی ہوتی ہوتی ہوتی ۔ اس عال کے خواہ و میان کے خواہ و میاناتی شعیبہات واستعارات کے خط و خال کی خوبیوں سے درست اور

منائع کے زیوروں ہے آراستہ ہو، دل نشین نہ و سکے گا۔

شکر تیر ازوئے وزارت برکش شو ہم رہ بلبل بلب ہرمہ وش (العدد)

بالكل اى طرح كى مثال ہے۔ شعر جسد لفظى ركھتا ہے تشبيهات و استعارات كے خوبصورت و چئم و آبر و كے ساتھ ، زيور صنعت قلب (جرمصرع كو اُلٹ د بيجئ پھر وہى مصرع ہوجائے گا) ہے بھی آراستہ ہے ، گر بالكل بے روح ہے كہ شرمند و معنی نبيس صنائع و بدائع پر لكھنو كے دورع و بح ہيں بڑى توجہ صرف كى تى ہے۔

اوران کے اس صنعت میں سب سے متاز شاعر امانت نے تو اس کو اتنی ترقی دی کہ اشعار منائع کا مجموعہ ہوکررہ کئے اور بلندی معانی میں اتن کی ہوئی کہ شعر بالکل مردہ نہیں تو نیم مردہ ضرور ہوگئے۔

حضرت خلق کی شاعری کے ابتدائی دور میں بھی امانت (۱۲۳۱ تا ۱۲۵۵ه میں کے رنگ کا طوطی بول رہا تھا۔اس لئے بیرنگ قدرۃ مرغوب اہل زمانہ ہونے کے اعتبار سے (کیدن کوشکر میں بھی آنا ضروری تھا۔اور آیا مگر فقر وتصوف کی مسیحا معنسی کے لئے ) حضرت کی شاعری میں بھی آنا ضروری تھا۔اور آیا مگر فقر وتصوف کی مسیحا نفسی نے اس مردہ میں بھی جان بھوئی اور اشعار کوضلع جگت کے گڑھے سے نکال کرمعانی کی بلندی پر پہنچایا۔

ہم نے تمہید میں برتفصیل اس امر پر روشنی ڈالی ہے کہ انبیاء کے معجزات اور اولیاء کی کرامات ،مطلوبات زمانہ کے ہم رنگ ہوتی ہیں۔اس لئے یہاں بھی سے نہ اللہ کے مطابق مناکع و بدائع کازور ہے اور کیوں نہ ہوتا۔

بھراالفت ہے اس کی، دل اگر خالی نظر آیا کیارورو کے خالی، دل بھی اپنا جو بھر آیا اس شعر کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے' خالی کو بھرنا۔ اور بھرے کو خالی کرنا' یکس و تبدیل کی صنعت کتنی پر لطف ہے۔ محاورات کے ساتھ مضمون کی بلندی شعر کو بے شل بناری ہے:

خوش نگاہ ول سے ندر کھ، چشم حصول مطلب ان کو آ ہونہ جھنا کہیں، صیاد ہیں سب خوش نگاہ چشم حصول مطلب ان کو آ ہونہ ہوا ورصیا و کا طباق، خوش نگاہ آ ہو، کو

میاد کہنے کا لطف اور ان تین تین منعتوں کے آیک ساتھ آنے کی لذت الل ذوق ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا چیز ہے اور پھر سالک کے لئے ایس ہدایت ہے جواس کے لئے سرمہ چیم بصیرت ہے:

ہاولی الفت میں تیری، ایک خلقت ہوگئ گرمیااندھے کؤیں میں پس کوچاہت ہوگئ چاہت، باولی، اندھا کنویں میں ایہام کا لطف قابل لحاظ ہے اور پھر اس کے ساتھ مبتلائے الفت ہونے کو' اندھے کویں میں گرجانے ہے تعبیر کرنا کس قدر بلیغ ہے'۔

سامان عیش قسمت ارباب غم نہیں معدوم اس غلام کی بازی میں چنگ ہے مغلائی گنجفہ کی بازی میں چنگ ہے مغلائی گنجفہ کی بازیوں میں دوبازیاں 'غلام اور چنگ، کی بھی ہوتی ہیں۔ لفظ بازی کے ساتھ 'غلام و چنگ، کے ایبام کو چھوڑ ہے۔ سامان عیش اور چنگ ( بمعنی ساز) رباب اور ارباب کی مشر بہت فی طع نظر، شخ ابوالحسن نوری (۲۹۵ھ) کے قول 'السصوفی الملدی ارباب کی مشر بہت نظر، شخ ابوالحسن نوری (۲۹۵ھ) کے قول 'السصوفی الملدی لایسملک و لا یسملک '' (صوفی نہ کی کاما لکہ ہوتا ہے اور نداس کا کوئی ما لکہ ہوتا ہے) کی اس سے بہتر شعری تفییر کیا ہوسکتی۔ ارباب غم محبت کو سامان عیش سے کیا واسطہ۔ غلام کی ماری ملکیت، مالک کی ہوتی ہے۔ عبدکو حصول و چنگ سے کیا تعلق ، آتا جس صال میں رکھے وی اس کے لئے بہتر بن ہے۔ بس بہی اصل عبود بہت ہے۔

خان چشم میں جزیار سایا نہ کوئی عین محفل میں ہے عالم بھے تنہائی کا 
درچشم 'کے ساتھ لفظ 'فین' کا ایجام' فانہ' اور 'محفل' اور پھر' عین محفل' کو' عالم 
تنہائی' ثابت کردینا ایسی کیفیت ہے جس سے الل ذوق ہی لطف اندوز ہوسکتے ہیں۔ بیشعر 
دخلوت در انجمن' کی کس قدر بلنغ تشریح ہے اور حضرت ابو بکرشلی (۱۳۳۴ھ) کے قول 
دانتصوف ہو عصمہ هن دویة المکون '' (عالم کون کی دیدسے نیخ کانام تصوف ہے 
کیسی انچی تغییر ہے اور خیال میں کمال انہاک کی بہترین تصویہ 
گلسی انچی تغییر ہے اور خیال میں کمال انہاک کی بہترین تصویہ 
گلسی انچی تغییر ہے اور خیال میں کمال انہاک کی بہترین تصویہ 
گلسی انچی تغییر ہے تو ابھی کہد کے شاد کے اور کی خاری کو قار کا سب نوک زبان ہونا''

اورگل کے متوجہ ہوئے بغیر سنانے آمادہ نہ ہونا۔ شعر میں کیا کیفیت چیش کرر ہا ہے ندان سجے ہی جانباہے۔

گل، بلبل، خار، نوک کی صنعت مراعاة النظیم مزید بران ہے۔ پھریہ چزبھی جا بل لیا ہے۔ کے میا بل لیا ہے۔ کہ مناف ہے۔ ہے کہ عام اشعار کی طرح، یہاں بلبل گل کی شاکن بیس کیونکہ بیآ داب محبت کے خلاف ہے۔ اورگل کی توجہ کے بغیروہ بھی سنانے آبادہ نہیں کہ عاشقاند رضاوت کیم کے متافی ہے۔ بال شکایت ہے تو خارسے ہے اور وہ گل بی سے بیان کی جاسکتی ہے بشر طیکہ خودگل متوجہ ہو:

دل ہے ہوائے زلف میں بول خاکسار کا آنھی میں جس طرح سے ہو تعشہ غیار کا

آندهی، ہوا، غبار، خاکسار کی مراعاۃ النظیر اور ایبام سے شعر میں جوندرت بیدا ہوتی ہے۔ اس سے نظع نظر، تنبیہ بھی کس قدرلطیف ہے اور پھر محب کی ہرباوی کی کیسی مؤثر کیفیت بیان کی جارہی ہے۔ کیا محبت دل عاشق کے ساتھ وہی سلوک نبیس کرتی جوآندهی غبار کے بیان کی جارہی ہے۔ کیا محبت دل عاشق کے ساتھ وہی سلوک نبیس کرتی جوآندهی غبار کے ساتھ کرتی ہے؟ اس غزل کا دوسرامطلع اپنی سلاست اور اثر وبیان کے لحاظ ہے اس شعر سے بھی بلندہے:

یوجھے جو جھے سے وصف کوئی زلف یارکا دول حال ہیر بن تار تارکا کا عاشق کے پیر بن تارتارکو دکھے کر زلف یارکا اندازہ، نہ صرف ظاہری صورت کے لخاظ سے کیا جاسکتا ہے بلکہ کس درجہ عاشق کو ہر بادکر نے والی ہے اور اس کی محبت میں کس قدر جادو ہے، کیا جاسکتا ہے۔ عاشق کے تارتارلباس کو دکھے کر زلف یار کے حسن وخو نی کا اندازہ کرلوکہ جن زلفول کی محبت نے پیر بن کو اس قدرتارتا دکر دیا ہے کہ موئے زلف سے مشابہ ہو گئے ہیں۔ اس کی قوت دتا ٹیر لفظول میں کسے بیان ہو سکے۔ پھوا ندازہ عاشق کے لباس تارتاری کے سے دکھنے سے کیا جاسکتا ہے، کتنا بلیغ انداز بیان ہے۔ زلفول کو پیر بن تارتار سے تشید دی گئی ۔ بیر بن تارتار کوزلفول سے مشابہ قرار دیا گیا۔ لفظادونوں نہیں اور معتادونوں ہیں۔ ہے یا بیر بن تارتار کوزلفول سے مشابہ قرار دیا گیا۔ لفظادونوں نہیں اور معتادونوں ہیں۔ ہی تان ہند ہول قبلے کی سمت سے جسکتا ہے سر کدھرکی طرف آفاب کا اس شعر میں صنعت حسن تعلیل کے ساتھ '' تان ہند'' کی طرف خطاب اور ''سمت قبلا''

کے الفاظ نے طرز بیان کی وجہ سے شاعرانہ استدلال کو مطقی استدلال کی طرح مشحکم کردیا ہے۔ اس مضمون کو بعض اور شعراء نے بھی با ندھا ہے:

دبير كتية بن:

روش ہے دبیر پر جہاں جاتا ہے یہ شع جلانے کو دہاں جاتا ہے خورشید سر شام کہاں جاتا ہے مغرب بی کی جانب ہے مزار حیدر انیس کہتے ہیں:

وہ اوج میں لاجواب ہوجاتا ہے وہ صبح کو آنآب ہوجاتا ہے جو روضہ میں بار یاب ہوجاتا ہے جل ہے جو شب کو قبر حیدر پہ چراغ جلیل کہتے ہیں:

قطرہ سے در خوش آب ہوجاتا ہے گرتا ہے جو گُل گلاب ہوجاتا ہے روضہ میں جو فیضیاب ہوجاتا ہے راتوں کو چراغ لحد حیدر سے

انیس (۱۲۱۲ هـ ۱۲۹۱ هـ) دبیر (۱۲۱۸ هـ ۱۲۹۲ هـ) کی سلاست زبان کے کیا کہنے گر حسن تعلیل میں واقفیت کارنگ نه بھرا جاسکا اور انداز بیان میں بیامر بالکل نمایاں ہے کہ اس علت وسبب کے بیان اور توجید میں شاعری کررہے ہیں۔

جلیل کی رنگین کلام بے نیاز داد ہے لیکن یہاں الفاظ پر زیادہ زور ہے اور قطرہ کو وُر، اور محل کو گلاب بنادیا ہے۔

حضرت کے شعر میں انداز تخاطب کا یہ حال ہے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تحدی کر رہا ہے کہ بجزاس کے بچر ہیں آئکھیں رکھنے اور دیکھنے کے بعد بھی آگر'' بتانِ ہند' کو بچھ نہیں سوجھتا، توبیہ مسرف' خشا قبلی'' کا اثر ہے ورندانھیں معلوم ہوجاتا ہے کہ وہ جے اپنا معبور بچھتے اور پوجتے ہیں وہ بھی بجانب قبلہ سربحبو وہوتا ہے۔ صنعت مہملہ (غیر منقوطہ) میں کتنے ہی شعر ہوں گے جو مہمل ہو گئے ہوں گے جو مہمل ہو گئے ہوں گے۔ ذرایہاں بھی صنعت مہملہ میں معنی خیزی ملاحظ فرمائے۔

روائل

آرام و سرور لا که سر حاصل بو آلام و بهوم کا اگر حال بو الله و الله مال بو الله سوا مراو ول مراور کال بو اور سمل طرح وه اال ول بواور کال بو

سی درویش مغت شاهری زبان سے صنعت مہلہ میں بھی درویشانہ کلام ہی موزوں ہوسکتا ہے کہ دنیا کے لاکھوں میش د آرام ماصل ہو گئے تو ہمی کوئی کمال جہیں۔ مصائب زمانہ شدید سے شدید برداشت کر لینے کی کتنی ہی تابلیت پیدا ہوگئی ہوتو ہمی اس نے کوئی کار نمایاں نہیں کرلیا۔ ہاں درویش کے لئے کوئی سب سے بڑی صفت ہوسکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ سمی صال میں مرادل خدا کے سوا کھا ور نہ ہوئے پانسانی ہی وہ تصوف ہے جس کی تعلیم ''اسوہ حسنہ رسالت'' نے فرمائی ہے اور یہی وہ درویش ہے جس کی تلقین حاف شریعت وطریقت عارفین نے کے۔ عارفین نے کی ہے۔

بڑی سے بڑی ریافتیں کیا ہندو جوگی اور سنیای ٹیس کر لیتے؟ پھراسلام کی میرکوئی مابہ الا تمیاز چیز شہوئی۔اسلام کو دوسرے سارے ندا ہب سے متاز کرنے وال بھی صفت ہے کہ حصول دنیا میں گلے ہیں تو اس لئے کہ اس سے تیل احکام الہی ہو۔

ریاضت ومجاہدہ کررہے ہیں تواس کئے کر قرب الہی موافق احکام الہی نصیب ہو۔ ایک دوسری اورر باعی اس صنعت میں ہے ملاحظہ ہو۔

رباحي

دلی کا ہو اسم درد ہر دم دل کا ہو مالک دل ہرم و محرم دل کا سودا آگر اس محرم امرار کا ہو گا بک اس دم ہو سارا عالم دل کا رباعی کے آخری شعرے مغہوم کو حضرت نے ایک دوسرے شعریس بھی بیان فر مایا ہے:

اس پر نوٹ پڑتی ہے خدائی جو دل تابت رہے ، صدے اُٹھاکر اس پر نوٹ پڑتی ہے خدائی جو دل تابت رہے ، صدے اُٹھاکر بقول حضرت شبلی (۱۳۳۳ھ) المصوفی منقطع عن المنعلق معصل بالمحق ''۔ بقول حضرت شبلی (۱۳۳۳ھ) المصوفی منقطع عن المنعلق معصل بالمحق ''۔ مونی ضلت سے علی دوادر جق سے پوشتہ وتا ہے ) انقطاع عن المنعلق ہی کے صد مات دل

میں وہ مضبوطی پیدا کرتے ہیں جو انتصال بالحق کا سبب ہوتی ہے اور انتصال بالحق کے بعد اب ساری خدائی اس کی محبوب نبیس بلکہ ساس کا محبوب ہوتا ہے اور ایک دنیا اس پر ٹوٹ پر تی ہے۔ پڑتی ہے۔

الل الله کے پاس بحسیں حیات اور بعد وفات یمی وجہ اجتماع مخلوق ہے۔
مرزاغالت نے اپنے عاشقا نہ رنگ میں اس کیفیت کو پیش کیا ہے۔ ۱۲۱۱ھ ۱۲۸۵ھ
اک خول چکال گفن میں کروڑوں بناؤ ہیں پر تی ہے آنکھ تیرے شہیدوں پہ حور کی
اندازہ کیجئے کہ جب ایک'' شہید مجاز'' کے'' خون چکال گفن' میں ایسے کروڑوں بناؤ
ہوسکتے ہیں کہ'' حسینان عالم'' بھی اسے چاہئے گئیں تو ''شہید حق'' کے گفن میں اربوں بلکہ
سنکھوں سے زیادہ بناؤ کیوں نہ ہوں۔ اور صرف حسین ہی کیوں؟ بلکہ ساراعالم اس کا شیفتہ اور
زمانداس کا دیوانہ کسے نہ ہو؟

حضرت کے کلام میں صنائع و بدائع کی اتنی کثرت ہے کہ اس کا احصامشکل ہے۔ ہشتے نموندازخر دارے بچھ بیان کردیئے گئے۔

صنائع کے منجملہ حساب جمل سے مصرعوں میں تاریخ نکالنا بھی ایک خاص ہنر ہے اور ایک علیحدہ باب کا طالب ہے۔حضرت کے دیوان میں بھی بکثرت تاریخیں (حساب جمل) موجود ہیں ۔ہم ان میں سے بھی چند پراکتفا کریں گے۔

یوں تو تاریخ بیسیوں طریقوں سے نکالی جاتی ہے۔ بھی جمع سے کام لیا جاتا ہے تو بھی تفریق سے، کہیں ضرب کو کام میں لایا جاتا ہے تو کہیں تقسیم کو۔ کہیں حروف مہملہ میں تاریخ کہی جاتی ہے تو کہیں مجمد میں ۔ کسی جگہ مدخلہ کام میں لایا جاتا ہے تو کہیں تخرجہ، اور کہیں دونوں، تفصیل متعلقہ کتب میں طبح کی ۔ عام طور پرتاریخ وہی اچھی بھی جاتی ہے جو پورے مصرع میں مواوراس کے الفاظ ما محرار ہے ہوں ۔ مصرع میں لغواور بحرتی کے الفاظ نہ مواوراس کے الفاظ واقعہ تاریخ کو بھی ظام کر رہے ہوں ۔ مصرع میں لغواور بحرتی کے الفاظ نہ موں ۔ تد خلہ یا تخرجہ ہوتو ایسا، جو واقعہ سے کسی طرح کی مناسبت رکھتا ہو۔ اُمورمسرت میں مدخلہ اور واقعات نم میں تخرجہ مناسب، ناموز وں نہیں سمجھا جاتا ۔ اور سب سے اہم چیز مصرع میں مدخلہ اور واقعات نم میں تخرجہ مناسب، ناموز وں نہیں سمجھا جاتا ۔ اور سب سے اہم چیز مصرع

کی بے سائنگی ہے کہ آورد و تکلف نہ ہواور واقعہ کے تذکرہ بی کےمصرع ہے اس کا س تکلنا زیاد و مناسب ہے۔حضرت کے دیوان میں ایسی متعدد تاریخیں ہیں جن کے سنین والے مصرع تاریخ کا اعلیٰ نمونہ چیش کرتے ہیں۔

حضرت مولانا شجاع الدین (رحمة الله علیه) (جوحضرت کی والدہ کے نانا اورسلسلهٔ بیعت مرشد کے مرشد تنے) کی وفات کی تاریخ کتنی بے ساختہ فر مائی ہے۔ از دکن وائے آفاب برفت

بورے مصرع سے بلائسی تدخلہ تخرجہ کے سن وفات ۱۲۷۵ آنکاتا ہے اور حضرت کا آفتاب دکن ہونا، کیا بلحاظ حقیقت ،اور کیا بلحاظ عقیدت ہر طرح مسلم ہے۔

حضرت ممروح کی تغییر گنبد کے بچھ عرصہ بعد، جبکہ سائبان گنبد بنا،اس کی تاریخ فر مائی۔ مناسب تد خلہ کی وجہ سے وہ بھی بے نظیر ہے۔

م ریا نور سے خدا نے خلق سائبال کیا ہے قصر جنت ہے ۱۲۸۳ = ۲۲۵ ۱۲۸۵ ه

خانقاہ حضرت شاہ خاموش کی تعمیر کی تاریخیں بھی کئی ہیں۔ بیمصرع کس قدر بے ساختہ ہے۔ بنامیخانہ عشق الہی

مفتی محبوب نواز الدولہ مرحوم (جوحضرت کے پھو پی زاد بھائی ہوتے تھے)نے جب اپنا دیوان خانہ کوشی کے نام سے موسوم تغمیر کروایا تو حضرت نے تاریخ فر مائی۔ آج آراستہ کوشی ہوئی جیسے دلہن

حضرت مولوی عبدالقادرصاحب صدیقی (جوحضرت کے بہنوئی ہوتے تھے) نے جب تذکرهٔ قادریہ کے نام سے ایک رسالہ تصنیف کیا تواس کی تاریخ فرمائی۔

م شدمرتب زے رسالہ پاک عمرال

ای طرح عربی میں بھی بعض تاریخیں نکالی ہیں۔مفتی صاحب مذکورالصدر کی کوشی تعمیر ہونے پرفر مایا۔

فقد نوويت . هذا قصر خير ١٣٠٥ ه

حضرت بہبودعلی شاہ صاحب کی تاریخ وفات فر مائی ہے۔ ے ختم اللہ به بالحسنی اسمارہ غرض کس کس چیز کی کوئی کہاں تک تشریح وتفصیل کر ہے۔ ز فرق تا بقدم ہر کیا کہ می گرم كرشمة وامن ول مي كشد كه جا اينجا است

### سنگلاخ زمینیں

سنگلاخ زمینوں میں شعر کہنا شعر کی کوئی خوبی نہیں ۔گر شاعر کی مہارت اور قدرت کلام کا آئینه دارضر ور ہے۔فصاحت و بلاغت کا نا ہموارسنگ لاخ وادیوں میں دوڑ نا ،ادر پھراس طرح کا قابواورو ہی روانی باقی رکھنا، غیرمعمولی قدرت کا نمونہ ہے جودنت پبندانسان کومسحور کرلیتا اوراس کے بس کی بات نہ ہونے کی دجہ سے اپنا کلمہ پڑھوالیتا ہے۔

تو ڑے پھر، چھوڑے پھر، کی می پھریلی زمین میں غزل فرمائی ہے جس کے تمیں ۳۰ سے زیادہ اشعار ہیں۔اورائی سنگ لاخ زمین میں بھی سلاست ومضمون کے دریا بہائے ہیں اوراین خصوصیات یہاں بھی برقر اررکھی ہیں۔

> ان ہی باتوں نے تو دیوانہ بنا رکھا ہے پھر کیے جاؤ بریں تھے یہ تگوڑے پھر

شعری از کاسبی مرحقیقت سے بھی دورہیں ۔حضرت انسان نے 'انسه کسان طلوماً جهولا" (بیشک وہ برائی ظالم و نادان ہے) سننے کے لئے بی توبارامانت اُٹھ لیا تھا۔ جب محبت میں یہی چیزیں لذت فزاہوں تو پھر کیسے ،انھیں باتوں ہے جوش محبت ،موج زن ہوکر د بواندنه بناد ہے۔

> ماف دل بن کے محبت میں کیا نرم اسے شعیدہ دیکھئے آئینہ سے پھوڑے پھر زوق م<u>ر۱۲۰ ه تا ۱۲۷ ه کمتے ہیں۔</u>

نازک کلامیاں مری توڑیں عدو کا ول میں وہ بلا ہوں شیشہ سے پھر کو توڑ دوں

دونوں اشعار کامضمون ایک ساہے گر دونوں میں اپنے کہنے والے کی خصوصیات برابر جلوہ گرجیں۔ یہاں عدو کا کیا ذکر، دوست کے تذکرہ سے فرصت ہی کے جو وشمن کا خیال آئے۔ اس لئے زمین کی تخی کے با وجود طبیعت کی نرمی ہو بدا ہے۔ زمین کی تخی پر بھی دل کے نرم ہی کرنے کا کام ہور ہا ہے اور ذوق (۲۰۲۱ ہے تا ایجا ہے) نازک کلامیوں کے باوجود ول تو شرنے عی کا کام کے جارہے ہیں اور ان کے دل میں اُلفت دوست سے زیادہ عداوت وشمن قرنے عی کا کام کے جارہے ہیں اور ان کے دل میں اُلفت دوست سے زیادہ عداوت وشمن جاگزیں ہے۔ اور ہرام میں انا نیت کی وجہ سے وہی فخر ومباہات کا رنگ ہے۔ جو تھیر کے لئے قالے ہے وہ تھیر ہی کررہا ہے اور جس کے پیش نظر تخریب ہے وہ وہ بی کئے جارہا ہے۔

حضرت کے تمام دیوان میں وشن ،عدو، غیراور رقیب کا تذکرہ جس سے ہمائے شعراء کے دیوان مجرے پڑے جیں ،نہونے کے برابر ہی ہے۔بعض مقام پر ذکر آیا بھی ہے تو اس طرح گویا غیر،غیرنہیں ابناہی ہے۔

ایک دوسری غزل آنا کچ مچے ، جانا کچ کچے ، کی ردیف و قافیہ میں ہےاس کا ایک شعراو پر کہیں ندکور ہو چکا ہے۔

کھیلو گر کھیلتے ہو آنکھ مجولا ہم سے
پر بیہ ہے شرط کہ صورت نہ چھپانا کیج کیج
ہم نے اپن سمجھ کے مطابق اس شعر کی توجیہ بھی اوپر کردی ہے۔ اس غزل کے ایک شعر
میں فیر کا تذکرہ آتا ہے، دیکھے کس انداز ہے آتا ہے۔

ہے جو منظور ہوا خوابی اغیار تہہیں فاک ہے جو منظور ہوا خوابی اغیار تہہیں فاک ہے گھول میں نہ بول ڈاکے جانا سے بچ مجے ہوا اور فاک منظوراور آئکھوں کے ایہ ہم سے نظم نظر مضمون کود کھتے۔ کیا غیر میں کوئی ہوئے واپ میں غیر سے متعلق اشعار کی خلاش کیا غیر میں کوئی ہوئے اشعار کی خلاش

كرر باتفاكه بيشعر ملابس اى براين تلاش فتم كردى\_

خانهٔ یار میں ہے غیر کہاں ڈھونڈتا ہے تو جا بجا کس کو

یہ ہے وہ نمونہ جس میں تذکرۂ غیر آیا ہے اور اس طرح کے اشعار بھی، دیوان بھر میں تھوڑے ہی ہیں۔

> ہوش میں لاتے ہیں بے ہوش مجھی کرتے ہیں گر بنانا ہو تو دیوانہ بنانا کچ مچ

عاشق جانباز کے لئے محبوب کی اداؤں کی رنگارگی جہاں جوش جنوں میں اضافہ کرسکتی ہے وہیں بھی سردہ ہری کا شبہ پیدا کرنے کا باعث بھی ہوسکتی ہے اور عاشق کی انتہا طلبی اگر چہاں تنوع سے بھی بظاہر شاکی نظر آئے گرحقیقت میں وہ شکایت نہیں ہوتی بلکہ جوش محبت ہی کا ایک رنگ ہوتا ہے جس سے شکوے کی سی کیفیت جھلکتی ہے۔

ایک اورغزل''خاک پرسبزه'' اور''افلاک پرسبزه'' کی ردیف و قافیه میں فر مائی گئی ہے۔ ''اہل اللہ'' سے یقیناً بعدر حلت بھی دریا ہے نیض جاری رہتا ہے۔ارشا دہوتا ہے:

> رہا زیر زمیں بھی فیض جاری چیٹم گریاں کا ہرا رہتا ہے ہر موسم میں اپنی خاک پر سبزہ

جس سرزمین سے ہرونت چشے اُ بلتے رہتے ہوں وہاں ہمیشہ بی بہار رہتی ہے اور ہر وقت کیسے اور ہر وقت کیسے اور ہر وقت کیساں شادانی کی کیفیت نظر افروز ہوتی ہے اور کیوں نہ ہو۔ جبکہ ان چشموں کے سوتے سمندرسے کمی ہوں۔ خود بی فرماتے ہیں۔

یہ اس سلطان دیں کے گنبد اخطر کا سایہ ہے مسلمانو! نہیں ہے یہ ہاری خاک پر سبزہ

رحمة للتخمين ہی کے گنبداخضر کے سابیہ ہے سارے عالم میں سرسبزی ہویدا ہے اور پھر جس کواس سے جتنی نسبت زیادہ ہوگی اتنی ہی اس کی سرسبزی دائی اور زیادہ بصارت افروز ہوگی حتی کے سبز و خاک فرش سندس بنکراس عالم میں جنت کی فضاء کردے گا اور ہرد کیصنے والے کی سیست کے فضاء کردے گا اور ہرد کیصنے والے کی سیست کے سیست کے فضاء کردے گا اور ہرد کیصنے والے کی سیست کے سیست کے فضاء کردے گا اور ہرد کیصنے والے کی سیست کی فضاء کردے گا اور ہرد کیسنے والے کی سیست کے سیست کے سیست کے سیست کے سیست کے سیست کی فضاء کردے گا اور ہرد کیسنے والے کی سیست کے سیست کی فضاء کردے گا اور ہرد کیسنے دانے کی سیست کی فضاء کردے گا اور ہرد کیسنے دیا تھا کہ میں جنت کی فضاء کردے گا دیا تھا کہ دیا تھا کہ کے سیست کی فضاء کردے گا کے سیست کے سیست کی فضاء کردے گا کی سیست کی فضاء کردے گا کے سیست کی سیست کی فضاء کردے گا کے سیست کی سیست

زبان سے بافتیارنکل پڑےگا:

عروسان چن پر ہے گمال حوران جنت کا بچھا ہے فرش سندس یا اگا ہے فاک پر سبرہ عرض ہے کہ کرقام روکناپڑتا ہے کہ نہ حسنش غایتے دارد نہ سعدتی را سخن پایال باتی بماند تشنہ مستسقی و دریا ہم چنال باتی

O-O-O



مرتب يون الفادي المرتب المرتبيل

# ارشا دات صنرت سيدنا خواجه محبوب اللد قدس سره كي تشرح

موسوم بداسم تاریخی گلرست کر ارشا دات کلرست ارسا وات

> تالیف ط**اکتراحین** ف**اکتراحین** نامنل(نظامیه) پی ایج - ڈی (عثانیه)

بداجتمام محی اکیٹر بمی حبیدر آبا و ناشر

ر باض مدینه پلی کیشنز مصری مج حیرا آباد

## فلخص

| ۸۳   |                                            | باب۵    |      | تقريظ: حفرت عبدالقادر سيني  |
|------|--------------------------------------------|---------|------|-----------------------------|
| ۸۵   |                                            | بإب١٦   |      | پیش لفظ: ڈ اکٹر آحد میں     |
| ٨٧   |                                            | بإب كا  |      | ارشا دات محبوب للهد بيك نظر |
| ۸۸   |                                            | بإب ۱۸  |      | باب ا درود شریف             |
| 9+   | هٰزاکي محبت                                |         |      | باب۲ پاس انفاس              |
| 94   | <i>و</i> کر                                | بإب     | Jr'l | باب تصورتُ خُ               |
| 44   | رضائے حل پر راضی رہنا                      | باب     | m    | باب ٢ كبائز وصغائز          |
| 99   | خوف و ربا                                  |         |      | باب۵ شخبر                   |
| 1.10 | تۈكل                                       | بإب٣    | గప   | باب ١ أكل طلال              |
| 154  | صحبت                                       |         |      | باب ٤ امر بالمعروف          |
| 150  | استمد اد و لا بت                           |         |      | باب ۸ ربا واخلاص            |
| 111  | مرشد اوررفيق راوخدا                        | بإب٢٦   | 4A   | باب ٩ بيكار كفتكو           |
| III  |                                            | بإب 1/2 | 24   | باب ۱۰ حجوث                 |
| 114  | مصافحه                                     | باب۳    | 48   | بإب الشيب                   |
| 119  | من آوول                                    | باب۲۹   | ۷٦   | باب۱۲ حسد                   |
| IFF' | قرب فرائض                                  | بإب     | ۷۸   | باب ۱۴ ساوک                 |
|      | باب ۱۳ قیام هیمی<br>باب ۳ قرب فرائض<br>aaa |         | ٨١   | باب ۱۲ نواضع                |
|      |                                            |         | ,    |                             |

گلدسته ارشا دات \_\_\_\_\_\_ مهمت

### از: حفرت مولاما ڈاکٹرسیدعہدالقا در سینی صاحب قبلہ مرظلہ نبیرہ حفرت خواد مجبوب اللہ "

# تقريظ

حاملاً ومصليًا ومسلمًا . اما بعد! جارے پیشوائے طریفت حفرت سیرنا خواج مجمر صدیق محبوب الله قدس مرهٔ العزیز اولیاء میں امتیازی شان کے حامل ہیں ۔آپ کامشن خدا کے بندوں کو خدا ہے جوڑما تھا۔ بھاس سال کے مختصر عرصہ حیات میں آپ نے ایک ایس جماعت تیار فرما دی جس کا ہر رکن علم وعمل کا آ فاب تھا اور جس کی ضیاء باشی سے ارض دکن کا ہر کوشہ منور ہوگیا چر لینے وصال ہے صرف ایک مہینہ میلے یعنی ۵ ارشوال ایمکر مساسا رھو لینے وابستگان سلسلہ کے کتے ایک مختصر مدامیت مامہ تحریر نر مادما جس کی عبارت انتہائی سا دہ کنشین اور اثر آنگیز ہے بیسارے الل سلسلہ اور طالبین نجات کے لئے ایہا دستور العمل ہے جس برعمل کرکے خدا اور رسول کی خوشنودی حاصل کی جاسکتی ہے۔شیوخ طریقت اپنے اپنے حلقہ ارادت میں اس کی شرح بیان فرماتے رہے اور عمل کی تعلیم دینے رہے لیکن ضرورت تھی کہ قرآن و صدبیث کی روشنی میں اور اولیاء وسلحاء کے او ل کے ذریعہ اس کی ایک جامع شرح بھی لکھ دی جائے ۔ عزیزم ڈاکٹر احرصبلی صاحب فنکر بیاور میار کیاد کے ستی میں کہ اُنھوں نے ای دیریند ضرورت کی بھیل کر دی ہے۔ایسے دور میں جب کہ تلاش روز گار میں بہت ہے لوگ عارضی یا مستقل ہجرت کرکے دوسرے ملکوں میں جالیے میں اور بہت سے ترک وطن کو تیار جیٹے ہیں بیرکتاب ان سب کے لئے بہترین زادسفر بھی ہے اور مشعل راہ بھی ۔ میں ہندوستان اور بیرون ہند تھم سارے وابستگان سلسلہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ

#### ع صلاے عام ہے باران تکتروال کے لئے

احقر العباد ؤ اکٹر سیدعبد القادر حمینی دیشگیر بإشاہ قادری محی منشن قاضی پورہ حمید را آماد

الرقوم الرويقعدة الحرام المهياره م ١٥ ارديمبر هنديوء

## پيش لفظ

الحمد لله رب العالمين . والصلوة والسلام على سيد الانبياء والموسلين وعلى اله واصحابه اجمعين .

کمل ہوچی تھی جے یں نے والدی حفرت شہنشاہ قادری کو الدی حفرت نے بنتی کیا۔ حفرت نے بعض تر میمات کا تھم دیا لیکن اس کے بعد مصروفیات کچھ الیس رہیں کہ کتاب پر نظر قانی نہ ہوگی ۔ پچھ حرصہ بعد ماہنامہ ومحبوب کی جانب سے اس کو ہرمہینہ قسط وارشائع کرنے کی پیشکش ہوئی چناں چہ والدی کے حسب الحکم ضروری تر میمات کے بعد ایک باب ہر مہینہ شائع ہونا رہا۔ یہ سلسلہ باب ہ '' بکا رگفتگو'' تک جاری رہا تھر ماگزیر وجو بات کی بناء پر موثوف ہوگیا جس کے بعد لوکوں کا اصرار بواجھا کہ اس کو کتابی شائع کیا جائے ۔ دومری طرف عم محترم محترم حضرت و اکثر سیدعبدالقادر مینا کہ اس کو کتابی شائع کیا جائے ۔ دومری طرف عم محترم حضرت و اکثر سیدعبدالقادر مینا کا اصاطر کرتی تھی 10 اس کی طوالت کو نصف صرتک گھٹا دیا جائے چناں جہ جو کتاب تقریباً محترم اصفحات بیل سمو دی گئی ۔

کتاب کانام او گلدسته ارشادات "حضرت خواج محبوب الله کی سوائے حیات" " و گلدسته ارشادات کے اعدادتکا لے گئے تو جیرت کی اختیات " کے وزن پر تبویز کیا گیا تھالیکن جب گلدسته ارشادات کے اعدادتکا لے گئے تو جیرت کی اختیانه ربی که بلاکسی کوشش اور تکلف کے تاریخ ۲۲۲ او نکل آئی ۔ جب اس کی اطلاع میں نے عم محترم حضرت ڈاکٹر عبدالقادر سینی مرظله کو دی تو آپ نے فرمایا بلاتا خیر ای سال اس کتاب کو شائع کردیتا جا ہے چنانچ عم محترم حضرت مولانا سیدشاہ محمصد ایق سینی مرظله اور والدی حضرت مولانا شینشاہ تادری مرظله اور والدی حضرت کی منظوری دے دی۔

اللہ تعالیٰ ہے امید ہے وہ میری اس حقیر خدمت کو قبول کرے گا اور کوئی فر وگز اشت ہوجائے تو اس کومعان کرے گا۔اور شارح و قاری کو اس مرتمل کرنے کی توفیق عنابیت فرمائے گا۔

بندؤ بمجند ان دُ اکثر احمد علم عفا الله تعالی عنه آغوش نیجی قاضی یوره حیدرآ با د

المرقوم ذیقنده ۲۲۷ اهم دسمبر ۲۰۰۵ ء

### ارشادات حضرت خواجه محبوب اللدفدس سرة

# بيك نظر

(ماخوذ از مامورالوظائف)

اللهم صل وسلم على النبي الامي واله.

اس درود شریف کوروز گیاره موبا ریز هے۔اگر کسی دن فرصت ند ہوتو تین موبار یا جس قدر ہوسکے بڑھے۔ماغہ ندکرے اور فرصت کے وقت اس کی تضا وکرے ۔ یا محدصد اِق محبوب اللہ اس مام کو گیارہ موبار برا ھنا ضروری ہے لیے۔ اگر اس سے زیادہ بھی ہوسکے تو بہتر ہے۔ ہرونت لینے وم ریشال رکھے۔ جب وم اور آ وے تو اللہ کا شیال کرے اور جب شیجے الرے تو الله كا شال كرے زبان ہے كہنا ضرورى نہيں فقط تصور رہے۔ اس كوياس انفاس كہتے ہيں بيذكر سل اور مے مشقت ہے بیٹھے لیٹے چلتے چرتے کہیں ہوکی حال میں ہو اس کا خیال نہ چھوڑے اس کو کوئی کام بھی مافع نہیں باں البتہ ول کے خطرات اس کو مافع بیں جب ول میں ووسرے خیالات آتے ہیں تو ذکر رک جاتا ہے اور جب تک ذکر جاری رہتا ہے کوئی خیال نہیں آنے یا تا۔ صورت مرشد کا خیال شغل ہرزخ کہلاتا ہے بدخدا سے ملنے کا بہت زویک کا راستہ ہے۔روز جب جاہے اس تصور کو جمایا کرے خصوص مغرب کی نماز کے بعد بھی ناغرنہ کرے جمعہ کی شب کوتولا زم سمجھے ۔ گریہ سب باتیں لینی ذکر کا جاری رہنا اور برزخ کا جمنا اور خدا کی طرف توجهہ کا کامل ہونا ، اور ونیا ہے ہے التفات ہونا جب عل ہونا ہے کہ آ دمی کبیر و گنا ہوں ہے اور صغيره سے بھی جس قدر رہوسکے بیجے۔

ل يحم صرف وهرت كم يليل ب وابسة افراد كم التر سير

تکبرسب سے بڑا گناہ ہے اپنے کو اچھا جھٹا جمائت ہے۔ اس سے عمل ناچیز ہوجاتے

ہیں جولقمہ بیٹ میں جاتا ہے اپنا اثر دکھلاتا ہے طال روزی باحث فیر ہے اور قمہ ترام باحث
ظلمت اور موجب فساد ہے۔ ایک پنے کے عوض کی مقبول نمازیں برباد ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کو
اچھی تہ بیر سکھانا واجب ہے جس رسم وعادات کا شرع میں اچھایا براہونا معلوم نہ ہوائی میں وظل
نہ دے نہ کی کو اس کا تھم کرے نہ انکار جب تک کہ معلوم نہ ہوجائے جتنے لوگ رسم وعادات کے
بابند ہیں ان کو آدمی نہ سجھے اور ان سے نہ شراع نیک کام کی کے دکھانے کو نہ کرے اس کوریا
کہتے ہیں ورسا کام بھی خالص خدا کے لئے ہوتو وی باحث نجات ہوگا۔ جھوٹ غیبت حسد برکار

(۱) تواضع (۲) صبر (۳) فتاحت (۵) عزات (۱) غذا کی مجت (۵) عزات (۱) فدا کی مجت (۵) خرات (۱) ارضائے من پر راضی رہنا (۹) فدا ہے بر حال میں ڈرتے رہنا اور ای ہے امید رکھنا (۱) فدا پر بھروسہ کرنا ۔ بیسب ترقی کے مقابات ہیں سب کا فلا صدا چوں کی صحبت میں ہے جوم ید کہ بعد طلب کے پھر لیے قدیم صحبتوں کو نہ چوڑے وہ بالکل فیف ہے محروم ہے۔ مشرورت کے قد ران سے مانا نا چاری ہے ۔ اس سے بڑھ کر جا کر نہیں ۔ لیے کام میں اللہ سے ہروات مدد چاہے اور ہر سبب کو جو فدا ہے دور کرتا ہے تطاع کرنا چاہئے اور یقین کرے کہ جو پکھ بھلائی ہے فدا کا تھی کرتا چاہئے اور یقین کرے کہ جو پکھ نمی اس بھلائی ہے فدا کا تھی بہالائی ہے فدا کا تھی بھلائی ہے وہ لوگوں کی رائے پر چلنے میں اس بھلائی ہے فدا کا تھی جو شروائے اپنے مرشد یا رفیق راہ فدا کے کی نہ ہے ۔

#### الطنأ ارشادات

سلام سنت اسلام اورشرع کی بہت عمدہ بات ہے اس کا ترک کرنا ہراہے ابتدا وتو سنت ہے اور جواب فرض ہے ۔ مصافحہ عالم اور سید اور دیندار سے بہتر ہے ۔ آپس میں دوست بھی

کریں تو جائز - مصافحہ ہاتھ میں ہاتھ لانے کو کہتے ہیں ۔ ایک دومرے کے ہاتھ کو بیار کرنا مونگنا بیا ہاں باپ یا بیار ہات ہے ۔ بعضے ایس تو اپ علی ہاتھ کو بیار کرتے ہیں ہاں کوئی عالم یا سید یا ماں باپ یا مرشد یا استاد ہوتو مضائقہ نہیں گر ہروقت مصافحہ اور تقبیل ہمانت ہے ۔ سلام سید ہے کھڑے ہوگئے کرے بشت کوئم کرنا نہ چاہتے پاؤں پر ہاتھ چیرمایا پاؤں کو بیار کرنا کوئی ضروری نہیں ۔ کی تعظیم ہمروقد کھڑے ہوکر مسنون نہیں ۔ جواس کے خلاف کے وہ مالیند بات ہے ۔ ہاں کی گ وہنا ہند بات ہے ۔ ہاں کی گ دینداری اور ہزرگ کے لئے جائز ہے فرض وسنت نہیں سے جواب ہزرکوں کے لئے کرتے ہیں کہ جب وہ مجلس سے اٹھ کر جاوے تو سب اٹھتے ہیں اور چرآ کے تو سب اٹھتے ہیں ہری بات ہے ۔ مرشد اور اس کے مرید لوگ ایست تکبر کی باتوں سے حصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے مرشد اور اس کے مرید لوگ دونوں ائس ہیں جو اس کو جائز کہتے ہیں ۔ غرض میری کئے سے بیہے کہ اب سے کوئی جھک کر مطام کرے یا روز مصافحہ لازم سمجھے یا پاؤں کو ہاتھ لگائے یا تعظیم کو اٹھے وہ میر انخالف ہے والسلام کرے یا روز مصافحہ لازم سمجھے یا پاؤں کو ہاتھ لگائے یا تعظیم کو اٹھے وہ میر انخالف ہے والسلام کرے یا روز مصافحہ لازم سمجھے یا پاؤں کو ہاتھ لگائے یا تعظیم کو اٹھے وہ میر انخالف ہے والسلام کرے یا روز مصافحہ لازم سمجھے یا پاؤں کو ہاتھ لگائے یا تعظیم کو اٹھے وہ میر انخالف ہے والسلام کرے یا روز مصافحہ لازم سمجھے یا پاؤں کو ہاتھ لگائے یا تعظیم کو اٹھے وہ میر انخالف ہے والسلام کرے یا روز مصافحہ لازم سمجھے یا پاؤں کو ہاتھ لگائے یا تعظیم کو اٹھے وہ میر انخالف ہے والسلام

### (ماخوذ ازگلدستهٔ نخلیات)

جس طرح نو الل وفر ائض میں فرق ہے ای طرح قرب نو انل وقرب فر ائض میں بھی ہے۔ اگر کوئی کام استخارہ قبلی ہے کیا جائے تو وہ قرب فر ائض میں واضل ہوگا ورند قرب نو افل میں۔ پس ہرکام میں استخارہ کرایا کرو۔

گلدسته ارشا دات \_\_\_\_\_\_ ا حال \_\_\_\_\_\_ آرب فرائض

### باب ﴿ا﴾

## درود شريف

حفرت خواجہ محبوب اللہ فی روز انہ گیارہ مو مرتبہ پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے اور عدیم وسلم علی النبی الامی واللہ کو روز انہ گیارہ مو مرتبہ پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے اور عدیم الفرصتی کی صورت میں تین موباریا جس قدر ہوسکے پڑھنے گرنا نہ نہ کرنے کا تھم دیا ۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ فرصت کے وقت اس کی قضا کرے ۔ لینی عدیم الفرصتی کی صورت میں جس قدر چھوٹ گیا ہواں کی فرصت کے وقت تفاجی کرے ۔ اب یہاں چند موالات پیدا ہوتے ہیں:

(٢) درود شريف كي بين ليكن اى درود شريف كوير عنه كالظم كون دما جار باع؟

سے بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ در ود شریف کے بے شار نضائل ہیں بلکہ بیہ وہ عبادت ہے جس میں بندوں کے ساتھ ان کا رب بھی شریک ہے ۔ قرآن مجید کی آبت ان الله و ملئکته ، الخ کی تفییر میں مقسرین نے لکھا ہے کہ عمر میں ایک بار در ود شریف پڑھنا فرض ہے اور جب جب بیہ آبیت تلاوت کی جائے تو در ود شریف پڑھنا واجب ہے اور جتنے مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مہارک لیا جائے استے مرتبہ درود پڑھنا مستحب ہے۔

ججة الاسلام الم غر الل في الله على معاوت "من ايك صديث شريف نقل فرمائى كه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايك دن باجرتشر يف الا تومسرت وشاد مافى كا اثر نمايال طورير آپ كه يجره مبارك بر ظاهرتها - فرمايا جرئتل آئ تصاور كها كه الله نعالى في فرمايا مها كه كه كيا آپ اس بات كويند كريل مي درود بهيجتام من وس

مرتبدان پر رحمتیں مازل کرنا ہوں اور اگر ایک بارا ک پر سلام جیج تو میں دی بارای پر سلام بھیجتا ہوں۔ حکامیت ہے کد ایک شخص حضور اپر درود شریف نہیں بھیجا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں حضور کو دیکھا کہ آپ نے اس کی طرف توجہ رزفر مانی ۔ اس آ دمی نے عرض کیا وہ کیا حضور مجھ ے ما راض ہیں''؟ آپ نے جواب دیانہیں' میں تو تخفے مہیجا نہا عی نہیں عرض کیا حضور ہجھے کیسے نہیں میجانتے حالا تکہ علماء کہتے ہیں کہ آپ تو احتیوں کو ان کی ماں ہے بھی زیا وہ پڑنجانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا! علاء نے پیچ کہا ہے لیکن تونے بچھے درود بھیج کر اپنی یا دنہیں دلائی ۔میر اجو آتی مجھ ر جنتا ورود بھیجتا ہے میں اے اتناعی بہجا نتا ہوں۔ان شخص کے دل میں بات بیٹھ گئی اور اس نے روز اندموم رنبہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا ۔ پچھ مدت بعد حضورا کے دید ارسے چھر خواب میں مشرف ہوا۔ آب نے فرمایا ۔اب میں تجھے پہنچانتا ہوں اور میں تیری شفاعت کروں گا۔ ورود شریف کے استے فضائل ہیں کہ ان کو جمع کریں تو ایک مستقل کتاب تیار ہوجائے حصرت علامہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ بانی جامعہ تظامیہ نے اپنی ایک مسدی میں فرملا ہے کہ -ہے درود یاک بھی ذکر شہ عالی مقام ہر طرح سے جس کا غالق کو ہے منظور اہتمام بھیجتا ہے خود درود اس فخر عالم بر مدام اور فرشتے دائما مشغول ہیں جس میں تمام

کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہوخود کی بھی شریک ہے۔ جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک اور پھر خود عی اس بند کی تشریک فر ماتے ہوے لکھتے ہیں:

حق تعالی نے آئے ضرب سلی اللہ علیہ وہلم کے ذکر مہارک کو الی ہجھ رفعت دی ہے کہ کسی کو وہ بات نصب نہیں ۔ اس ذکر طاص کی ہد واست نظر دفع ہوتا ہے ، رزق کشادہ ہوتا ہے بلکہ تمام امور کے لئے اس شل کھا بیت ہے ۔ اس کا تو اب پہاڑ وہ ہرا ہر صدقہ دینے اور کی غلام آزاد کرنے کے مساوی ہے بلکہ تمام روئے زئین پر کے لوگ جتنا تمل کریں سب کے کے ہرا ہر ہے اس کے سبب سے ہزار با نیکیاں لکھی جاتی ہیں 'ہزار با گناہ مثائے جاتے ہیں' درجے بلند کے اس کے سبب سے ہزار با نیکیاں لکھی جاتی ہیں' ہزار با گناہ مثائے جاتے ہیں' درجے بلند کے

گدستہ ارشادات \_\_\_\_\_\_\_ اللہ \_\_\_\_\_\_ اللہ \_\_\_\_\_\_ اللہ \_\_\_\_\_ اللہ والا مرنے ہے آبال اپنا مقام جنت میں دیکھ لے گا۔ آنخضرت کی شفاعت اور قربت اس کونصیب ہوگی۔ آخرت کے تمام کام اس پر آسان ہوں گے۔

جب خود خدائے تعالی اور تمام ملائک آئخضرت پر ہمیشہ درود بھیجے ہیں تو المدوں کو چاہئے کہ بطر بی اول اس میں مشغول رہیں کیونکہ آنخضرت کے جوجو اصانات الدوں پر ہیں وہ اظہر سن افتس ہیں۔ اگر انھیں فکر رہی تو ہماری بخشش کی ۔ دعا کیں فرما کیں تو ہماری مغفرت کے اظہر سن افتس ہیں۔ اگر انھیں فکر میں گزاری ۔ اب ایسا کون کم بخت ہے جو لیخ محسن کے اصانوں کو بھول جائے ۔ خدائے تعالی اور فرشتے تو ہمارے نجا کے دکر فیر میں رہیں اور میوئی شرم کی جا دے کہ اصانوں کے ہا وجود ہم سے رہی ندہ وسکے۔

آنخضرت جب سے نشریف فرمائے خلق ہوئے ہیں ایک فرشتہ فاص ای کام پر مقرر ہے کہ جب کوئی حضرت پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ کویا کہ اس کے شکر یہ شل کہتا ہے کہ جھ پر بھی حق تعالیٰ رحمت کرے چنا نچہ کنز العمال میں حضرت ابوطلحہ انساری ہے مروی ہے کہ رمول اللہ نے فرمایا جر بیل نے میرے باس آ کر کہا اے محمصلی اللہ علیہ وہلم جو آئی آپ کا آپ پر درود پڑھے تو حن تعالیٰ اس کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں دیں نیکیاں لکھتا ہے وہ رس گنا مثانا ہے دی درجہ بڑھاتا ہے اور فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں دی نیکیاں لکھتا ہے وہ آپ کے ایک مثانا ہے دی درجہ بڑھاتا ہے اور فرشتہ اس کے خل میں وی کہتا ہے جو وہ آپ کے لئے کہتا ہے۔ میں نے کہا اے جر ئیل افرشتہ کہتا ہے ایک فرشتہ قیامت کہا اے جر ئیل افرشتہ کہتا ہے کہ جو آئی آپ پر درود پڑھے تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تجھ پر بھی خدا

الوسیلہ الفظمی میں ہے جھزت حسن بن علی ہے روابیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا اللہ تعالیہ اللہ علیہ وہلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لئے دوفر شتے مقرر کے بین کہ جب کسی مسلمان بندہ کے آگے میرا ذکر کیا جاتا ہے اوروہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے کہتے بین غفو الله لک لیتی اللہ تجھ کو بخش دے۔ پھر خود کن تعالی اور دمرے فرشتے اس کے جواب میں آمین کہتے ہیں اور جس نے بخش دے۔ پھر خود کن تعالی اور دمرے فرشتے اس کے جواب میں آمین کہتے ہیں اور جس نے

ایک اور روابیت تفییر قرطبی میں بھی مُدکور ہے )

حضرت عامر بن رہیمہ (روایت کرتے ہیں کہ رمول اللہ کے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتے اس کے حق میں اس وقت تک دعا کرتے رہے ہیں جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے ۔اب جاہیں درود زیا وہ پڑھیں یا کم (احمر، ابن ماجہ)۔

سنز العمال من ایک صدیث شریف مُدکورے کدرمول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود پر منتا ہے تو اللہ تعالی فرشتہ لے کر اللہ تعالی کے روبر و صاضر کرتا ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے اس کومیر سے بندہ بعنی آئے ضرت کی قبر (اطہر) کی طرف لے جاؤتا کہ وہ اس کے کہنے والے کے حق میں امران سے اپنی آئیکسیں ٹھنڈی کریں۔

اب اس اہتمام اور نظل کو دیکھے کہ قبل اس کے درود کا بدیمر ورعالم کی بارگاہ میں بیش ہوئ تعالیٰ عزت افزائی کے لئے اپنی بارگاہ میں طلب کرتا ہے اور اس ارشاد کے ساتھ لیے عبیب علیہ العلوٰ ق والسلام کے حضور کیل روانہ فرما تا ہے کہ اس کے بھیجنے والے کو وہ دعائے فیر کے ساتھ یا دفرما کیں ۔ سبحان اللہ ا کیا عظیم الشان قرمیہ ہے جو کسی کو نصیب نہ ہوا۔ اگر ہم درود شریف پر معاکریں تو جارا فکر فیر عالم ملکوت میں ہونے گئے۔ فرشتے ہارے فن میں دعائے فیر کیا کریں اور خود رب العالمین لفظ آئین ارشاد فرمائے۔

میر حال نصیلت درود شریف میں احادیث ال کثرت کے ساتھ آکیں ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا آیک مستقل کتاب کی وسعت ما نگنا ہے اور خیر القرون سے لے کر آئ تک علائے اسلام نے درود کے ورد کی ایمیت پر کتابیں تصنیف کی ہیں ۔ بانی جامعہ نظامیہ حضرت فضیلت جنگ علیہ الرحمہ کی معرکتہ الآراء کتاب "انوار احمدی' ان میں ہے ایک ہے۔

اب ربا دومر اموال كدحفرت خواج محبوب الله يحفرمو ده درودشر يف كى كيا خصوصيت

ہے تو حصرت بیرومرشد ما فق سیدمی الدین قادری علیدالرحمد نے اسکے دو جوابات دیتے ہیں:

### باغدا ديولنه باش و باڅمر بهوشيار

مختصر بہ ہے کہ حضرت خواجہ محبوب اللہ کا ارشا دفر مودہ درود ان دونو ن پہلوؤں کولیا ہوا ہے۔ ایک تو مختصر ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ مرتبہ برمعا جاسکتا ہے اور دومرے سرکارگا اسم مبارک اس میں نہیں گرنی امی کے لفظ سے وہ خصوصیت بھی ظاہر ہوجاتی ہے جوسرکار کے لئے خاص ہے۔ اب ہوسکتا ہے کہ بہاں کوئی موال کر بیٹھے کہ جب شرع میں اس کی اجازت دی گئی ہے تو اس کو لینے اور یشنع کرلیما کہاں تک درست ہے؟

تو اس کا جواب صرف اننا ہے کہ طریقت میں آ واب کی ہوئی اہمیت ہے۔ معاملہ صرف جوازیا عدم جواز کا نہیں ہے۔ بلکہ معاملہ باس اوب اور احتیاط کا ہے۔ اس کی مزید وضاحت قیامگاہوں پر جنابت کی حالت ٹی نہیں آنا جائے۔ ان دونوں واتعات ٹیں بظاہر تضاد نظر آتا ہے کین حقیقت میر ہے کہ وہ شریعت کی تعلیم تھی جو عام مسلمانوں کے لئے ہے اور میرطریقت کی تعلیم میں مال سے اس اس سے استعمال میں انائی میں استعمال میں انائی میں استعمال میں انائی میں استعمال میں استعمال میں انائی میں استعمال میں استعمال میں استعمال میں انائی میں استعمال میں انائی میں ان ان ان ان انسان میں میں انسان میں انسان میں میں انسان میں انسان میں انسان میں انسان میں میں انسان میں میں انسان میں انسا

یر ی ۔ آپ نے فرمایا اے بولصیر المتهیں شائد معلوم نہیں کدی فمبر اور ان کی آل و اولاو کی

تعليم ہے جوالل ادب کے لئے ہے۔ والله اعلم بالصواب.

آؤ کہ اہتمام کریں ہم درود کا جس میں نہ شائبہ بھی ہونام و ممود کا فات کے ساتھ ساتھ فلک پر ملائکہ کرتے ہیں اہتمام ہمیشہ درود کا بھیجا جو اک درود تو دی رحمیں ملیں اصال ہیں تو کیا ہے میدرب ودود کا اس پر درود ہم جو نہ جیجیں تو حیف ہے وہ وات جو سبب سے ہمارے وجود کا

الا من ارتضٰی ہے یہ ظاہر ہے اُتھا عالم ہے میرا بار بھی غیب و شہود کا

### باب ﴿٢﴾

# پاس انفاس

حضرت خواجہ محبوب اللہ فی بان فرماد میا ۔ الفاظ استے کا اور واضح ہیں کہ اس کی مزید تشریح فرمادی اور اس کا طریقہ بھی بیان فرماد میا ۔ الفاظ استے کیل اور واضح ہیں کہ اس کی مزید تشریح کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ۔ فرماتے ہیں: ''ہر وفت اپنے دم پر خیال رکھو۔ جب دم اوپر آئے تو اللہ خیال کرو۔ زبان ہے کہنا ضروری نہیں ۔ فقط آئے تو اللہ خیال کرو۔ زبان ہے کہنا ضروری نہیں ۔ فقط تصور کا نی ہے ۔ اس کو باس انفاس کہتے ہیں ۔''کویا اپنے دم پر خیال رکھنا عی باس انفاس کہلاتا ہے اس طرح کہ ہرسافس میں انفاس کہلاتا ہے۔ اس طرح کہ ہرسافس میں اللہ کا خیال کریں اس میں زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا ۔

الله تعالی نے ایسے او کوں کی تعریف فرمائی جو لیٹے بیٹے چلتے پھرتے اللہ کے ذکر کا اہتمام کرتے بین : "وید کو ون الحلّٰہ قیاما و قعودا وعلی جنوبھم ... الّٰج " یہاں لفظ وکر شن تمام انسام کے ذکر شامل ہے ۔ پائ انفاس بھی ایک قتم کا ذکر ہے لیکن اس ذکر کی خصوصیت کے بارے شن حفرت خواجہ مجبوب الله آنے فرمایا ہے کہ "بیدؤکر کہل اور بے مشقت ہے۔ لیٹے بیٹے چلتے پھرتے کہیں ہوکی حال میں ہوائی کا خیال نہ چھوڑے ۔ اس کو کوئی کام بھی ما فع خیال ہے جب "دل سے دورے خیالات آتے ہیں تو خیر رک جاتا ہے اور جب تک ذکر جاری رہتا ہے کوئی خیال نہیں اورے میا تا ہے اور جب تک ذکر جاری رہتا ہے کوئی خیال نہیں آنے باتا۔"

جب زمان سے کہنا شروری نہیں ۔ صرف تصور کانی ہے تو کسی کام میں رکاوٹ کا باعث نہیں بنتا ۔ دنیا کے کام چلتے رہتے ہیں اور ذکر اپنی جگہ جاری ہتا ہے ۔ کویا بیروہ عبادت ہے گلدستہ ارشا دات \_\_\_\_\_\_ 14 \_\_\_\_\_ 14 \_\_\_\_\_ 14 حسن اور کسی مشقت کی ضرورت نہیں ۔ لیکن جو جس کے لئے کسی جگہ کسی وقت ما فرصت کی شرط نہیں اور کسی مشقت کی ضرورت نہیں ۔ لیکن جو علم قد اس کی راہ بیں حاکل ہے وہ دل کے خطرات ہیں ۔

سعادت کی راہ میں حاکل ہونے والی ہر علمت خواہ ذرہ ہراہر بی کیوں نہ ہواور بہشت کے رائے کو اوجھل کرنے والی ہر شیخ خواہ کئنی بی حقیر کیوں نہ ہوائ کا علاج فرض عین ہے اور ہر علمت کا علاج کی ہوتا ہے کہائ کے اسہاب کوزائل کر دیا جائے۔

چٹانچہ میہ جان لیما از بس ضروری ہے کہ دل کے خطرات کیا ہوتے ہیں اور ان کو زائل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟

یح اهلوم حضرت مولانا محمد عبدالقدیر صدیقی "نے "المعارف" اور" نظام العمل نقراء" شی خطرات اور دفع خطرات کے بارے شی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ ہم یہاں اس کی تلخیص میش کرتے ہیں:

"اور کھو! سالک جب راہ فداش قدم رکھا ہے اور نیک کمل کا ارادہ کرتا ہے اور فرائل کے دونوں وحمی اللہ علیہ فرائل کے دونوں وحمی کا خواہش مند ہوتا ہے تو اس کے دونوں وحمی لین شیطان اور تعمل جو گھا اللہ علی بیٹے اس کوراہ کی ہے ہیر نے اور کمل خیرے دو کئے میں کوراہ کی سے کھیر نے اور کمل خیرے دو کئے میں کوراہ کی سے کا دونوں کرتے ہیں ۔ عمر اور زندگی جمیاد کرنے والے سے علی کوران میں دنیا کا بھی تعمیان کرتے ہیں اور آخرے کا بھی۔"

خطرات کی ویسے جارتہ ہیں لیکن یہاں جس خطرہ سے بحث ہے وہ خطرہ شیطانی میں خطرہ سے خطرہ شیطانی اسے ۔ خطرہ شیطانی کا کام خدا سے بدعقیدہ بنانا' اس کی یاد سے روکنا' ایمان میں شک پیدا کرما' طرح طرح کے وصوے ڈاکنا اور کہو واقعب میں ایسا مشغول کردینا ہے کہ خدائے تعالیٰ کی طرف

توجدند كريك بينظره تا وم أخرساتهور متاب -اس سے جميشہ جبادكي ضرورت بهوتی ہے۔

اگر چہ شریعت میں خطرات بر موافذہ نہیں ہے لیکن اس کے نقصان رساں ہونے میں کوئی شک بھی نہیں ۔ یہ خطرات ، جنہیں آ دمی غیر مفتر سمجھ کر دفع نہیں کرتا 'آ دمی کو گنا ہوں ہے استے مانوں کردیتے ہیں کہ خطرات کو دل میں جگہ دینے والے کے لئے گنا ہوں ہے بچنا بسیت دومرے کے مشکل ہوجا تا ہے ۔ اس کے علاوہ شکوک وشہات 'نضیج اوقات اور دل کی بے اظمینا نی ۔ یہ تمام خطرات کے ثمر ات ہیں ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہمی نشین رکھنے کے اظراق ہے کہ خطرہ وہ ہے جو آئے اور چلاجائے ۔ اگر گناہ کا ادادہ کرلیا جائے تو اب وہ خطرہ نہیں رہتا بلکہ عزم کی شکل احتیار کرلیتا ہے اور عزم تا بل معانی نہیں ہے ۔ اس لئے کوشش بی ہونی وابتے کہ دل میں خطرے گؤشش بی ہونی

آخر ان خطرات کو کس طرح دفع کیا جاسکتا ہے؟ حضرت بحراهاوم علیہ ارحمہ فرماتے ہیں:

دو وفع خطرات کے سلسلے میں ایک اہم اصول نظر برقدم اور خلوت درا نجمن ہے۔

ہمیشہ نیچی نگاہ رکھو' ادھر ادھر ندد کیمو' جند روز اپنی نظر کی حفاظت کر واور دومروں کی نظر

ہے بچو ۔ جب ول ایک نقط پر قائم ہوجائے گا حقیقت سائے آجائے گی تو پھر کوئی

چیز ضرر رساں ندہوگی ۔ شماشم کے کھانے نہ کھا ؤ ۔ بیکھانے کی رقگار کئی خیالات میں

پر اگندگی لائی ہے ۔''

حضرت خواجہ محبوب اللہ فن اپنے ارشادات کے بعد دفع خطرات کے لئے ان آیتوں کے ورد کرنے کا تھم دیا ہے:

- ان بشا بذهبكم وبات بخلق جدید دوما ذالک على الله بعزیز ٥
  - (٢) هوالاول والاخر والظاهر والباطن طوهو بكل شي عليم ٥

علاء نے کہا ہے کہ نماز کے درمیان بھی اگر خطرات ستانے لگیس تو بیرآ بیٹیں پڑھی جاسکتی ہیں ۔اس

#### ياس انفاس

ہو اس کی اہمیت کا جن کو اصاب خواص الناس ہوں یا عامتہ الناس الناس ہوں یا عامتہ الناس اللہ اللہ مطلوب ہوتا ہے نہ قرطاس سدا رہتا ہے جاری باس انفاس بیں وہ خطرے جنھیں کہتے ہیں وہواس

کریں کے التزام پای انفای سجی کے واسطے ہے بے مشقت زباں مطلوب ہوتی ہے نہ اعضاء نہیں مصروفیت کوئی بھی مانع آگر سچھ اس کو مانع ہے تو احمد آگر سچھ اس کو مانع ہے تو احمد

#### باب ﴿٣﴾

# تصورية بخ

حضرت خواجہ محبوب اللہ قدی اللہ سمرۂ نے ارشاد قرمایا: وصورت مرشد کا خیال (تصور شخ)
شغل برزخ کہلاتا ہے ۔ بیرفدا سے ملنے کا بہت نز دیک کا راستہ ہے ۔ روزانہ جب جا ہے اس
تصور کو جمایا کرے خصوصاً مغرب کی نماز کے بعد بھی نا غہ نہ کرے۔ جمعہ کی شب کو تو لازم سمجھے''
اب یہاں چند با توں برغور کرنا ضرور کی ہے:

- (1) تصور کی حقیقت کیا ہے؟
- (٢) تصور شخ کے جواز کی کیاد کیل ہے؟
  - (٣) برزځ کس کو کېټې يس؟
- (۴) تصور شخ کی اہمیت و افادیت کیا ہے؟

جب تک کسی چیز کی ایمیت و افادیت ہے واقفیت معلوم نہ ہوگی اس پڑل کرنا ممکن نہ ہوگا اور جب تک کسی چیز کی ایمیت و افادیت ہے واقفیت نہ ہوگی آ دمی اس پڑل کرنے کی طرف راغب نہ ہوگا۔
تصور کی حقیقت: اصطلاح منطق میں ''اگر ذبین میں کوئی چیز آئے جو تھم ہے بالکل غالی ہو لیعن کوئی چیز آئے جو تھم اسے بالکل غالی ہو لیعن کوئی چیز دن کا تصور ہوگر ان میں کوئی فسیت نہ ہوتو یہ بھی تصور کہلائے گی ۔'' (کما فی المرقاق)

بحراحلوم حفزت عبدالقدر صدیقی "فرماتے ہیں کہ" انسانی جسم پر تصور کا بہت ہؤااثر ہوتا ہے ۔لفظ کے ساتھ معنی معنی کے ساتھ مصداق اور مصداق کے ساتھ خیال آتا ہے۔شیر کے گدستہ ارشادات \_\_\_\_\_\_\_\_ ۲۱ سے خوب کر ایکن الصور سے خوشی کا اور دشمن کے تصور سے غصہ کا جذبہ پیدا محد کا جذبہ پیدا مود کا اور دشمن کے تصور سے خصہ کا جذبہ پیدا مود گا۔'' (نظام العمل نقراء)

شیخ ما شیخ اینین ما رسول الله صلی الله علیه وسلم کی صورت مبارکه کے اپنے خیال میں جمانے کوتصور شیخ کہتے ہیں۔

تصور ﷺ کے چواز کے دلاکل : \_ (۱) عن المحسن بن علیؓ قال سالت خالی هند ابي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وانا اشتهي ان بصف لمى منها شيئا اتعلق به .... الخ \_حفرت حن فرمات بين كديس في لين مامول ہند بن ابی بالہ سے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دریا فت کیا ۔ وہ حضور سے حلیہ مبارک کو بہت عی وضاحت ہے بیان کرتے تھے ۔ مجھے پیرخوائش ہوئی کہ وہ ان اوصاف جمیلہ میں ہے م مجھ میرے سامنے بھی ذکر کریں تا کہ میں حضور کے تصورے وابستہ ہوجا دی ( شاکل تر مذی )۔ علامه ملاعلی قاری نے "وجمیع الوسائل فی شرح الشمائل" میں اس صدیث کے تحت فرمایا: ای اتشبت بللک الوصف واجعله محفوظا في خزانة خيالي ليني " (اتعلق به ـــــــمراد ہے کہ ) میں اس وصف کومضبوطی کے ساتھ ذہن نشین کرکے اپنے خز اند خیال میں محفوظ کرلوں۔" اس سے نابت ہوگیا کہ بید صفرت حسن کا معمول تھا ۔ شخ الدلائل عبدالحق مہاجر مدفی '' فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مولاما شاہ عبدالغیٰ نقشبندی کے دری حدیث میں مسجد نبوی میں تھا۔ جس وقت قاری نے یہ عدیث پر میں تو آپ نے فرمایا کہ بیرعدیث تصور شیخ کی رکیل ہے۔ (بحوله مخزن المعارف) \_

(۲) بخاری وسلم کی ایک متفق علید صدیث صاحب مشکلوۃ نے بیان کی ہے جس شل حفرت ابن مسعود تصور کی ہے جس شل حفرت ابن مسعود تصور کی نمیاه نازمات بین مسعود مصلی الله علیه وسلم یحکی نبیاهن الانبیاء حضوبه قومه

فوموہ". " کویا میں دکھے رہا ہوں حضور کی طرف کہ آپ انبیاء میں ہے ایک نبی کا تذکرہ فرمارہے میں جنھیں ان کی قوم نے مارمار کر کہوابان کردیا تھا "لیعنی صدیث شریف کی روابیت کرتے وقت حضرت ابن مسعود" حضور کا ایبا تصور جمارہے ہیں کویا کہ حضور کو اپنے مرکی

آئنگھوں سے دیکھر ہے ہوں کیوں کہ سکانی انظو کے الفاظ سے بہی ظاہر ہور ہاہے۔
حضرت دانا سمجنی بخش علی جوری گئے فوقشف الحجوب '' میں ایک صدیث شریف نقل فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ '' شیخ کا درجہ اپنی توم میں وعی ہوتا ہے جو نبی کا اپنی امت میں ہوتا ہے۔''

(۳) خداوند قدوی نے حضرت بیسف علیہ السلام کے واقعہ کے تحت فرمایا: وفقد همت به وهم بھا فولا ان رای ہوهان ربه ''زلیخانے بیسف کے ساتھ ارادہ کیا اور بیسف بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کے ہر بان (دلیل) ندد کھے لیتے۔''

اب رہا یہ سوال کہ وہ یہ ہان کیا چیز تھی جس نے ایسے نا ذک مرحلہ بر یوسف کی وشکیری کی ۔ اس کو حضرت ابن عبائ کی زبان سے سننے "مطل له یعقوب فضوب حمدرہ فضوب حمدرہ فضو جت شہوقه من الامله" (تفییر صاوی) حضرت یعقوب کی صورت حضرت یوسف کے سامنے ظاہر ہوئی جس نے آپ کے سینہ بر ایک ضرب لگائی تو ان کی شہوت ان کی انگلیوں کی یوروں سے نکل گئی۔"

یعقوب علیہ السلام کی صورت کا پیسف علیہ السلام کے روہر وہو جود ہوگر ان کی وشکیری کریا یکی رابطہ یا نصور شیخ ہے کیوں کہ پیسف علیہ السلام کے لئے یعقوب علیہ السلام بمز لوشن کے بیں۔
اس آبت سے اور اس کی تفییر سے نصور شیخ کا ثبوت اور اس کا با نع ہونا روز روشن کی طرح ٹا بت ہوگیا اور کوئی آبیت اس کومنسوخ نہیں کرتی۔ (معمولات الاہرار)
طرح ٹا بت ہوگیا اور کوئی آبیت اس کومنسوخ نہیں کرتی۔ (معمولات الاہرار)
فبھ ملھم اقدم کہ آپ اگلے انبیا ء کی میر توں کی بیروی سیجے۔ (۳) علامہ احمد بن محمد فرماتے ہیں: ویسطل الزائووجهه المکویم علیه الصلوة والتحسلیم فی ذهنه ویحضو قلبه جلال رقبته وعلو منزلته و عظیم حومته زیارت کرنے والاحضور کے چرہ کا تصور کرے اور دل ٹن آ پ کے مرتبکی یز رگی اور قدر کی یاندی اور الحرام عظیم کا خیال جمائے۔ (المواصب اللدینة)

(٣) امام محداین الحاج عبرری کی قدس مرهٔ مرض شی فرماتے ہیں "من لم یقدو له بزیارته صلی الله علیه وسلم بجسمه فلینوها کل وقت بقلبه ولیحضو قلبه انه حاضو بین بلیه معشفعابه المی من به علیه " جے حضور سید عالم صلی الله علیه وسلم کے مزار اقدی کی بلیه معشفعابه المی من به علیه " جے حضور سید عالم صلی الله علیه وسلم کے مزار اقدی کی زیارت جسم سے نصیب نه ہوئی وہ مرونت ول سے اس کی نبیت رکھ اور ول ش بی بیقور جمائے کہ شی حضور کی بارگاہ اقدی ش میشاهت جاہ رہا ہوں کہ سے حضور کی بارگاہ اقدی ش شفاهت جاہ رہا ہوں جس نے حضور کی امت ش واضر ہوں اور حضور سے اس کی بارگاہ اقدی ش شفاهت جاہ رہا ہوں جس نے حضور کی امت ش واضل فرما کر مجھ رہا حمان کیا ہے " ( بحوالہ الیاقومیم الواسط میر)

یہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وہلم کے جمال علی کے تصور کی نہیں بلکہ مزار قدی کے تصور کی بھی اہمیت بتائی جاری ہے۔ گلدسته ارشا دات \_\_\_\_\_\_ قرب فرائض

# حضرات صوفیہ کرام کا کوئی معمول بھی بال برابر شریعت کے مخالف نہیں لہٰذا ان ہزرگوں کا تصور شخ کے عمل برا ہمنمام کے سماتھ عامل ہونا اور اپنے ارا دت مندوں کواس کی تلقین تا کید کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ بیمل خلاف شریعت نہیں ہے۔

بحمدہ نعالیٰ دلائل واقوال ائمہ وعلاء اس مسئلہ ٹیں انتے کانی موجود ہیں کہ اگر ان کونغل کیا جائے تو ایک مستقل رسالہ ٹیار ہوجائے لیکن اختصار کو کھو ظ رکھتے ہوئے چند دلائل بیان کیے سی جاں

مرزی : \_ کے بغوی معنی ''روک' کے بیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بینھا ہوذ خ

لاببعیان اللہ تعالیٰ نے کن فرما کر تمام عالم کی تخلیق فرمائی ۔ اس کے بعد والم کی ابتدا ہوئی ۔

سب سے پہلے عالم اروا ہے ۔ عالم ارواج صورت اور شکل سے پاک ہے ۔ اس کے بعد عالم
مثال ہے ۔ اس شل رواح کوشکل وصورت دی گئی لیکن اس شل زمانہ اور وزن نہیں ہوتا ۔ اس کے
بعد عالم شہادت ہے ۔ انہان کی پیدائش کے بعد سے مر نے تک کا زمانہ عالم شہادت کہلاتا ہے ۔

اس شل صورت شکل زمانہ اور وزن ہر چیز ہوتی ہے ۔ مر نے کے بعد قیامت قائم ہونے تک کا
زمانہ عالم برزخ کہلاتا ہے ۔ عالم برزخ کویا عالم آخرت کا مقدمہ ہے ۔ عالم برزخ شل نیکول ک
مالت امید واران مرفر از ک کی اور بدول کی حالت زیر دریا فت بحر مول جیسی راتی ہے ۔ الہٰذائیک
مالت امید واران مرفر از ک کی اور بدول کی حالت زیر دریا فت بحر مول جیسی راتی ہے ۔ الہٰذائیک

تصور شیخ کی اہمیت و منفعت: تصور شیخ بروجہ رابطہ جسے شغل برزخ بھی کہتے ہیں شیوخ طریقت کے باس بڑی اہمیت رکھا ہے۔ یہاں تک کہ بعضوں کے نز دیک ای پر ارادت وسلوک کا دارومدار ہے اور مربد کی نفع رسانی میں میصبت شیخ کی طرح نفع بخش ہے چنانچے جھنرے خواجہ

یم اجلوم حضرت مجر عبدالقدر صدایق "نصور کی اہمیت بناتے ہوئے فرماتے ہیں:
"مرشد کا نصور آئے گا تو ادب اور دلجمعی پیدا کرے گا اور ان امر ارکو جومرشد ٹیل موجود ہیں لے کر
آئے گا تو ای سے عظیم الثان قائدہ ہوگا۔ مرشد عالم شہادت کا ہے عالم ما موت کا ہے۔ اس کو
ہمیشہ دیکھتے رہنے ہیں۔ اس کی صورت کا ہم جانا آسان ہے۔ نصور شیخ ہے عالم مثال جلد کھانا
ہے۔ بعض نا د ان نصور شیخ کوشرک کشر خدا جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ ان نا دانوں کو عبادت کے
معنی بھی نہیں معلوم ۔ نا دانوں کی بھی ٹیل آئے نہ آئے ہم کو اپنا کام کرنا جائے۔

آئین محبت ہے عشاق کی عادت ہے ہر ایک کی سن لیما اور دل کا کہا کرنا (نظام الممل نقرا) امام الل سنت علامہ احدر رضا خال ہر بلوگ نفر ماتے ہیں: "فقصور برزخ کا جواز نہ صرف ٹابت ہے بلکہ اس کے موااس کے اور بھی ٹو اند جلیلہ ہیں:

- (۱) شغل برزخ کے ساتھ ذکر کرما اور اطلاق آبیت قرآنی کے تحت وافل ہے۔
- (۲) مطلق ذکر رپتر آن وصدیث میں جو تقیم ترغیبیں آئیں اے بھی شامل ہے۔
- (۳) مطلق ہمیشہ اپنے اطلاق مر رہے گا اور اس کا تھم اس کے جمیع مقید ات میں۔ساری شرع میں صرف اس کی اجازت ان کی اجازت کے لئے کانی ہوگی جس کے بعد خصوصیات خاصہ کے جُوت خاص کی حاجت نہیں۔مطلق اصول کو مطلق منطق سمجھنا محض خطاہے۔
- (۱۷) نیک مات مالصمام اور صناع خاصد مدنہیں ہو گئی جب تک کداس منظم میں کوئی محدود خاص شرع سے نابت ندہو۔
- (۵) قائل جواز کو صرف ای قدر بس ہے کہ بیہ تقید زیر مطلق داخل ہے۔ جوممنوع بتائے وہ مدگی ہے اور مدگی پر لازم ہے کہ وہ اپنا دعوی ثابت کرے یعنی منع ٹابت کرے۔

اس طرح اما المل سفت احد رضا فال بر بلوگ نے اپ رسالہ "المياقونة المواسطة" ملى جملہ ۱۵ افرائد ذکر کے بیں ۔ اب رہا بیسوال کدمریدین و دکرون کی بجائے تصور شخ کی تعلیم کیوں دی جاتی ہے ۔ قو اس کا جواب بیرے کہ جب برے شیالات و خطرات کا جوم بوتا ہے قو ذکر وین میں کیسوئی صاصل نہیں بویاتی ۔ لاکھ دفع کرنے کی کوشش کی جائے دفع نہیں بوتے ۔ انسانی نظرت کے مطابق نفس بیک وقت دو جانب توجہ مرکوز نہیں کرسکتا ۔ ای لئے دل کو الی طرف لگانا پڑتا ہے کہ خطرات سے توجہ سئے ۔ بیر ومرشد چوں کہ محسوں و محبوب بوتا ہے اس کا خیال جلد جم جاتا ہے اس لئے بیرکا تصور جمایا جاتا ہے اور خطرات دفع بوجاتے ہیں اور پھر جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ بیر کے خیال کو جمانے ہیں اور پھر جیسا کہ جو بیرکی صحبت ہے ہوتا ہے ۔ موتا ہے ۔ موتا ہے ہوتا ہے اس کا حضرت خواجہ احرائ نے نظرات میں یہاں تک ارشاد فرمادیا ہے کہ "بیرکا سایہ ذکر اللی سے ۔ حضرت خواجہ احرائی نے نظرات میں یہاں تک ارشاد فرمادیا ہے کہ "بیرکا سایہ ذکر اللی ہے ۔ اس کے بی طرح کرے "اور اس قول کو حضرت علی بلگر ائی نے "سعولات الا برار" میں ذکر کیا ہے ۔ اس کے بی طرح کرے "اور اس قول کو حضرت علی بلگر ائی نے "سعولات الا برار" میں ذکر کیا ہے ۔ اس کے دور کرے "اور اس قول کو حضرت علی بلگر ائی نے "سعولات الا برار" میں ذکر کیا ہے ۔ اس کے دور کرکیا ہے ۔ اس ک

میں نہ جانوں شریعت کی باریکیاں معرفت اور طریفت کی مود وزیاں اس جمیلوں ہے نہامل گیا ۔
ان جمیلوں ہے نسبت بچالے گئی راہ میں جب حقیقت نمامل گیا امام ربانی مجد د الف نا ٹی نے دو کا خوبات "میں محر بر فر مایا ہے:

" میلا تکلف تصور شیخ کا عاصل ہوجانا ہیر ومرید کے درمیان کائل نبعت کی نٹانی ہے جو فائدہ پہنچانے اور فائدہ عاصل کرنے کا فر ربید اور سبب ہے اور فدا تک رسائی کا کوئی راستہ اس سے زیادہ فرز دیک کا نہیں ۔ جو باطنی طور پر ہڑ ای دولت مند ہوای کوائی سعادت کی تو فیق ملتی ہے۔" (جلد سوم صفحہ کا)

نا ہم بلائکلف تصور شیخ کا حاصل ہوجانا اتنا آسان نہیں۔ بالخصوص مجاہدہ کے ابتدائی دوریس جب خیالات کا جموم رہتا ہے نب تصور شیخ مے حدر شوار ہونا ہے اس لئے ابتداء آجد وجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔

عم محتر م حضرت مولاما سیدمحمرصدیق سینی مرطلهٔ (سجاده نشین بارگاه محبوب الله ) نے ایک مرتبه وعظ میں اینا ایک تجر به بیان فرمایا:

وسیں نے ابتداء میں جب تصور جانے کی کوشش کی تو تصور جمتا نہ تھا۔ چنانچہ بابا حضرت قبلہ (بیعنی بیر ومرشد حضرت سیدمی الدین سینی قدس مراہ) ہے عرض کیا تو حضرت بیم مجد کے دوش کے باس لیے گئے اور فرمایا ' ورابانی میں اپنے چرے کا حضرت بیم نے باس کے بعد لکڑی ہے یا فی کو حرکت دی اور عکس تو دیکھو'' میں نے قاس کو دیکھا۔ اس کے بعد لکڑی ہے یا فی کو حرکت دی اور

پھر فرمایا ''اب و کیمو''چوں کہ بانی متحرک تھا اس لئے پھونظر ندآتا تھا۔ ٹس نے عرض کیا ''اب تو سپھے نظر نہیں آتا تو فرمایا: دل کے آئینہ کا حال بھی سپھے ای طرح ہے جب تک دل میں طرح کے شیالات آتے رہیں گے کویا بانی متحرک رے جب تک دل میں طرح کے شیالات آتے رہیں گے کویا بانی متحرک رے گا اور تصور ندجم سکے گا۔ اس لئے پہلے خیالات کورفع کروپھر تصور جم جائے گا۔''

جب تک ہم اپنی آئے کی تیلی کو اوپر یچے دائیں بائیں کرتے رہیں گے ہم کو کوئی چیز بھی نظر نہیں آئے گی۔ جب نظر ایک نقط پر قائم ہوجائے گی تب ہم کسی چیز کو دیکے کین گے۔

حفرت مجدد الف نانی "رقم طراز بین کداگر ذکر کے وقت بھی بیر کی صورت (مے تکفف ظاہر بیوجائے توشرک سمجھ کر دفع ندکرو بلکہ) اس کوبھی قلب کے اندر لے جاؤ اور دل بیل محفوظ رکھ کر ذکر کرو( اور با درکھو کہ) بیروہ ہے کہ اس سے تم جناب باری تعالیٰ تک چنچنے کا راستہ حاصل کرتے بواور اس راہ بیل بیر کی عدد واعانت باتے ہو" ( محتوبات جلد موم محتوب نمبر 19)

مزید لکھتے ہیں کہ وخواجہ محمد اشرف نے تصور شیخ کی مثل کے بارے بیل لکھا تھا کہ اس صرتک غلبہ پا گئی تھی کہ وہ نماز وں بیل بھی اس کو اپنام جود دیکھتے تھے ۔ میرے دوست ! یہ وہ دولت ہے کہ طالبین اس کی تمنا کرتے ہیں اور ہزاروں بیل ہے کی ایک کوشائدی عطا کی جاتی ہے ۔ میس کو یہ معاملہ پیش آئے وہ کامل مناسبت والا صاحب استعداد ہے ۔ میکن ہے کہ شیخ مقدا کی تھوڑی کی محبت ہے وہ اپنے شیخ ہے تمام کالات کو صاصل کرے گا۔ تصور شیخ کو دفع نہ کرو کہ یہ مجود الیہ ہے مجود الیہ ہوائی اس تم کی دولت سعا دے مندوں کا حصہ ہے کہ وہ تمام حالتوں میں صاحب رابطہ کو اپنا وسیلہ جانے ہیں اور تمام اوقات میں ای طرف متوجہ دیتے ہیں ۔ "

الغرض جب تصور شیخ حاصل ہوجاتا ہے تو بجیب وغریب تمائے دکھائی دیتے ہیں۔ بےصورت کی صورت سامنے آجاتی ہے۔ عالم مثال کھل جاتا ہے۔ خیال اور تو ی ہوتا ہے تو س سیجھنے لگتا ہے کہ ٹل شیخ کی صورت میں ہوں۔ جب بیر خبال کامل ہوجا تا ہے تو مرید کی صورت و شکل میں شیخ کی جھلے معلوم ہونے لگتے ہیں۔ شکل میں شیخ کی جھلک معلوم ہونے لگتے ہیں۔ آ واز بھی ملتی جلتی ہوجاتی ہے اور جال ڈھال میں بھی شیخ کا انداز آ جا تا ہے۔

جس کو دیکھوں وہ دیوانہ ہووے سب کو دھوکا تر اجھے پیہ ہووے

میری مستی میں اتنا اثر دے تیری مست نگا ہوں کے صدیے (حضرت ماطق)

دم شلم انواز میں مُدکور ہے کہ جناب شاہ خواجہ طال صاحب جوحضرت بیجی یا دشاہ قبلہ علیہ الرحمه

کے مرید وخلیفہ تھے ہمیشہ تصور شیخ میں رہنے تھے۔ نیتجناً صورت شکل میں بالکل مختلف ہونے کے

باوجود حضرت بیجی یا دشاہ قبلہ کی بہت شاہت ان میں آگئ تھی۔ (اکثر اصحاب کو ان پر حضرت کا
دھوکا ہونا تھا)

گلدستہ تجلیات صفحہ ۲۸۱ ش حضرت خواجہ مجبوب اللہ کی شاعری کے ذیر عنوان مضمون شن علی حضرت مولانا سید محمد صدیق محمود کی نے ایک شعر کی تشریح کے تخت لکھا ہے کہ تصور شخ عی سالک کے لئے سب سے پہلا زینہ ہے۔ جب تو بدوتقو کی ہے آئید دل کا ذبک دور ہوجا تا ہے تو تصور شخ عی اس میں جلا پیدا کرنا ہے جس کی وجہ سے وہ آئیھوں سے اوجھل اور اس عالم کی چیزیں دیکھنے کی ایمیت ظاہر ہوتی ہے۔ چیزیں دیکھنے کی ایمیت ظاہر ہوتی ہے۔ جب کی سالک پر بیکل جانے وی کیوں نہ مے افغیار زبان سے نکل جائے ۔

جب کی سالک پر بیکل جائے کو کیوں نہ مے افغیار زبان سے نکل جائے ۔

آ ٹریں اے تصور رخ بار

#### باب ﴿م﴾

## كبائر وصغائر

حفرت خواجہ محبوب اللہ قدی اللہ سرا نے باس انفای اور تصور شیخ پر مداومت کی تاکید کرنے کے بعد فر مایا کہ 'میرسب با تمیں لینی وَکرکا جاری رہنا 'برزخ کا جمنا' خدا کی طرف توجہ کال بھنا اور دنیا ہے بے النفات بھنا جب بی بھنا ہے کہ آ دمی کیرہ گنا ہوں سے اور صغیرہ سے بھی جس قدر ہو سکے بیچے۔''

و بے تو ہر وہ کمل جس سے شریعت نے منع کیا ہو گناہ ہے لیکن ان میں مختلف درجات ہیں۔ جن پرصرف کرا ہیت کا اظہار کیا گیا وہ مکروہ کہلاتے ہیں۔ پھر مکروہ بات کی بھی دوشہیں ہیں: مکروہ تعزیم بھی: مکروہ تعزیمی وہ ہے کہ جس کی ممانعت شفقتایا او با ہو۔ اس سے برہیز کرنے والا تو اب صاصل کرے گا۔

کمروہ تحرکی : کمروہ تحریکی وہ ہے کہ جس کی ممانعت دلیل طنی سے وجو ہا قابت ہو۔ اس سے میروہ تحرکی یہ اس تعداد کا کی وہ ہے کہ جس کی ممانعت دلیل طنی سے وجو ہا قابت ہو۔ اس سے بیخ والے کو تو ب لیے گا۔ کرنے والا والے پر عماب ہوگا۔ صغیرہ گنا ہوں کی اسل تعداد کا کسی کو علم نہیں مگر اتنا بیان کیا جاتا ہے کہ کمیرہ گنا ہ سے مواجتے بھی گنا ہ بین سب صغیرہ بین ۔ کمیرہ گنا ہ وہ ہے کہ جس کی ممانعت دلیل قطعی سے وجو ہا قابت ہو۔ اس سے نہنے والا تو اب ہائے گا۔ کرنے والا کہ جس کی ممانعت دلیل قطعی سے وجو ہا قابت ہو۔ اس سے نہنے والا تو اب ہائے گا۔ کرنے والا عذاب کا مستحق ہوگا۔ ہماں تک کہ اس کی حرمت سے انکار کرنے والا کا فر ہوگا۔ ای کو حرام بھی کہتے عذاب کا مستحق ہوگا۔ ای کو حرام بھی کہتے ہیں ۔ کمیرہ گنا ہ بعض نے سات کے بین ۔ کمیرہ گنا ہ کی تعداد میں صحابہ کرام علیم مراضوان کا اختلاف ہے ۔ کمیرہ گنا ہ بعض نے سات کے بین ابعض نے سنز بنائے بین ۔ حیشرت ابوطالب کی نے اپنی کتاب ''قوت افتاوب'' میں احادیث و

"ان تجتنبوا ماتنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم" (الئاء)

(اگرتم گناہ كبيرہ سے بچ گے جن سے تهجيں روكا گيا ہے تو تمهار كي خلطيوں كا جم كفاره كريں گے)

يهال اينات سے مراوصغيره گناه على جيں ۔ حديث تر يف شل ہے حضرت ابوهري ة روايت كرتے

جين كدرمول الله في نے فرمايا: المصلوة المحمس والمجمعة المي المجمعة يكفون ما بيهن
ان اجتنب المكبائو بإنجوں نمازي اور جمعہ سے دومرے جمعہ تك ان گنا ہوں كا جوان كے
درميان ہوكفارہ ہوں گے۔ اگر گناه كبيرہ سے اجتناب كيا جائے (رواہ سلم)۔

ا منتی مباد کردنس ملا منے اندام بازی کو اواطت اور اندام بازکو لوطی کہنے سے خت منع کیا ہے کیو تک بیاتی اولی ہے اور لوط ہی اللہ کانام ہے۔ ایک جبر بین تعلی کو ہی کہنام سے منسوب کردیتا انتحال اس لئے کراس کا آناز قوم لوط نے کیاتھا الجا ووج کی گنتائی ہے )۔

ریاللہ تعالیٰ کا نفعل خاص ہے کہ کبیرہ گنا ہوں سے بیخے والوں کے لئے فرض نما زوں کو صغیرہ گنا ہوں کا کفارہ بنادینا ہے۔ تاہم جولوگ باری تعالیٰ کی رضا کے مشاق ہوتے ہیں وہ صغیرہ گنا ہوں سے بھی ویسے علی بیخے ہیں جمیما کہ کبیرہ سے بچا جاتا ہے۔ کیونکہ بعض اسباب اسب جھی ہیں جو سفیرہ گنا ہوں کو کبیرہ بنادیتے ہیں اور پھر اس کا خطرہ بہت مراح جاتا ہے۔ ایسے اسباب امام غز اللّ نے جھے بنائے ہیں:

پہلا سبب سے کدا دی صغیرہ گناہ پر ہے دھری کرے لینی صغیرہ گناہ ہو ہے دھری کرے لینی صغیرہ گنا ہوں کی عادت بنالے یا کھیل دل گئی بھے کہ جمیشہ کرتا رہے اس لئے کہ جو گناہ جمیشہ ہوتے ہیں وہ دل کوتا ریک بناد ہے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے جسے پائی کا تطرہ جو اک کمزور شئے ہے لیکن مسلسل کی پھر بہ بناد ہے تین و خوائی نئو ای موراخ کردے گا حالائکہ پھر بہت مضبوط شئے ہے۔ پس جوصغیرہ گنا ہوں بات فوائی میں مینال ہواہے استخفارے علاج جاری رکھنا چاہئے ، نادم ویشیان ہونا چاہئے اور اس کے بینے کی جس قد رہو سکے کوشش کرنی چاہئے۔

وردمندان گنہ را روز وشب شریخ بہتر ز استغفار نیست

(گناہ کے مریضوں کے لئے می وشام استغفار ہے اچھا کوئی شربت نہیں ہے)

حق کم اہل اللہ نے کہا کہ بیرہ گناہ استغفار ہے سغیرہ بوجاتا ہے اور سغیرہ گناہ ہے دھری ہے بیرہ ۔

دومر اسبب سیرے کہ آ دی گناہ کو حقیر جانے لینی سعمولی بات تصور کرے ۔ چاہیے تو سیہ کہ چھوٹے ہے تو سی گناہ کو جی گناہ کو جی گناہ کی بیس بید ہے کہ آ دی گناہ کو بیت کناہ کی بیس بوتے اور بول اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کرتے تھے جو عام مسلمانوں کے بزدیک گناہ می نہیں ہوتے اور بول اپنے آپ کو بہت بڑا گناہ کا واپنے گناہ کو بہت بڑا گناہ کا دیا ہے ہوئی گناہ کا دیا ہے گناہ کا دیا ہے ہوئی بیس بہاڑ بھی کر کر گناہ کا دیا ہے کہ کہ بیس بھی بر بھٹ نہ بڑے اور منافق گناہ کو کھی جھتا ہے جو اس کے جسم پر بیٹھی ہے اور از جاتا ہوں از جاتی ہول

گدستہ ارشادات \_\_\_\_\_\_ ترب فرائض اور تم بال ہر اہر سمجھنے ہو۔ اکترض گنا ہوں میں اللہ تعالیٰ کا غصہ پوشیدہ ہے اس لئے کسی گنا ہ کو حقیر مت سمجھو۔ اللہ نقالیٰ فرما تا ہے:

### وتحسبونه هينا وهو عندالله عظيم (التور)

(تم اے ملكا كمان كرتے بواوروہ الله كرز ديك بہت برا ہے)

تیسر اسبب میہ ہے کہ آ دمی گناہ کے سبب خوش ہو ہی پر فخر کرے کینی و تعلی کا مظاہرہ کرے کہ شیر اسبب میہ ہے کہ آ دمی گناہ کے سبب خوش ہو ہی پر فخر کرے کینے والا ہے کہ فلاں نے میں نے الیا جھوٹ بولا ہے کہ فلاں نے میری با توں پر یفین کرلیا۔ میں نے فلاں کو زیر دست گالیاں دے دیں۔ چوشش اپنی بلاکت و تبائ پر خوش ہوتو ہیاں کی دلیل ہے کہ اس کا دل سیاہ ہوگیا ہے۔

چوتھا سبب رہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی بردہ پوتی کرے اور آ دمی رہے بھے کر کہ میرے اور عنابیت ہے اس بات سے نہ ڈرے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہواور میرے لئے آ سانی کی ہوکہ میں بالکل تباہ اور ہلاک نہ ہوجاؤں۔

یا نجواں سبب میہ کہ اپنے گناہ کو ظاہر کردے ای طرح کہ اور لوگ بھی اس کے نقش قدم پر چلیں ۔ اور اگر کسی کوصر ہے تر غیب دی لینی لوگوں کو بھی گناہ پر اکسایا یا گناہ کے اسباب مہیا کرے تو اس بر دوہرا وہال ہوگا۔

چھٹا سبب سے کہ عالم ما واعظ ہوکر گناہ کرے۔ اس سے اور لوکوں کے دلیر ہوجانے
کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ کئے گئے ہیں کہ سہات اگر بری ہوتی تو فلاں عالم کیوں کرتا؟ اس طرح
اس کی اندھی تقلید میں جینے لوگ گناہ کریں گئے بھی کی تبائی کا وبال اس کے نامہ انمال میں کھا
جائے گا۔ اس لینے اسلاف نے کہا ہے کہ جس کے مرنے کے ساتھ اس کے گناہ بھی مرکئے تو وہ
نیک بخت ہے اور ایسے کم بخت بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ہزار بری بعد تک ان کے گناہ باقی
دہتے ہیں۔ (نعو ذباللہ سن ذالک) اس لینے علاء واصطین اسا تذہ اور شیوخ بہت ہوئے خطرات

کاشکار ہیں۔ دومروں کی بانسبت ان کوزیا وہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔

میات ہے ہیں جو کہاڑکو کہاڑ ہا دیتے ہیں گر کچھ اسباب ایسے بھی ہیں جو کہاڑکو مفار عی نہیں بلکہ ان کا گفارہ بنادیتے ہیں۔ ان میں توبہ ندامت 'رک گناہ کا عہد 'عذاب کا خوف اور معانی کی امید شامل ہے۔ حضرت ابن عبائ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ وہ ہے نے فر مایا "کفارہ الملفظی فی امید شامل ہے۔ حضرت ابن عبائ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ وہ ہے نے فر مایا "کفارہ الملفظی فی ایندامیہ "کفارہ الملفظی فی ایندامیہ "کا ایوں کا کفارہ ندامت ہے ) (اجمد بینی فی ایندامیہ وہ ہی اللہ تو بال کی بنیا دہے۔ کرید وزاری کی بنیا دہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ تو بہ کرنے والا جمیشہ آموی میں بٹلا رہے۔ کرید وزاری کی بنیا دہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ تو بہ کرنے والا جمیشہ آموی میں بٹلا رہے۔ کرید وزاری کر بنیا ہے اور جوتا رکی عموم اللہ تو بات ہے اور جوتا رکی چھاجاتی ہے 'صرت و ندامت کی آگ کے سواکوئی چیز اسے دور نہیں کر کئی۔ اللہ تعالی نے بھی لوگوں کو تو بہ کا تھم دیا ہے:

"توہو الى الله جميعا ايھا المومنون لعلكم تفلحون " (تور) (اے ايمان والو! اللہ كى طرف توب كروتا كهتم قلاح بإسكو-)

صربیث شریف ٹی ہے "افتائب من المذنب کمن لاذنب که" توبہ کا اگر نے والا ایما بوجاتا ہے جہیا کہ اس کے تخت بوجاتا ہے جہیا کہ اس نے گناہ کیا عی نہیں (توبہ کی فضیلت کا تفصیلی بیان علیحدہ باب کے تخت آئے گا۔)

یہاں ایک بات اور ذہمی نشین رکھنے کے لائق ہے: حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ آئے طرح اللہ ایک بات اور ذہمی نشین رکھنے کے لائق ہے: حضرت الله فور ودیوان الا بعفو ودیوان الا بعفو ودیوان الا بعفو ودیوان الا بعفو ودیوان الا بعورک " (احمد و حاکم) مامد انتمال کی تین قسمیس ہیں ۔ایک بخشا جائے گا' ایک نہ بخشا جائے گا اور آیک نہ جھوڑ ا حائے گا۔

گناہ دولتم کے ہوتے ہیں ایک وہ جواللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہواور دومراوہ جو بندول کے حقوق مے متعلق ہو۔ جوگناہ حقوق لللہ سے متعلق ہیں جیسے ترک نماز وروزہ وغیرہ تو 

#### باب ﴿٢﴾

## تكبر وخود بيندي

حفرت خوادر محبوب الله "في ارشاد فرمايا: " تنكبر سب سے برا اگناه ہے ۔ اپ آپ كو اچھا مجھنا حمالات ہے ۔ اس ہے لل ماچيز بهوجاتے ہيں ۔''

تکبرسب سے بڑا آگناہ کیوں ہے؟ ... تو جائنا چاہئے کہ آنخطرت وہ نے ارشادفر مایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے المکبوباء ردائی والعظمة اذاری فیمن ناز عنی فیھا مصمعه . کہ کر اللہ تعالی فرماتا ہے المکبوباء ردائی والعظمة اذاری فیمن ناز عنی فیھا مصمعه . کہ کبریائی میری چادر ہے عظمت میراازار ہے ۔ چوشش دونوں میں مجھ سے زائے کرے گا اس کو توزکر رکھ دون گا (مسلم ابوداؤد ہروایت ابر ہریرہ)

تنگبر کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ ہے مقابلہ میں آنے کے متر ادف ہے کیونکہ بڑائی کا حقیق مستحق وی ہے اور بیرای کوزبیب دیتی ہے۔

تکبر وہ واحد گناہ ہے جو تخلیق آ دم کے بعد سب سے پہلے مرزد ہوا۔ ابلیس جو بھی دوسعلم الملکوت' ہوا گرنا تھا عبادات وریاضات کی کثرت کی وجہ سے مختلف آ ما نوں میں مختلف ما موں جیسے عابد ساجد راکع وغیرہ سے باد کیا جا تا تھا ' تکبر علی کے سبب ملعون ہوکر رائندہ درگاہ ہوا۔ حضرت کی پاشاہ قبلہ نے ارشاد فر مایا دو تکبر بدتر بین گناہ ہے اورفقیری کا سب سے بڑا گہن ہے۔ اس کی وجہ دانا خیو صنه سے فیست پیدا ہوجاتی ہے ( یعنی شیطان نے کہا تھا دانانا خیو صنه نار و خلقته من طین " میں آ دم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے جھے آگ سے پیدا کیا اور آ دم مئی سے ) اور جوشر اس صداکے بلند کرنے والے کا ہوا ( یعنی شیطان کا )

وی اس ہے نبیت پیدا کرنے والا کا ہوتا ہے۔

كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار (موس)

ای طرح الله تعالی مبر کردیتے ہیں بر تکبر کرنے والے اور مرکش کے دل پر۔ وخاب کل جبار عنید (ابراھیم)

اوریا مراد ہوامرکش اور ضد کرنے والا۔

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: "لاید خل المجنة من کان فی قلبه ملقال حبة من خودن من کان فی قلبه ملقال حبة من خودن من کبر سور الله عند من کبر سور الله عند من کبر سور الله من کبر سور الله من کبر سور الله من کبر سور این این مسعور ()

تر مُدی شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن متنکبر لوگ آ دمیوں جیسی صورت کی چیونٹیاں بن کر اٹھیں گے اور لوگ ان کو با دن سلے روندیں گے ۔ ہر طرح کی ذلت ان پر سوار ہوگی ۔ پھر جہنم کے قید مُانہ میں جس کو بولس کہتے ہیں ڈال دیئے جا کیں گے۔

" کرمیائے سعادت "میں ایک صدیت شریف نقل کی گئی ہے کہ رسول مقبول اللہ نے اور سال مقبول اللہ نے اور سال مقبول اللہ نے اور سال مقبول سے اور سال میں ایک عاد ہے جو متلکر اور سرکش لوکوں کے لئے مخصوص ہے اور اس میں صرف انہی کوڈ الا جائے گا۔"

"احياء العلوم" يل دو صريتين منقول بين كه نبي كريم الله فريا:

لاينظرالله الى رجل بجر ازاره بطرا.

جو شخص فخر ہے تہبند لٹکائے چانا ہے اللہ تعالی اس کی طرف نظر عی نہیں فرمانا۔

(۲) جو شخص نخوت کی جال جلے اور اپ آپ کو بڑا تصور کرے اے حل تعالیٰ کی چیتم غضب سے دو جار ہونا پڑے گا۔

حضرت محمد بن وائع رحمته الله عليد كے حالات يل ہے كه أيك مرتبد انہوں نے لينے صاحبر ادے كود يكها جو كبرونا زے چل رہے كون؟

حضرت بیمی بن معاق فر ماتے ہیں کہ شریف آ دمی جب تقوی اور نیکی کا مقام عاصل کرتا ہے تو بچر وانکسار اختیار کرلینا ہے اور کمیند آ دمی نیک کے راستہ پر چلنے لگنا ہے تو متنکبر ہوجا تا ہے۔ حضرت باین بیر فر ماتے ہیں کہ بندہ جب تک کسی کو اپنے سے کمتر تصور کرتا ہے تو متکبر رہتا ہے۔

تکبر الیی بداخلاقی ہے جو ابتداء میں خود پندی کی شکل میں شروع ہوتی ہے ۔ آدمی

اپ آپ کو دوسر وں سے افضل تصور کرتا ہے اور اس میں ایبا ست و بے خود ہوجاتا ہے کہ اندر
عی اندر خوتی ہے پھولوں نہیں ساتا ۔ بہی خود پندی تکبر کوجنم دیتی ہے ۔ ای لئے حضرت خواجہ
محبوب اللہ نے تکبر کے ساتھ عی خود پندی کا ذکر کیا ہے اور فر مایا کہ اس سے عمل ماچیز ہوجاتے
میں ۔ اس قول کی تا ئید حضرت سلمان کے اس قول ہے بھی ہوتی ہے جس کو حضرت امام غز الل نے نقل کیا ہے ۔ 'وہ چیز جس کے عبادت بھی کام نہیں دیتی اس کامام تکبر ہے۔''

تکبر ایک ایسی فرموم وہسموم ہوا ہے کہ جس کے اندر بھی پیدا ہوجائے وہ دنیا جہاں کو اپنے سامنے گفٹیا سیحضے لگتا ہے اور جس کی براس کی نظر پڑجائے اسے نوکر یا حقیر فادم خیال کرتا ہے اور ایسے بیل عموماً ایسے الفاظ زبان سے نظتے ہیں جاؤ جاؤ کہاری حقیقت کیا ہے ۔ تم میر ب سامنے لویڈ ہے ہو ۔ کیا تم نے آئینہ میں اپنی صورت دیکھی ہے ۔ مجھ سے تناز عدمول لو کے تو تباہ مواڈ کے وغیرہ وغیرہ ۔

ریہ بھی اہل تکبر کی نٹانی ہے کہ ان کے دل ای چیز کے طالب رہنے ہیں کہ تھیں بٹھا کیں تو سب سے اوپر ملیں تو ادب واحز ام ہے ادیکھیں تو تعظیم سے کیا کیں تو القاب کے ساتھ ۔ آئیں اگر نصیحت کی جائے تو اسے تھکرادیتے ہیں اور ہرگز قبول نہیں کرتے بلکہ بعض حضور ﷺ و تو فرمایا و تکبرید یے کدآ دمی اللہ تعالیٰ کے سامنے گردن خم نہ کرے اور لوکوں کو حقارت کی نظرے و کیجے' بیدونوں با تمین حق تعالیٰ اور بندے کے درمیان سب سے بڑا حجاب ہے اور انہی سے تمام براخلا قیاں جنم لیتی ہیں۔

ایک برزگ کا کہنا ہے کہ اگر مجھے جنت کی بوسو تکھنے کا اثنتیات ہے تو اپنے آپ کولوکوں ہے کم درجہ تصور کرا کہ اس کے بغیر اس بو کا گز ربھی جھے تک نہیں بوسکتا۔

حضرت امام غر الل في تكبر كمات سبب بيان فرمائ مين:

پہلا سب علم میں تکبر سے متعلق ہے ۔علم کے جہاں بہت سارے نوائد ہیں وہیں ال کی آفت سے کہ عالم بہت جلد تکبر میں بٹلا ہوجاتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کوعلم سے آراستہ ویکھا ہے تو دومروں کو جانور سجھنے لگتا ہے اور پھر لوگوں سے خدمت مراعات اور تعظیم وتو قیر کی امید کرنے لگتا ہے ۔

حصرت ابن عبائ سے روابیت ہے کہ رصول مقبول ﷺ نے فر مایا کہ پھھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور وہ ان کے حلق سے بیخ ہیں اتر تا ۔اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہماری طرح قرآن کون بڑھتا ہے اور جو پھھ ہم جانتے ہیں اے کون جانتا ہے؟ پھر فر مایا (اگر چہ) میرای است عی میں ہیں گرسب دوزخی ہیں۔

دومری سبب زبد وعبادت میں تکبر ہے کیونکہ عابد' زلبد' صوفی اور بارسا لوگ بالعموم تکبر سے خالی نہیں ہوتے ۔ ان کو اپنی نیکی اور کسب برنا زبونا ہے اور دومروں کوچیتم حقارت ہے و کیھتے بیں اور اپنے عمل عی کو باعث نجات سجھتے ہیں جب کہ حق بیہے کہ ۔ گلدسته ارشا دات \_\_\_\_\_\_\_ نهم \_\_\_\_\_ بهم \_\_\_\_\_\_ فرائض

انمال بیطین ایتھے ہوں اس سے ندامید بخشش ہے بال میہ ہے کلید نصلِ خدا اور فضل کلید بخشش ہے (آحر ضبلی) حسن عمل با عث نجات نہیں ہوتا بلکہ رفضل خدا کے دروازے کھلنے کا سبب ہے۔ اگر فضل ہوتو بخشش ہوتی ہے اس لئے عمل سے بعد فضل وکرم کامتمنی ہوتا جائے نہ کہ فخر ونا ز سے

فضل ہوا تو حیمت سکئے عدل ہوا تو لٹ سکتے

ذر بیرایے عمل کورایگاں کردے۔

بات كرم كى اور سے عيب و جنركى بات اور (حصرت كامل)

بنی امرائل میں ایک صاحب سے جن سے بڑھ کرکوئی عابد نہیں تھا جب کہ ایک دومرافحض تھا
جس سے بڑھ کرکوئی فاس نہیں تھا۔ ایک مرتبہ بادل کے ایک گلاے نے اس عابد کے ہمر پرسایہ
کرلیا۔ فاس نے کہا میں بھی اس کے پاس جا کے بیٹھوں کہ شائد اللہ تعالی اس کی برکت سے بھی
پر رحم کردے ۔ وہ جا کر بھیٹا تو عابد نے تھا رت آمیز لہجہ سے کہا کہ بیکون ہے جو بہاں آ کر بیٹے
گیا۔ بیتو فاس و نابکار ہے ۔ اسے اٹھا دیا اور بے چارہ اٹھ کر جانے لگا تو بادل کا وہ تکواجو اب
تک عابد کے ہمر پرسائی گئن تھا اس کے ساتھ ہوگیا۔ اس دور کے رسول کے پاس وی آئی کہ فاس کے ایمان
و عابد دونوں سے کہ دو کہ نے ہمر سے میٹل شروع کرے کیونکہ فاس کے گیاہ اس کے ایمان
کے سبب بخش دیئے گئے ہیں اور عابد کی عبادت اس کے تکبر کے سبب بھین کی گئی ہے ۔ بیواتعہ حمدا ہما قت
سے ۔ اس سے میل ماچڑ ہوجاتے ہیں۔

علاء و عابدین کے لئے تکبر ہڑی مصیبت ہے۔ ان میں بھی متنکبرین مختلف انداز کے ہوتے ہیں۔ بعض تو وہ ہوتے ہیں جوعلائید اپنی زبان سے تکبر کا اظہار کرتے اور اس پرفخر کرتے ہیں۔ معاجب دل اور صاحب کرامت ہونے کا دعو کی کرتے ہیں۔ اپنی نیکی اور اپنی علیت کی دھونس ہماتے پھرتے ہیں۔ اپنی نیکی کہتا ہے کہ جھے دھونس ہماتے پھرتے ہیں۔ کی کا انداز بھی نت شے طریقوں سے ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جھے

ب المراق ہے کہ میں آج شب بیداری اور نماز تنجیر ہے تحروم رہ گیا ۔ بظاہر تو بہ جملہ کونا عی کا اعتراف کے استان ہے لیکن حقیقت میں وہ اپ تنجیر گزار ہونے کا اعلان کرتے ہیں ۔ کوئی کہنا ہے کہ فلاں تو فلاں اس کے استاذ کے علم کی بھی میر ہے علم کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ۔ کوئی کہنا ہے کہ فلاں پر جو مصیبت آئی وہ میر ہے ساتھ دشنی مول لینے یا میری شان میں گنا خی کرنے کا بتجہ ہے میاور اس طرح کی نتمام با تیں بلاشبہ کئے والے کے متنکبر ومغر ور ہونے پر دلالت کرتی ہیں ۔ بعض بیاور اس طرح کی نتمام با تیں بلاشبہ کئے والے کے متنکبر ومغر ور ہونے پر دلالت کرتی ہیں ۔ بعض فرور ہونے ہیں جو اپنے قول وفعل ہے تکبر ظاہر تو نہیں ہونے ویے گر ان کے باطن میں تکبر ضرور ہونا ہے بلکہ بعض وقت تو عاجزی وفر وتی کا اظہار کرتے ہیں تا کہ ای اظہار عاجزی کے سبب فرور ہونا ہے بلکہ بعض وقت تو عاجزی وفر وتی کا اظہار کرتے ہیں تا کہ ای اظہار عاجزی کے سبب لوگ آئیس نیک تصور کریں۔

لوکوں ٹیل لینے آپ کو عاجز مزاج ٹابت کردیتا انبان کو تکبر سے پاک نہیں کتا۔
عاجز صرف وی ہے جو اپنے ظاہر وباطن دونوں کو تکبر سے دورر کھے۔ تیسر اسب نسب کی وجہ سے
تکبر ہے کہ فلال کا بیٹا ہوں یا فلال گھر انے سے میر اتعلق ہے۔ ایسے لوکوں کو یا در کھنا چاہئے کہ
محض حن نسب کی وجہ سے قیامت کے روز بخشش نہیں ہونے والی ۔ ماں باپ کی ٹیک سے بچوں پر
اللہ کا کرم ضرور ہوتا ہے لیکن محض مانباپ کی ٹیکی اولا دکو ہری الذمہ نہیں کر سکتی ۔ اس لئے نسب پر
انز انا جمافت کے موا پچھنیں ہے۔

چوتھا سبب سن و جمال کی وجہ سے تکبر ہے۔ یہ ورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت ابودرضی اللہ عند فرمات بیں کہ میر اکسی سے جھڑ اہوگیا تو میں نے اس کو کہ دیا ''اوجش نے !' تو حضور ﷺ نے اس کو کہ دیا ''ایا اہاذر! طف المصاع طف المصاع لیس لاہن المبیضاء علی اہن المسوداء فضل " اے ابودر! آ ہے ہے باہر نہ ہو ۔ کس گورے کا پچکس کا الے کے نیچ پر المسوداء فضل " اے ابودر! آ ہے ہے باہر نہ ہو ۔ کس گورے کا پچکس کا الے کے نیچ پر نفسیکت نہیں رکھا۔" اس پر ابودر نے کفارہ کے طور پر اس بچہ کا با کا اپنے مند پر رکھوایا (صحیمین) میں ایک مند پر رکھوایا (صحیمین) میں اور نہی جھوٹ کی باراضگی ہے فا کف رہے تھے۔ فور سیجے کہ ابودر نے کوئی بری بات نہ کی تھی اور نہی جھوٹ کہا تھا ۔ جش کوجش کہا تھا کین چونکہ غور سیجے کہ ابودر نے کوئی بری بات نہ کی تھی اور نہی جھوٹ کہا تھا ۔ جش کوجش کہا تھا کین چونکہ

گلدسته ارشادات \_\_\_\_\_\_\_ ترب فرائهن ای میں حقارت کا پہلوتھا ای لئے رحمت عالم ﷺ و بیربات پیندنہیں آئی ۔ آپ کو لیئے اصحاب میں تکبر تو در کنار' تکبر کا شائہ بھی دیکھنا کوارا نہ تھا۔

تکبر کا پانچوال سبب تو گری ہے لینی مال و دولت پر فخر کرنا ۔ مالدار آدمی تو گری کو بڑی چیز اور مفلسی وغر بت کو حقیر سمجھتا ہے اس لئے مال و دولت کی کثرت پر اتر اتا ہے ۔ قارون کا تکبر مجھی ای قبیل سے تفالیکن حقیقت ہیہ ہے کہ اسملام میں مفلسی کو تو گری پر نضیلت دی گئی ہے ۔ پھی ای قبیل سے تفالیکن حقیقت ہیہ ہے کہ اسملام میں مفلسی کو تو گری پر نضیلت دی گئی ہے ۔ پھی ای قبیل سے تفالیکن دوروقوت ہے ۔ اس سے آدمی کر وراوکوں پر تکبر کرتا ہے ۔ ساتو ال سبب بتا بعد ارول اور کرول چا کرول شاگر دول افرام میدول کی کثرت ہے ۔ التعرض آدمی جس چیز کو اپ حق شرک تا ہے ۔ اگر چہوہ بی التحقیقت فعمت عی نہ ہو۔ تکبر سے عداوت محسد کریا ء اور دوم کی بہت ساری بر ائیاں جنم لیے لگئی

میں اس لتے اس کوسب سے بڑا اگنا وفر مایا گیا ہے۔

علائے تکبر کے علاج کے دوطر لیے بتائے ہیں۔ پہلا علاج علم وکمل کے میجون ہے مرکب ہے کہ آ دمی اپنے آپ کو بہتی نے کہ دوطر لیے بتائے ہیں۔ پہلا علاج علم وکمل کے میجون ہے مرکب ہے کہ آ دمی لیے آپ کو بہتی نے کہ محصے زیا دہ کوئی ذکیل وخوار اور حقیر و کمتر نہیں۔ ایک منٹ کے لئے بھی نظام جسم درہم برہم بوقو انسان دگر کول ہوجائے اور اس کے ساتھ عی آ دمی لللہ تعالی کو بہتی نے تاکہ معلوم ہوجائے کہ کبریائی وعظمت اللہ کے سواکی کومز اوار نہیں۔ یہ ایسا علاج ہے جو تکبر کی جان لیوا بیاری کو جڑھے اکھاڑ دیتا ہے۔ یہ بھی سو نچنے والی بات ہے کہ صبیب خدا اللہ جن کو اللہ تعالی نے بیاری کو جڑے اکھاڑ دیتا ہے۔ یہ بھی سو نچنے والی بات ہے کہ صبیب خدا اللہ جن کو اللہ تعالی نے مخار دوجہاں بنلا وہ فخر کرنے ہے گریز فر مایا کرتے تھے تو جم کیا ہماری حقیقت کیا؟۔

انمان كيا ہے؟ ... الله تعالى نے قرآن مجيد شل انسان كى حقيقت ال طرح بيان انر مائى: هل اتلى على الانسان حين من الملهو لم يكن شيئا مذكورا (الدهر) هـ شك آدى بر ايك وقت وه گذراكه بيك ال كانام (ونثان) بهى ندر با انا خلقتنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيوا (الدهر) عن شك جم نے آ دمی كولى بوي مئى سے پيدا كيا كدوه اسے جائجيں (مكلف كركے اپنے امروٹهی سے ) چراسے سننے والا اورد كھنے والا كيا۔

ومن ایاته ان خلفکم من نواب ثم اذا اندم بشو نندشوون (روم) اوراس کی (قدرت کی) نشاندول پس سے ریکھی ہے کہ اس نے تہجیں شمی سے پیدا کیا پھرتم آ دمی ہوکر منتشر ہوئے۔

اللہ نے انسان کومٹی سے پیدا کیا جو ایک حقیر چیز ہے پھر نطفہ اور علقہ پیدا کیا لینی گندا

ہا فی اور پلید خون سے اس کی آفر بنش ہوئی ۔اس کے بعد بھی انسان کوشت کا ایک فکراتھا اس میں

نہ ساعت تھی نہ بصارت نہ توت وحر کت ۔اب انسان اپ آپ کو بہجانے کہ اسے تکبر زبیب دیتا

ہے یا ابی اصلیت کود کی کر اپنے آپ سے عاد آئے گئی ہے۔

دوسر اعلاج مید کے کہ اپنے آپ کوئیک عالم ہرگز تصور ندکرے ارشاد باری تعالی ہے:
"وفوق سکل فدی علم علیم" (اور ہر علم رکھنے والے ہر زیادہ علم رکھنے والا موجود ہے)۔اور مید
مجھی جان کیس کہ کون اللہ کے نز دیک کتنا طرم ہے کوئی نہیں جانتا۔ ظاہری وضع قطع ہے کسی کا متقی
یا فاسق ہونا ظاہر نہیں ہوسکتا۔اس لئے ہمیشہ لین گنا ہوں کویا در کھیں اور اپنے آپ کو دنیا کا سب
سے بڑا گنہگار مجرم تصور کرے۔ اس کے بغیر تکبر سے مہلک مرض سے خلاصی بانا ممکن نہیں۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ بلاکت دوچیز ول میں ہے:

(۱) مجب يعني خود پيندي (۲) ماس يعني مايوي

آ دمی اگر ہروتت اس بات کا یقین رکھے کہ جو پھلمتیں اس کو حاصل ہیں وہ خدا کی دی ہوئی ہیں اور دینے والا جب دے سکتا ہے تو کسی بھی وقت چھین بھی سکتا ہے تنب مھی خود لیندی کی بیاری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ واللّٰه اعلم بالصواب ۔ گلدسته ارشا دات \_\_\_\_\_\_ ترپ فرائض

#### باب ﴿٢﴾

## اكل جلال

حضرت خواجہ محبوب اللہ قدى الله مراه نے ارشاد فرمایا! "جولقمد بیك مل جاتا ہے ابنا اگر دکھاتا ہے ۔ طلال روزى باعث خبر ہے اور لقمہ حرام موجب فساد ۔ ایک (حرام طریقد سے ممائے ہوئے) چید کے وض کی مقبول نمازیں برما دیوجاتی جیں۔"

حضرت معترف محبوب الله تحامیه ارشاد ای حدیث شریف سے مستفاد ہے کہ حضور انور وہ نے نے حضرت سعد سے ارشاد فرمایا "اس سعد! حلال کا کھانا کھا' تیری دعا کیں قبول ہوں گی استم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قد رہت میں محمد کی جان ہے' جب آ دمی لینے بیٹ میں حرام کا لقہہ ڈالٹا ہے تو اس کی چاہیں دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی ۔ جو بندہ حرام سے اپنا کوشت ہؤ ھانا ہے آگ ای کے بہت قریب ہوجاتی ہے' (طران) داور فرمایا "رزق طلال تلاش کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے (طران) ۔ اور فرمایا "رزق طلال تلاش کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے (طران) ۔ اور فرمایا "رزق طلال تلاش کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے (طران) ۔ الله تعالی فرمانا ہے :

یا ابھا الموسل محلوا من المطبعات و عملوا صالحاً (الومنون \_آب اھ)

اے پیمبرو! (تم اور تمہاری انتیں) طال چیزیں کھا دُاور نیک عمل کرو۔

با ابھا المذین امنو محلوا من المطبعات مار فضکم

اے ایمان والو! علال چیزیں کھا دُجوہم نے تنہیں مرفراز کی ہیں۔

عشرت ابن فریمہ اور حفرت ابن حبان کی روایت کردہ صدیت ہے کہ جس نے حرام مال جمع کیا '
پھر اے صدقہ کردیا اے کوئی اجر نہیں لے گا اور (الٹا) اس کا گناہ اس پر دے گا (عامم)۔ اور پھر

حضور عليه السالوة والتسنيم في قرمايا: "من اكل المحلال اربعين يوما نور الله قلبه واجوى بنابيه المحكمة من قلبه على لمسانة " جوش عاليس روزتك طال كى روزى كهاتا رب بنابيه المحكمة من قلبه على لمسانة " جوش عاليس روزتك طال كى روزى كهاتا رب (جس ش حرام كى ذره بحراً ميزش نه يو) حل تعالى الى كه دل كوثور سه بحرديتا م اوراس كه دل سه تعكمت كريش الى كى زبان برجارى كرديتا م (اوليم وابن عرى روايت الى موى) -

ایک دومری روایت کے مطابق صدیث کا نصف آخر پوں ہے کہ "زهدہ الله فی المدنیا" لیعنی اس کا دل دنیا کی دوتی سے بیز ار بوجا تا ہے۔

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: رب اشعث غیر مشروفی الاسفار مطعمه حوام و
مکسبه حوام و غذی بالمحوام یو فع بلیه فیقول بارب بارب فانی بستجاب للالک
کُنّے عی ژولیده منه عُبار آلود مفرول میں پر بیٹان لوگ بیں کہ کھاتے بھی حرام بیں اور کماتے بھی
حرام بیں اور حرام ہے عی پر ورش پاتے بیں اور اس کے با وجود باتھ اٹھا اٹھا کر بارب یارب کہتے
بیں (لیعنی دعا کیں ما نگا کرتے بیں) ان کی دعا کی آخر کی طرح قبول یو کئی بیں (مسلم بروایت
ایر حریر الله اور فرمایا "دسکل فحم بنبت من حوام فالناد اولی به" بروه کوشت جوحرام سے بروحتا
ایر عریر الله کے لئے دوز خی شایان ہے (تندی بروایت کوب بن عرق) ۔

اور فرمایا: ''جس شخص کو اس بات کی پر وائیس کہ مال کہاں سے چلا آر ہاہے (آیا علال بھی ہے یا نہیں؟) تو اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی پر واہ نہیں ہوگی کہ اسے دوزخ کے فیصے حصیہ میں جمونک دیا گیا ہے (ایومنصور درفر دوئی بروایت این عمر")۔

حفرت ابن حبان نے اپنی سیح میں ایک صدیث نقل کی کدجو کوشت اور خون حرام کے مال سے پیدا ہواس پر جنت حرام ہے اور جہنم اس کی مستحق ہے۔

ادیا ، العلوم میں حصرت ابن عباس کے حوالے سے مید صدیث شریف نقل کی گئی ہے کہ و حق تعالیٰ کا ایک فرشتہ بیت المقدی میں ہرشب مید منادی کیا کرتا ہے کہ جو شخص حرام کھا تا ہے

گلدسته ارشا دات \_\_\_\_\_\_ ۲۲ \_\_\_\_\_ ۲۲ میرانش

اس کے نہ فرض قبول ہوتے ہیں اور نہ نتیل (نوافل تو بہت دور کی بات )" -

کھاتے ہیں حرام لقمہ برڈھتے ہیں نماز کرتے نہیں برہیز دوا کھاتے ہیں (انجد حیدرا آبادی)

روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدین نے ایک فلام کے باتھ سے دودھ کا بیالہ بیالیکن معلوم ہوا کہ حوال کمائی سے نہیں تھا۔ پس ای وقت انگل حلق میں ڈالی اور تئے کردی جو اس قدر شدیدتھی کہ روح پر واز ہونے کا فدشہ لاکل ہوگیا تھا اور باربار کہتے جاتے تھے کہ 'اے پر وردگارا میں جھے ہا وہ باربار کہتے جاتے تھے کہ 'اے پر وردگارا میں جھے حصد توقئے کے با وجود میری رکوں میں رہ گیا ہوگا اور اس کو باہر لانا میر ہے اس میں نہیں ۔'' ایک روابیت میں سے بھی آیا ہے کہ اس قصدی شر آ محضر ت دی کو ہوئی وہوئی ہوئی ہوئی اور اس کے سوا اور سے اور اس کے سوا اور سے نہیں ڈالے '' (بخاری بروابیت حضرت عائش )۔

ای طرح کا ایک اور واقعہ حضرت عمر سے متعلق بھی ہے کہ آپ نے ذکو ہ کی اوری کا دور صرفی لیا تھا اور معلوم ہونے برطل میں انگل ڈیل کر قئے کردی (این ابی الدنیادر کتاب الورع)۔

واضح رہے کہ شریعت نے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ اگر بے ارادہ با ما داشتہ طور پر ایسا ہوجائے تو اللہ کی پناہ ما نگنا اور استغفار کرلیما کا فی ہے ۔ تئے کرنے کا لزوم نہیں ہے لیکن ان با کے نفوس کے دل میں خوف خد ااور پر بہیزگاری کا بیما لم تھا کہ ان کو قئے کرنے تک اطمعنان نہیں ہوا۔

حفرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نماز پڑھتے بڑھتے کمر جھک جائے اور روزے رکھتے رکھتے جسم ما تواں ہوجائے تب بھی بے فیض ہوگا اگر حرام خوری سے پر ہیز نہ کیا جائے کیونکہ حرام خوری کسی کارنیک کو قبول عی نہیں ہونے دیتی۔

حضرت ابن مبارک کا ارشاد ہے کہ شبہ کا ایک روپیہ چھوڑ دیتا ایک لا کھ روپیہ صدقہ

ش دہے ہے زیادہ بہتر ہے۔

حفرت صفیان توریؓ کا ارشاد ہے کہ جو مال حرام سے صدقہ دینا ہے وہ شخص ایسا ہے جیسانجس کیٹروں کو چیٹا ب سے با ک کرنے کی کوشش کرتا ہو۔

حصرت بیمی بن معادّ فرماتے ہیں کہ اطاعت و بندگی خز اندالی ہے جس کی کنجی د عاہے اور اس کے دندانے رزق علال سے بنتے ہیں۔

حفزت ہل مشغول رہتے ہیں خواہ وہ جاہے یا نہ جاہے اور جو شخص علال کھا تا ہے اس کے تمام اعصا محوعبا دت رہتے ہیں اور تو فیق خبر ہمیشہ اس کے شامل حال رہتی ہے۔

غرض اس منعمن میں احادیث آنارواقوال کی کوئی کی نہیں اور ان کی تعداد ہے شار ہے اور یکی سبب ہے کہ اہل اللہ نے اس سلسلے میں انتہائی احتیاط ہے کام لیا ہے۔ حرام چیز وں سے پہنا تو پہلے درجہ کی پر ہیزگاری ہے کہ اس کے بغیر کوئی عبادت بھی کام کی نہیں اور ان تمام چیز وں سے پہنز کریا جس میں حرام کا شبہ بھی ہوصالحین کا طریقہ ہے ۔ متقیوں کا طریقہ سیدے کہ ایس جیز وں سے بھی احتر از کیا جائے کہ جس میں اس بات کا خوف ہوکہ مہادا اس کی وجہ سے اشتباہ میں گرفتار ہوجا کیں خواہ وہ چیز طال مطلق عی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ رسول اکرم ور نے نے فرمایا بندہ میں اس وقت تک منتقی کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ کی چیز کوئش اس خوف سے چھوڑ ما نہ سکھ لے کہ کہیں اس کی وجہ سے حرام میں جنتال نہ ہوجا ہے۔

حفرت عمر آبک مرتب مال ننیمت مل سے بچھ مشک گھر پر لائے اور اہلیہ سے فرمایا کہ مسلمانوں کے باتھ فرودہ کی اور مایا کہ مسلمانوں کے باتھ فرودہ وخت کروادو۔ آبک دن آپ گھر تشریف لائے تو زوجہ کی اور منی میں سے مشک کی ہو آئی۔ یو چھا میہ کیا ہے؟ وہ ہو کیس مشک تو لتے ہوئے خوشبو باتھوں کولگ گئی تھی۔ میں نے وہ باتھ اور منی برال لئے۔ آپ نے میہ کہتے ہوئے کہ وہ مشک تمہاری ملکیت نہیں تھی 'اور منی

گلدستہ ارشادات \_\_\_\_\_\_\_ قرب فرائین مرے اتا ردی اورمٹی ہے دھونے گئے یہاں تک کہ خوشبو کا مام ونٹان ما تی نہ رہا۔ تب وہ اوڑھنی واپس کی۔

خوشبو کی میدمقدار کسی طرح الایل کرفت نہ تھی لیکن حرام کے خوف ہے اس علال کو چھوڑنا عی تقوے کا نقاضہ تھا اور مسلمانوں کے لئے عظیم دریں۔

وجب بن الوردًا می ایک ہزرگ گر رہے ہیں۔ ان کی عادت تھی کہ اس وقت تک کوئی
چیز نہ کھاتے تھے اور نہ چیئے تھے جب تک یہ المینان نہ ہوجا تا کہ وہ چیز ان تک کن ذرائع ہے
پیچی ہے؟ ایک دن آئیل دور ھاکا بیالا چینے کو دیا گیا۔ آپ نے بوچھا کہ یہ دور ھاکہاں ہے آیا؟
اس کی قیمت کہاں ہے ادا کی گئی ؟ کس شخص ہے ٹرید اگیا تو یہ سب پچی معلوم کر بھے اور پھر بوری
طرح الممینان نہ ہوا تو بوچھا کہ اس بکری نے جارہ کہاں ہے کھایا تھا؟ اس برمعلوم ہوا کہ اس
بکری نے ایس چے اگاہ ہے گھائی تھی جس پر مسلمانوں کا کس بھی طرح ہے کوئی جن نہیں تھا۔
پس دور ھے چینے سے انکا رکر دیا ۔ لوگوں نے کہا لی لیجئے اللہ رہیم وکر یم ہے۔ آپ نے کہا ہے شک
وہ رہیم وکر یم ہے اور رحمت کرے گالیوں گناہ ہے آلودہ ہونے کے بعد جو رحمت بھے عاصل ہوگی
اس ٹی گناہ کی آ رائش لامحالہ ہوگی اور مجھے بہند نہیں کہ اس کی رحمت کوگناہ ہے آلودہ کروں۔

#### **باب (۷)**

## امر بالمعروف

حضرت خواجہ محبوب اللہ قدی اللہ مرؤ نے ارشا دفر مایا ''دمسلمانوں کو اچھی مذہبر سکھانا واجب ہے ۔ جس رسم و عادت کا شروع میں اچھا یا برا ہونا معلوم نہ ہوای میں دخل نہ دے۔ نہ سمی کو اس کا تھم کرے نہ انکار جب تک معلوم نہ ہوجائے ۔ جتنے لوگ رسم و عادات کے بابند ہیں ان کو آدمی نہ سمجھے اور ان ہے نہ شرمائے۔''

مسلمانوں کو اٹھی مذہبر سکھانا لینی شریعت کے احکام بتانا اور اس بڑمل کرنے کی ہداہیت کرنا واجب ہے کیونکہ قر آن ہا ک بیس اس کا تھم دیا گیا ہے:

" ولتكن منكم امة به عون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكو" (العران)
تم ين سے ايك كروه ايما يونا شرورى ہے كه اس كا كام عي (لوكوںكو) يَكَى كى دكوت دينا يو
اوروه الجھے كاموں كا تعكم دے اور برے الحال ہے شع كرتے دے۔

دومری جگه ارشاد ب:

"اللذين ان مكنّهم في الارض اقاموا المصلوة واتو الزكوة وامووا بالمعووف ونهوا عن المدين ان مكنّهم في الارض اقاموا المصلوة واتو الزكوة وين عن الممنكو" (الحج) وه اوك كداكر بم أنين زين ثين ين قابو دين تو نماز قائم ركين اور زكوة دين اور برائي سے روكين \_

امر مالمعروف اور نجی عن المنكر دين كے بنيادى اور اہم ترين اصولوں ميں ہے وہ عليم السّان اصول ہے کہ تمام انبياء عليم السلام بينج على اس لئے گئے ميں كداس اصول كو زيادہ ہے

زیادہ تقویت پہنچا کیں۔ یکی چیز اگر مفقود ہوجائے توشریعت کے احکام باطل ہوکررہ جا کیل گے۔ کیمیائے سعادت میں جند صریثین نقل کی گئی ہیں کہ حضور انور ﷺ نے فرمایا کہ ''لوگوں کو اچھی باتوں کا علم کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تم ہے بدترین او کوں کو تمہارے اور مسلط کردے گاتب تم ہے بہترین لوگ بھی اگر د عاکریں گے تو د عا قبول نہ ہوگی ۔''حضرت صدیق اکبر دواہت کرتے میں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا و کوئی قوم الیی نہیں ہو کتی کہ جس میں گناہ کا دور دورہ ہو اور کوئی أنبيس روكنے والا بھى ند ہواور اس كے با وجود الله تعالى ان ير ايباعذ اب مازل ندكرے جوسب كو ابنی لہیت میں لے لے ۔" ( یعنی ہرائیوں سے ندرو کئے والی قوم برعذاب کاما زل ند ہوما ممکن نہیں ) اور فرمایا '' اگر کسی مجلّہ می ظلم ڈھالیا جار ہا ہو اور کسی کو مار ببیت رہے ہوں اور کوئی شخص و ہاں کھڑا ہو ریسب پہنے دیکے رہا ہو اور قدرت رکھنے کے با وجود اس مظلوم کی مد انعت نہ کرے تو اس مر لعنت کی مارش ہوتی ہے۔'' اور فر مایا '' ایس حکمہ بیٹھو بھی نہیں جہاں نا شائستہ تشم کے ( کام )ما تیں ہوری ہوں اور تم میں اتن جمت بھی نہ ہوکہ انہیں روک سکو۔" حضرت عا مَشہ ہے مروی ہے کہ آب ﷺ فرمایا" الله تعالی نے ایک ایسے شہر مر عذاب نازل کیا جس میں اتفارہ ہزار آ دمی ایسے آباد تھے جن کے انمال پینمبرانہ صفات کے حامل تھے ۔" صحابہ نے عرض کیا "ایا رمول الله ﷺ! ایما کیوں ہوا؟ "أب نے فرمایا "اس لئے کہ وہ عن تعالیٰ کی خاطر دومروں سے خفانہ بوتے تھے اور ان سے ما زیری نہ کرتے تھے۔''

(حوالہ کیمیا عسما دے اصل نسخہ سفی ۱۳۳ ترجہ عبد المجیدین وائی سفیہ ۲۹ ترجہ سعید الرحمٰی علوی سفیہ ۲۳ (یا در ہے کہ گناہ بر با زیری کرنے کو احتساب اور احتساب کرنے والے کومحتسب کہتے ہیں)
چونکہ احتساب واجب ہے اس لئے علم احتساب اور شرائط احتساب کا جاننا بھی واجب ہونا
ہے ۔ احتساب کی پہلی اور بنیا دی شرط رہ ہے کہ محتسب ممکلف مسلمان بینی پکا دیند ار ہو محتسب کا گنا ہوں ہے۔ احتساب کی پہلی اور بنیا دی شرط رہ ہے کہ محتسب ممکلف مسلمان بینی پکا دیند ار ہو محتسب کا گنا ہوں ہے۔ آئے گاجو یوری طرح محصوم ہو۔

ان حسر ہو ہو ہے۔ کہا کہ ' فلا ن جُمل ہو انہ ہوجا کہ اور اس کہا کہ ' فلا ن جُمل ہمتا ہے کہا کہ اور اس وقت تک نہ روکو جب سکہ خود ہاں ہم جمل ہو انہ ہوجا کہ اور ہرے کاموں سے اس وقت تک نہ روکو جب تک تم خود ہا لگل ہاک نہ ہوجا کہ تو حضر ہے۔ ' سن ہم خود ہا لگل ہا کہ نہ ہوجا کہ تو حضر ہے۔ ' سن کہاں تم کی ہا تھی ہمارے دلوں ہیں ڈی وے تا کہا حساب کا دروازہ علی ہند ہوجائے۔ ' کوئی نہیں کہاں تم کی ہا تھی ہمارے دلوں ہیں ڈی و حصر ہیں ہی اس بیان ایک فاصل ہے کیونکہ اس طرح تو وہ ایک اور گئاہ کا مرتکب ہوجاتا ہے اور پھر اس کا احساب ہالکل بیکا داور ہے اثر ہوتا ہے۔ اس کی ہا توں کو پہلے تو لوگ سنیں گئیں اور اگر سنیں بھی تو محض بندی اڑانے کے موا اور پکھی نہ حصل اور پکھی نہ کہ سن کے اس طرح وعظ وقعیمت کی اہمیت ختم ہوجائے گی اور شریعت کی تعظیم بھی لوگوں کے دلوں میں ہاتی نہ رہے گی ۔ اس طرح وعظ وقعیمت کی اہمیت ختم ہوجائے گی اور شریعت کی تعظیم بھی لوگوں کے دلوں میں ہاتی نہ رہے گی ۔

احتساب کرنے کے جند درجات ہیں۔ ان کو ذہمی تشین رکھنا چاہئے کیونکہ پہلا درجہ کا رگر ندہونے کی صورت میں عی دومر ادرجہ لائی عمل ہوگا۔

محتب کو پہلے حالات و کیفیات سے کمل آگای حاصل کرلیما جائے پھر گناہ کرنے والے کو رہے بتایا جائے کہ وہ اس اطلاع پر والے کو رہے بتایا جائے کہ وہ جو بچھ کر رہا ہے وہ شرعی روسے گناہ ہے ۔ ممکن ہے کہ وہ اس اطلاع پر علی ایٹ سے باز آجائے ۔ اگر رہیل کارگر نہ ہوتو نصیحت کرنا جائے ۔ اگر نصیحت بھی ہے اثر میوجائے تو سختی سے باز میں ہے اثر مید بھی او میری کے ان میں سے باز کا جائے ہے کہنا جائے ۔ ایک علی وفعہ بختی قطعاً مناسب نہیں ۔

پھر اگر بختی ہے بھی کام نہ بنے تو ہاتھ ہے روکنا چاہئے۔ اگر گنا ہ بخت سم کا ہوتو مارما اور لوکوں ہے مدد لیما بھی جائز ہے۔ اگر ان میں ہے بچھ بھی کرماممکن نہ ہومشلا ایما کرنے ہے خودکو نقصان چنچنے کا اند ہیتہ ہویا فتنہ پھلنے کا خوف ہویا گنا ہ میں اور زیادتی کردینے کا امکان ہوتو احساب واجب نہیں ہے تاہم گنا ہ ہے دل میں کراہمت اور ترش روئی نو بہر حال انتقیار کرنی چاہئے کہ یہ ادفی درجہ کا احساب ہے ۔ حضور ہی نے نرمایا کہ اگر کسی شخص کے سامنے گنا ہ ہور ہا

گدستہ ارشادات \_\_\_\_\_\_ من آخر ہے۔ ہے (اور وہ رو کنے کی قدرت ندر کھے ) مگر اس سے کراہیت اور نظگی کا اظہار کرے تو اس کے عن میں ایبا ہے کویا اس نے گنا ہ ہوتے دیکھائی نہیں۔

اگر کوئی بیٹا اپنے مال مایا ہے ۔ احتساب کرر با ہوتو اس کو اُن کا احتر ام مکوظ رکھتے ہوئے احتساب کرما جائے ورنہ ریہ بجائے خود ایک جرم منصور ہوگا۔

حفرت خواجہ محبوب اللہ نے جونر مایا کہ دوجس رسم و عادت کا شرع میں اچھایا ہرا ہونا معلوم نہ ہواں میں دخل نہ دے "تو ظاہر ہوا کہ محتوم نہ ہواں ہے کہ حقیقت حال ہے بینی وختی آ کائی حاصل کر لے کہ کسی کا فعل و آتی شرعی رو ہے گناہ بھی ہے یا نہیں ۔ اور اس میں بھی اس بات کالحاظ رکھے کہ جس و کر بیر شامل نہ ہو۔ اگر کوئی حجب کر گناہ کرتا ہوتو حجب ججب کرد کھنایا لوگوں ہے دریا فٹ کرتے ہوتو حجب کرد کھنایا ہوگوں ہے دریا فٹ کرتے گھرنا ہری ہا ہے۔

ہندوستانی مسلمانوں میں بعض ایسے لغورسوم روان پا گئے ہیں جو غیر شری اور قابل منع ہیں ۔ بالخصوص شادی بیا ہ اور دیگر نقار یب کے موقع پر ان کا کھلم کھلا ارتکاب کیا جاتا ہے ۔ مشلا سائی میندی کی رسم میں نوشہ کا اپنی ہونے والی سائیوں کے ساتھ مل بیٹھنا اور طرح طرح کی لغویات میں مشغول ہونا وغیرہ ۔ چٹانچہ حضرت محبوب اللہ نے فرمایا کہ ''جولوگ (ایسے) رسوم و عادات کے بابند ہیں ان کو آ دمی نہ سمجھے اور ان کو روکتے سے نہ شرمائے'' کی آپ آپ نے واضح فرمادیا کہ کسی بھی غیر اسلامی رسم کو اپنا شعار بنامیا ہرگز آ دمیت نہیں اس لئے ایسے لوگ آ دمی کہلانے کے مستحق نہیں ہیں کھی مجماری قابل کمل کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ ایسی مہاح چیزیں بھی جو قائدہ بخش نہیں ہیں کبھی مجماری قابل کمل کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ ایسی مہاح چیزیں بھی جو قائدہ بخش نہیں ہیں کبھی مجماری قابل کمل

حفرت محبوب الله كورسوم سے سخت كرابيت تقى - بے جا تكفّات كو پهند ندفر اتے سے - گلدسته تجليات ميں مُدكور ہے كہ تفاريب كموقع پر حصص كے ساتھ باجا نوازى كو بھى آپ بيند ندفر ماتے بكد منف فرماتے تھے - فرماتے كہ شادى كے مواقع بر "اعلنو هلا النكاح

دومر البیکہ ایسے روائی ہے بھی بعضوں کو تخت شرمندگی بھی ہوتی ہے اور وہ ندامت ہے نیجنے کے لئے قرض لینے تک تیار ہوجاتے ہیں یا پھر تقریب میں شرکت کرنے علی ہے رک جاتے ہیں ۔ بہر حال جو روائی آ دمی کی شرمندگی یا غیر حاضری کا مو جب بن جائے اس کو زیر دئی کا مودا علی کہ دیکتے ہیں انتخابہ بھی نہیں کہ دیکتے ۔

حفرت خواجہ محبوب اللہ نے شادی کے موقع پر پر لکلف پخت (لیعنی اواز مات کے ساتھ طعام کے اہتمام) کو بھی ما پند فر مایا ۔ سمیہ خوانی کا جو عام رواج ہے وہ بھی حفرت کو بچھ پہند نہ تھا۔ ای طرح قبور پر پھول چر معاتے وقت سلام کے پڑھنے اور سلام کے وقت سب کے کھڑے ہونے کو بھی آپ نے مایند فر مایا کیونکہ اس کو لازم کرلیا گیا تھا۔ بعض نا دان تو ایسا نہ کرنے پ

کے الفاظ ہے دیا ہے۔

#### باب ﴿٨﴾

## ريا و اخلاص

حفرت خوادی مجبوب الله قدی الله مرؤ نے ارشاد فرمایا دونیک کام کسی کے دکھانے کونہ کرے۔ اس کوریا کہتے ہیں۔ فراسا کام بھی فالص فدا کے لئے ہوتو وی با حث نجات ہوگا۔ "
یادرے کہ رہا نہ صرف بیہ کہ اعمال صالح کو ضائح کردیتی ہے بلکہ بیمزید گناہ وعذ اب کا موجب ہے کوئکہ عبادات میں رہا کاری ہے کام لیما گناہ کیرہ ہے اور شرک ہے قریب ہے۔ عموماً نیک اعمال کرنے والوں کے دل جس بیاری کے سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں وہ ریاکاری عی ہوتی ہے کہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں تو خواہش بی ہوتی ہے کہ لوگ ان کی عبادت گر اری سے والف ہو اور ان کو پارسا جانیں۔ جس عبادت کا مقصد لوگوں کو اپنا معتقد بنایا ہو الے سے عبادت اللی میں کیسے شار کیا جاسکتا ہے کیونکہ بیتو لوگوں کی برسش ہوئی نہ کہ اللہ کی۔ اسے عبادت اللی میں کیسے شار کیا جاسکتا ہے کوئکہ بیتو لوگوں کی برسش ہوئی نہ کہ اللہ کی۔

ارشادباری تعالی ہے "فمن کان بوجوا نقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا بشرک بعبادة ربه احدا" (کہف) موجو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزور کے تواس کو چاہئے کہ دوہ نیک کمل کرتا رہے اور اپنے رب واصر کی عبادت ش کی کوشر یک نہ کرے۔"فویل فلیمصلین اللذین هم عن لاتھم ساهون ٥ اللذین هم یوانون ٥ " (الماعون) موایسے نمازیوں کے لئے بری شرائی ہے جو اپنی نمازکو بھلا بیٹے ہیں۔ جو ایسے ہیں کہ (جب نماز پڑھے ہیں۔

سن المحض نے حضور ﷺ ہے پوچھا کہ نجات کس چیز کامام ہے؟ تو فرمایا ''اس چیز ٹاس

اورفر مایا کہ 'جب الحزن''(یعنی رخ کے غار) سے پناہ ما نگا کرو۔'' تو لوکوں نے عرض کیا ۔ یا رسول اللہ ﷺ! وہ کیا چیز ہے ۔ فر مایا کہ وہ آیک وادی ہے جو رہا کاروں کے لئے خاص طور مر دوزخ میں بنائی گئی ہے۔ (تر فری مر وابت ابوھرمر ہے)

ای طرح کی مے شار روایتیں مختلف کتب احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت علی نے ریا کاروں کی تمین نشانیاں بنلائی ہیں:

- (۱) تنہائی میں کا بلی اور ستی کرتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے خشوع وخصوع کا مظاہرہ کرتا ہے۔
  - (٢) اوكول كود يكما ديكي كرمسكرانا اورخوش بونا ب-
  - (m) تعریف من کرزیادہ مل کرنا اور فدمت من کرمل کم کردیتا ہے۔

حضرت ابو امامہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو سجد میں روتا اور گزاڑا تا و کھے کر فر مایا '' اے بھلے مانس! جو پچھ تو مسجد میں کرر ہا ہے اگر گھر میں (لوگوں سے چھپاکر) کرتا تو تیراجواب نہ تھا۔

اب رہا میرسول کہ ''رما'' کی حقیقت کیا ہے اور اس کی تنتی صورتیں ہیں؟ تو حصرت خواجہ محبوب اللہ نے رما کی تعریف بیان افر ماوی ۔رما کار ما پی قسموں میشتمل ہوتے ہیں:

(۱) ظاہری اور بدنی ہیئت و شکل ہے دھوکا دینے والے: مثلاً اپنے آپ کو بالکل نحیف و
کر ور بتاتے ہیں تا کدلوگ مجھیں کہ یہ نقابت اور کز وری مجاہدہ و ریاضت کا نتیجہ ہوگایا
شفندی آ ہیں مجرمجر کرموت کو یاد کرتے رہتے ہیں تا کدلوگ مجھیں یہ کتنا نیک آ دمی ہے
کہ جمیشہ موت کا خیال رکھتا ہے یا اپنی چیٹا ندوں پر کھے لا لیتے ہیں تا کدلوگ آبیں

#### عبادت میں ند کثرت ہے ند اوق جبرسائی ہے سیر چیٹا نی کا محصا کیا ہے؟ سمائے رمائی ہے (احمد صبلی)

واضح رہے کہ قرآن مجید میں چیٹانی کے گئے والوں کی جوتعریف آئی ہے اس کی وجہ صرف بہی ہے کہ وہ لوگ کثرت ہجود کے عادی ہوتے ہیں جس کے سبب ان کی چیٹا نیوں پر بے ارادی طور پر گئے ممودار ہوجاتے ہیں ۔ بیامطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم ارادنا گئے پیدا کرلوتو تمہارا بھی شاران میں ہوجائے گا۔سیماهم فی وجوههم کے ساتھ من اثو المسجود کے الفاظ اس برشام ہیں۔

(۲) کباس اور پوشاک ہے اپنے آپ کو بارسا دکھانے والے: مشلاً کھر درایا پھٹا پرانا کپڑا پہننا تا کہ اس پر زاہر ہونے کا گمان گزرے یا ہاتھ میں جمیشہ جا نمازیا تنبیج لے کر گھومنا نا کہ لوگ صوفی سمجھیں۔

یہاں ایک بات اور قاتل وضاحت ہے کہصوئی کوئی سعمولی آ دمی نہیں ہوتا۔ جس کا باطن پاک ہواور جس کا اللہ کے یہاں مقبول بندوں میں شار ہوتا ہو وی صوئی ہے۔ صوفی مام رکھ لیما جائز ہے لیکن اپنے آپ کوصوئی کہلوانا یا خود کہد لیما بھی ریا کاری بی کی ایک صورت ہے۔ صوفیوں کی انجمن بنانا اور اپنے آپ کو اس انجمن کا ایک رکن قر ار دینا بھی اپنے آپ کو صوفی کہنے کے متر ادف ہے لہٰذا اس سے بھی پر ہیز کرنا جائے۔

(س) گفتگویس ریا کاری ہے کام لینے والے: ایسے لوگ عموماً ہونؤ س کوبوں ہلاتے ہیں تیسے جمیشہ ذکر البی میں مشغول ہوں حالا تکہ ذکر ہونؤ س کو ہلائے بغیر بھی ہوسکتا ہے لیکن اس سے لوگوں کو ہلائے بغیر بھی ہوسکتا ہے لیکن اس سے لوگوں کو کہا ہے بغیر بھی ہوسکتا ہے لیکن اس سے لوگوں کو کیسے پینہ جلے گا کہ ریمنفرت ذکر بھی کیا کرتے ہیں ۔ای لئے مفرح نوادہ مجبوب اللہ نے بال انفاس پر عداومت کا تھم دیا تا کہ ذکر بھی جلے اور ریا کاری سے بھی محفوظ رہ کمیں ۔

- (۲) عبادت میں ریا کاری کرنے والا: ایسا ریا کارنماز بڑھتے ہوئے اگر دور کسی کوآٹا ہوا دیکھا ہے تو نماز بڑے اہتمام اور خشوع و خضوع سے پڑھتا ہے۔ گردن آگے کو جھک جاتی ہے۔ رکوع و چودطویل ہوجاتے ہیں حالانکہ اگر کوئی دیکھے نہ رہا ہوتو نماز میں وہ تیزی وطراری ہوتی ہے کہ چنٹا جلد ممکن ہونماز ختم کرلی جائے۔
- (۵) مریدوں اور شاگر دوں کی تعداد بتا کر اپنی منزلت منوانے والے: بیاوگ دومروں پر بیہ ظاہر کرنے میں ہؤے مستعدیوتے ہیں کہ ان کے مریدوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

  بڑے بڑے بڑے رئیس اور جا گیردارسلام کو حاضر ہوتے ہیں ۔عزت دارلوگ میرا احترام کرتے ہیں ۔ عزت دارلوگ میرا احترام کرتے ہیں ۔ مین کہ میں واقعی تابل کرتے ہیں کہ میں واقعی تابل کرتے ہیں کہ میں واقعی تابل احترام ہوں ۔ سیلوگ اس سے بیتا ٹر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں واقعی تابل احترام ہوں ۔ سیلوگ میری نیک اور میری للہیت کی وجہ سے جھ سے متاثر ہیں ۔ احترام ہوں ۔ سیلوگ میری نیک اور میری للہیت کی وجہ سے جھ سے متاثر ہیں ۔ بیتو اس میں ۔ میاکاروں کی بات تھی جن کی ریا کاری آسانی سے ظاہر ہوجاتی ہے کین اس سے زیادہ پوشیدہ ریا کاروہ ہوتا ہے جو اپنے اعمال میں ریا ظاہر نہیں ہونے دیتا لیکن

لیکن اس سے زیادہ پوشیدہ ریا کاروہ ہوتا ہے جو اپنے اعمال میں ریا ظاہر نہیں ہونے دیتا لیکن ریا اس سے زیادہ پوشیدہ ریا کاروہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو گناہ گار کہتا ہے۔ اس لئے نہیں کہ اس سے بالگہ اس لئے کہ لوگ اس کو اس کی عاجزی وفر وتی کے سبب نیک خیال کریں۔

اب یہاں میں اس بات کی وضاحت ضروری مجھتا ہوں کہ بید جو رہا کاروں کی خطا ہوں کہ بید جو رہا کاروں کی خطا نیاں بتائی گئی ہیں اس کا مقصد بید ہے کہ ہم اگر اپنے آپ میں ان نشانیوں میں ہے کی نشانی کی کوموجود ہا کیں تو یقین کرلیں کہ ہم میں رہا کاری کا عضر موجود ہے اور اس کے علاج کی طرف متوجہ ہوجا کیں ۔ بینہیں کہ دومروں کو ظاہری طور مران صفات کا متحمل و کی کر زبان ورازی یا انگشت نمائی کیا کریں ۔

جس کامل ہے اس کے ساتھ ہم کونہیں زیبا تقید (احرصبلی)

ہوں ہورا والے الاعمال بالنبات" کا ارشاد ہے اور ہم کی نیوں ہے واتف نہیں اس لئے برنسی اللہ عمال بالنبات" کا ارشاد ہے اور ہم کی کی نیوں ہے واتف نہیں اس لئے برنشی ہے جی المقدور گریز کرما عی احسن ہے ۔ پھر انگشت نمائی بجائے خود ایک فرموم فعل ہے ۔ واضح ہو کہ دیا ء ایک خطرنا کے بیاری ہے اور الیک خطرنا کے بیاری ہے کہ جومسلمان کی روحانیت کوہم نہیں کر کے دکھ دیتی ہے ۔ اس کا علاج معمولی کوشش ہے نہیں ہوسکتا بلکہ اس کے لئے زیر دست جد وجہد درکار ہوتی ہے ۔ اس سلسلے ش سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ریا ء کی حقیقت کے بارے میں خوب واقعیت صاصل کرلیں کہ بیرعبادتوں کو ما چیز کردیتی ہوادت سے اور آخرت میں اس کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ اسے ہرداشت کرنا کی کی بھی طاقت ہے اور آخرت میں اس کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ اسے ہرداشت کرنا کی کی بھی طاقت ہے اور آخرت میں اس کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ اسے ہرداشت کرنا کی کی بھی طاقت ہے اور آخرت میں اس کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ اسے ہرداشت کرنا کی کی بھی طاقت ہے اور آخرت میں اس کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ اسے ہرداشت کرنا کی کی بھی طاقت ہے اور آخرت میں اس کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ اسے ہرداشت کرنا کی کی بھی طاقت ہے اور آخرت میں اس کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ اسے ہرداشت کرنا کی کی بھی طاقت ہے اور آخرت میں اس کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ اسے ہرداشت کرنا کی کی بھی طاقت ہے اور آخرت میں اس کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ اسے ہرداشت کرنا کی کی بھی طاقت ہے اور آخرت میں اس کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ اسے ہرداشت کرنا کی کی بھی طاقت ہے اور آخرت میں اس کی کو بھی سے اور آخرت میں اس کی کی جو کی میں کی دست میں میں کی کی بھی سے اور آخرت میں اس کی کی بیارے میں کی کی بھی کی کی کی بھی کی کر اس کی کو بیار کی کی کی کی بیار کی کی ہو کر کی بھی کر اس کی کی بیار کی کی کر اس کی کی بیار کی کی کر اس کی کی بیار کی کر اس کی کی بی کی کی بھی کی کر اس کی کر اس کی کی بیار کی کر کر بھی کی کر کر گیا کی کر کر گی کر کی کر کر گیا کر کر گی کر کر گیا کر کر گیا کر کر گی کر کر گیا کر گیا کر کر

اگر کوئی شخص شہر کا مے صرشوقین ہے اور شہد کی موجودگی پر بغیر کھائے رہنا اس کے لئے دشوار ہے لیکن اس کو بیہ بتادیا جائے کہ اس شہد ش زہر ملا ہوا ہے تو شدت رغبت کے باوجود وہ شہد کھانے کی جرائے نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص کھالے تو اس کی چار علی وجود وہ شہد کھانے کی جرائے نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص کھالے تو اس کی چار علی وجود ہوگئی ہیں۔ پہلی بید کہ اس کو اس آ میزش میں شبہ ہو بلکہ شبہ کی صورت میں بھی کوئی نہیں کھائے گا۔ دومری بید کہ اس کو اس بات کا لیقین ہوکہ کہنے والا جھوٹ کہ در باہے ۔ تیسری بید کہ وہ جان ہو جھر کر بلاک ہونا جا جات کا لیقین ہوکہ کہنے والا جھوٹ کہ در باہے ۔ تیسری بید کہ اس کو اس بات کا لیقین ہوکہ کہنے والا جھوٹ کہدر باہے ۔ تیسری بید کہ وہ جان ہو جھر کر بلاک ہونا جا ہتا ہے اور چوتھی بید کہ اس کا دماغی تو ازن شمیک نہیں ہے ۔

یہ تو محض زہر کی بات ہے کہ جس سے انسان جان گنوا بیٹھتا ہے کیکن رہا ہو۔ سے جو نقصان جمیں آخرت ہیں اٹھانا پڑے گا وہ زہر کھانے سے زیا وہ خطرنا ک ہے ۔ ساتھ عی ساتھ یہ یہ وجی ذہین نشین رکھنا چاہئے کہ لوگوں کی تعریف و مُدمت کا نہ کوئی انتہار ہے نہ اس کی کوئی اہمیت ہے ۔ خیر وشر فد الے ہاتھ ہے ۔ عزت و ذات بھی فد اعی کی مرضی ہے حاصل ہوتی ہے جیسا کہ جن تعالیٰ نے واضح نر ما دیا : ' و قعز من قشاء و قلل من قشاء ہیدک المحبو'' اگرتھوڑی دیر کے لئے کوئی جمین تیکوکار تصور کربھی کیس تو کیا ہوگا۔ لوگوں کو بدلتے دیر نہیں گئی۔

کب و نفرت کا اعتبار نہیں دل تغیر بذیر ہوتا ہے (آحد ضبلی) پس الیم بے اعتبار عزت و ماموں کے لئے محنت کو رائیگاں کرلیما اور الٹا وبال مر پرمول لیما کونی مجھد اری ہے۔ اس لئے جو پچھ کریں صرف اللہ کے لئے کریں اور اللہ عی کے شیال ہے کریں۔

مارتیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کا کنات سب کو اپنا کرنے والے اسکو اپنا کر کے دیکھے (حضرت کامل )

جس وقت دل میں رہا کا گز رہون ان تمام با توں کو یا دکر یں تو انٹا ء اللہ تعالی رہا دل وہ مائے ہے معا دور ہوجائے گی ۔ اللہ کی تو فیق ہے اخلاص نصیب ہوگا ۔ البتہ رہا کاری کے نقاضوں کی مخالفت کرنے اور دل ہے کر اہیت کرنے کے با وجود اگر دل میں وصوے باتی نہ رجا کیں تو اس کو اہمیت نہیں دیتا چاہئے کو بنکہ وصوے ایک طبعی امرے اور انہا ن کی فطرت میں داخل ہے ۔ بعض اوقات آ دمی کو عبادتوں ہے رو کئے کے لئے بھی شیطان میہ وصوسہ ڈ النا ہے کہ اسے فلانے ! تو تو دکھاوے کی عبادت کرر باہے ۔ الی عبادت سے کیا قائدہ ؟ جو شخص رہا ہے خوف ہے عبادت می مزک کردے تو کویا اس نے شیطان کے کام کو آسان کردیا ۔ اس لئے خوف ہے عبادت می مزک کردے تو کویا اس نے شیطان کے کام کو آسان کردیا ۔ اس لئے بہتر بہی ہے کہ وصوسوں کو ضاطر میں نہ لا کیں اور اخلاص کے ساتھ عبادت یوری کریں ۔

اب یہاں ایک اور ہات وضاحت طلب ہے۔ وہ میر کہ جہاں عبادتوں کو چھپانے کا تھم ہے وہیں دوصورتوں میں عبادتوں کوظاہر کرنے کی اجازت بھی ہے:

(۱) جوعبادتیں نرض ما واجب ہیں ان کو چھپانے کا تھم نہیں ہے۔ مثلاً پنجوفتہ نمازیں مضان کے روزے وغیرہ۔ نماز کے بارے میں ہے کہ نمازمسلمان اور کافر میں نرق کرنے والی چیز ہے بیعنی میں مسلمان ہونے کی نشان ہے۔ جس طرح اپنا دین ظاہر کرما رہا ہیں واخل نہیں ہوسکتا۔ ای طرح فر اُنفی کی مرعام اوا کیگی بھی رہا ہیں داخل نہیں۔ اگر ایبا ند ہوتا تو مساجد میں با جماعت نمازیں اوا کرنے کا تھم بھی ند ہوتا۔ بال البتہ اگر نماز اس لئے پڑھیں کہ لوگ نمازی کہا کریں تو ہے بیٹک رہا ہیں واضل ہے۔

(٢) وه اتمال نيك جس كى لوك اقتذاكرين يا جوعوام ين تحريك كاسب ينين -

ارشاد باری تعالی ہے: "وان نبدوا الصدقات فعما هی طوان تحفوها وتو توهاالفقراء فهو خير لگم" (موره البقره آيت الا) اگرتم صدقات كوظاہر كركے دونت بھی اچى بات ہے اور اگر ان كو چھپاؤ اور نقراء كو ديدوتو بياور بھی اچھا ہے۔ ايك مرتبہ صفور في نے كے مال طلب فر مايا تو ايك صحافی نے حسب الحكم ايك مال ہے بھرى اليك مرتبہ صفور في نے بچر مال طلب فر مايا تو ايك صحافی نے حسب الحكم ايك مال ہے بھرى حسلى يوں عاضر كى كدلوكوں نے د كيے ليا ۔ نتب ان كى د يكھا ديكھى مجھوں نے مال لاما شروع كرديا ۔ اس پر حضور في نے فر مايا كديو شحص نيك موند پيش كرے اور لوگ اس كى افتذاء بيس كرديا ۔ اس پر حضور في نے فر مايا كديو شحص كو اپنے حصد كے تو اب كے علاوہ دومروں كى موانقت كا اجر ويكى بے طرح اور كوگ اس كى افتذاء بيس ويلى على اور اور كى موانقت كا اجر

پی حقیقت سے کہ اگر ول رہا ہے محفوظ ہے اور اظہار عبادت دومروں کے راغب ہونے کا موجب بنے تو سے بہت زیادہ تو اب کا باعث ہے ۔ لیکن سے اظہار صرف الی طائد کریں جہاں دومروں کی مسابقت کا امکان روشن ہوا ور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ول کا جائزہ بھی لینے رہیں کوئکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ رہا ء کی خواہش ول میں موجود ہوتی ہے اور صرف باہر نظنے کا بہانہ تلاش کرتی ہے ۔ اس سلسلے میں سے بات اچھی طرح و ہمن نشین رکھنا جا ہے کہ بہانے ہناکر لوگوں کو تو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ دل میں گزرنے والی بیان وروسوس سے واتف ہے لہٰذا اس کے سامنے بہانے نہیں بنائے جاسجتے ۔

"بخادعون الله والمذين آمنو وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون" (البقره) ا خلاص كميا ہے؟: ـ الله تعالى فرمانا ہے: "اخلاص مير برازوں بيل ہے ايک راز ہے جے بيں كى شخص كے دل بيل ركھتا ہوں تو خود اس ہے مجت كرنے لكتا ہوں۔

حضرت ذون النورين مصري فرمات بين كه تمن چيزي اخلاص كي نتائيان بين:

- (۱) عوام کی مدح یا مُدمت بندے کے نز دیک بکسال ہوجائے۔
  - (٢) اعمال مين ايخ حسن اعمال كو د يكينا بهول جائے -
- (۳) اور رہیجی بھول جائے کہ وہ آخرت میں اپنے اعمال کا تو اب جاہتا ہے۔ ہو عبادت کا مقصد حصولِ رضا

مت رکھو آرزوئے صلہ دومتو (آحرمبلی)

حفرت کول نے فرمایا: جو بندہ چالیس دن تک مجیح اور کامل اخلاص کے ساتھ کمل کمتا ہے تو اس کے دل سے حکمت کے جشمے پھوٹ کر زبان پر جاری ہوجاتے ہیں (حسن احوال) اور ایک برزرگ کا قول ہے کہ مجیح اور کامل اخلاص میہ ہے کہ اخلاص میں اخلاص کو بھی نہ تا اس کرے۔

اخلاص میں اخلاص کو مت ڈھویڑ نینے ورنہ

اخلاص خود اخلاص کا مختاج رہے گا (احریبی)

جس طرح لوکوں کی خاطر عمل کرنا ہراہے ای طرح لوکوں کے خوف سے عمل ترک کردیتا بھی قابل مذمت ہے ۔ حضرت نفیل بن عیاض فرماتے تھے کہ لوکوں کی خاطر عمل کرنا رہاء ہے اور لوکوں کی وجہ سے چھوڑ دیتا شرک ہے ۔ اخلاص میہ ہے کہ اللہ تعالی تعصیں ان دونوں سے نجات دیدے۔ حضرت خوش اکتقالین خوث الاعظم رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ: ''اے فرزند! تو اچی

لے اس حدیث قدی کا حوالہ دستیاب نہ ہوسکا۔ ڈاکٹر محمد طاہر القا دری یا کتان نے اس کو ایٹے کتا بھیر "احسن الاحوال" میں ذکر کیا ہے۔

الغرض رماء سے بہتے کا طریقہ صرف بہی ہے کہ اپ ظاہر و باطن کو ایک کرلیا جائے اور کثرت سے استعفار کیا جائے اور جان کیں کہ جوشخص لوکوں پر اپ باطن کے خلاف ظاہر کرتا ہے وہ منافق ہے اور قیامت کے روز منافقوں کے گروہ میں اٹھے گا نعوذ بالملّٰه من المویاء و نسئله الا خلاص .

#### باب ﴿٩﴾

# بيكار كفتكو

حفرت خواجه محبوب الله"نے فرمایا که و مجھوٹ، غیبت ،حسد اور بریار گفتگو دل کا نور کھودیتے ہیں۔''

دل کا نورکھو جانے سے مراد کفر کی خصلتوں کا پیدا ہوتا ہے جس سے احتیا طفروری ہے۔
حضرت نے ای کی طرف اس ارشاد میں چارصفات فرمو مد کا ذکر کیا ہے (۱) جموث (۲) فیبت

(۳) حدر (۲) برکیا رگفتگو۔ اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ان چاروں کو علیحدہ علیحدہ باب کی شکل
میں بیان کیا جائے تا کہ ان کے نقصانات کا کما خصا جائزہ لیا جا سکے کہ ان چاروں کو ایک باب میں
بیان کرنا صدے زیادہ اختصار کو دعوت دیتا ہے جو اہم موضوعات کے لئے قرین انصاف نہیں۔
لیکن چوں کہ جموث اور فیبت عام طور پر برکار گفتگو کا ثمرہ ہوتی ہیں اس لئے ہم برکار گفتگو کے
باب کومقدم کرتے ہیں۔

زبان علی کا کام ہے اور یہ ملکہ جسم کے کو دومر سے عضو کو صاصل ہے۔ اس سے ماسک کو فی جان کا بیار کھنے میں محض کو کئی جیز با ہے تعرف حاصل ہے۔ اس سے حاصل ہونے والا تواب بھی بہت زیادہ ہے اور اس کا گناہ بھی سب سے زیادہ ہے ۔ عشل کے احاطہ سے کوئی چیز با جرنہیں اور عشل و خبال میں جو بھی آتا ہے اس کو الفاظ و عبارت کی صورت میں طاہر کریا زبان علی کا کام ہے اور یہ ملکہ جسم کے کئی دومر سے عضو کو حاصل نہیں اس لئے زبان عشل کی ما تب کہلاتی ہے اس کے علاوہ دل کی راتی یا تجرائی کا انجھار زبان کی راتی یا کی کوئی پر ہوتا ہے۔

جیت الاسلام امام محمد النفز الی تفرماتے بین کہ وزبان سے نظنے والے کلمات بدیموں تو ول میں بدیموں تو ول میں بدی کی تاریکی چھاجاتی ہے اور اگر کلمہ کن زبان سے نکلنا ہے تو دل میں رو تی پھیل جاتی ہے۔'' کویا زبان سے نکلنے والے کلمات کا اثر دل پر نور کے ضیاع یا نوریس اضافہ کی قتل میں ظاہر ہوتا ہے۔ لہٰذا اس قول سے حضور خواجہ محبوب اللہ کے ارشاد کی تا سُد ہوتی ہے۔

ما در ہے کہ جب تک دل درست نہ ہوای وقت تک ایمان بھی سیح ومتقیم نہیں ہوسکتا اور دل کی رائی کا اُتھار زبان کی رائی پر ہوتا ہے۔ پس زبان کے نتوں اور شر ونسا دے اپ آپ کو محفوظ رکھنا اور خود اپنی زبان سے آئیس برباد ہونے سے روکنا دین کے اہم ترین اصواوں میں سے ہے۔

زبان کی آ قات مے اندازہ ہیں اور ان سے بیختے ہوئے زبان کو قابو میں رکھنا انتہائی مشکل ہے ۔ لہٰذا ان سے نجات کی اس سے بہتر اورکوئی مدّ بیرنہیں ہو کتی ہے کہ ظاموثی انتقیار کی جائے اور بفقدر ضرورت بات کرنے کی عادت کو اپنایا جائے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا "من صمت نجا ، جو چپ رہا وہ تجات ہا گیا (طبر انی ہروایت عبداللہ این عمر") ایک اور حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں "من سکت سلم من مسلم نجا" جو چپ رہا وہ سلامت رہا اور جوسلامت رہا وہ نجات ہا گیا ۔ کیمیائے سعادت میں امام غز الی نے ایک حدیث نقل فرمائی کہ رسالتمآب ہے فائے نے فرمایا: "حق تعالی نے جے بیٹ فرق اور زبان کے فتے سے بناہ وی اے کویا تمام گنا ہوں سے تحفظ حاصل ہوگیا" ای حدیث کی روثی میں دائم نے بیہ قطع نظم ایا ہے ۔

کیا زباں کیا بیٹ اور کیا شرمگاہ دے فدان سب کے نتوں سے پناہ دور جس سے بھی میہ فتنے ہوگئے سارے گناہ

آیک اور صدبیت شریف ہے: "الصمت حکمة وقلیل فاعله . فاموثی حکمت ہے

اور اس کے کرنے والے کم بیں (ابومنصور در فر دوں پر وابیت ابن عمر " سندضعیف )

اور ارشاد ہے: "من كان يومن بالله واليوم الأخو فليقل خيرا اوليسكت" يو الله الله واليوم الأخو فليقل خيرا اوليسكت و الله اور يديره يو الله اور يديره الله اور يديره بالله اور يديره بالله اور يديره بالله اور يديره بالله بالله

احداث نطل کوئم مے سبب زحمت ندرو بات عل کہنا ہوتو اچھی کہویا جب رہو

اورفر مایا: "اذا رایعم المومن صموقا وقورا فادنوا منه فانه بلقن الحكمة" جبتم كسى فاموش اورما وقارموس كوركيموتواس كم باس ضرور ما وكونكدوه يقيناً صاحب حكمت يوكا (ادباء احلوم).

اور فرمایا:" من سوہ ان یسلم فلیلزم المصمت " جس کوسلامت رہنا اچھا گئے تو وہ خاموثی کو اپنے اوپر لازم کرلے (طبرانی)۔

حفرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عند فر ماتے تھے کہتم ہے اس باک ذات کی جس کے مواکوئی معبود نہیں' زمان سے زماد ہ کوئی چیز نہیں جو ہمیشہ قیدر کھنے کی مختاج ہو (احیاء احلوم )۔

فاموش کو بہت زیادہ فضیلیں حاصل ہیں اور اس لئے حاصل ہیں کہ زبان کی آفتیں ہے شار ہیں اور ان آفتوں سے بہتے کا فاموش سے بڑا کوئی طریقہ نہیں ۔ نوک زبان سے باخرورت نظنے والی ہاتیں اکثر و بیشتر ہے ہودہ اور لغو ہوتی ہیں ۔ جن کا ادا کرنا نہصرف مشقت سے عاری ہوتا ہے بلکہ یہ زبان کو بھی معلوم ہوتی ہیں ۔ ظاہر ہے کہ جو چیز بھی بھی معلوم ہواور آسان بھی ہواں سے بیتا آدی پر بار ہوتا ہے ۔ حالا تکہ حضرت لقمان علیہ السلام کا قول ہے کہ فاموش کا دومرانام دانائی ہے ۔ کویا بیکارگفتگو کرنے والا اس موتا ہے۔

ایک مرد داما کا قول ہے کہ جس طرح زمیادہ ہنتے سے دل مردہ ہوجانا ہے اس طرح زیادہ باتیں کرما دماغ کومردہ کردیتا ہے۔ ما تنیں جارتھ کی ہوتی ہیں ان میں ہے دواتسام کی ما تنیں الی ہوتی ہیں کہ جن کے مارے ٹیل کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے:

(۱) وہ باتیں جن کے کہنے میں مرامر نقصان ہو جینے نس و بھونسے نسق و بخور کی باتیں ۔گالی گلوج۔

الحق کلامی ۔خلاف تہذیب اورہا شاکستہ کہانیاں الطینے اور اشعار ۔ برزبانی ۔لعنت ملامت ۔ استہزا
وتسنحر ۔جبوٹ ۔ نبیبت ۔ لگائی بجھائی اور چغلی ۔ دورخی کی باتیں ۔خود ببندی ۔ الزام تر اثنی ۔
الوکول کو ضول مدح وستائش اور قصیدہ خوانی یا تذکیل و تحقیر ۔ الی آفات زبان ہیں کہ جن میں مبتلا
ہوکر انسان تباعی کے نرنے میں چلا جاتا ہے اور ان باتوں کے برا ہونے میں کسی شک و شبہ کی
مینی ۔

(۱) وہ ہاتیں جن میں فائدہ عی فائدہ ہوتا ہے قیسے وعظ ونھیجت ۔عوام کی ہرایت و رہنمائی کے لئے حکامیت بیانی 'مناظر ہے' حسن شعر کوئی ذکر وشغل وغیرہ ۔ بیرا یسے افعال ہیں کہ جن کی نفع رسائی میں شبہ ہیں بشرطیکہ اخلاص نصیب ہو۔

(۳) وہ باتیں جن کا کہنا نفح بخش بھی ہواور نفضان رساں بھی جیسے کسی مغموم ور نجیدہ مسلمان کی دل بستگی ہے لئے لطیغے سانا ۔قصیدہ خوانی اور اختلاف رائے وغیرہ کہ بیبعض مقامات مرتفع بخش بھی ہونا ہے اور بعض وقت نفضان رساں بھی ۔

(س) وہ ہاتیں جو نفع و نفصان دونوں سے خالی ہیں اور یہ بالکل فضول اور واہیات ہوتی ہیں ۔ جیسے سفرنا مہ بیان کرنا اور ان تمام پہاڑوں اباغوں اندی نالوں کے قصے بیان کرتے رہنا جو دور ان سفر نظر سے گزرے ۔ یہ تفصیلات بلاکی وہیشی بھی پیش کے جا کیں شب بھی بالکل ہود دور ان سفر نظر سے گزرے ۔ یہ تفصیلات بلاکی وہیشی بھی پیش کے جا کیں شب بھی بالکل ہے سود ہے جس کی قطعاً کوئی ضرورت عی نہتی ۔ ای طرح کسی سے دو چار ہونے پر اس سے ایسے موالات کے جا کیں جن میں کوئی تک نہ ہو۔ نہ ہو جھنے والے کوکوئی قائدہ نہ بتانے والے کو کئی قائدہ نہ بتانے والے کوئی قائدہ نہ بتانے والے کوکوئی قائدہ نہ بتانے سے بیہ چوچھا

حتی کہ جوبات آیک جملے میں بیان کی جاستی ہوات طول دے کر دوجملوں میں بیان کریں تو دوسر اجملہ فضول اور غیر شروری کہلائے گا اور با حث آفت ہوگا۔ ای لئے حکمت اور دانائی ای میں ہیں ہے کہ طاموشی احتیا رکی جائے اور ان چیز ول کی ٹوہ میں نہر ہیں جن سے ہما راتعلق نہ ہو۔وما تو فیقی الا ہالله وما علینا الا الاہلاغ.

#### باب ﴿١٠﴾

#### حجفوث

ای بات شی کوئی دورائے نہیں کہ جموث کا شارگناہ کیرہ شی ہوتا ہے۔ حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''ایا کم والکذب فانه مع الفجور وهما فی النار و علیکم ہائلہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''ایا کم والکذب فانه مع الفجور وهما فی المجنة " (این ماجہون آئی) جموث ہے بچر کیونکہ اس کا تعلق برکرداری ہے ہے اور دونوں دوز خ کی چیزیں میں ۔ اور تم پر لازم ہے کہ بچ کہو کیونکہ اس کا تعلق بیک ہے اور دونوں چنت میں ہیں۔

ایک اور صدیت شریف ہے جوعبداللہ این مسعود ہے مروی ہے: "الایزال المعبد یکذب ویدخیر شی الکذب حتی یکدب عددالله کذاب" بنده پیشہ جھوٹ بواتا ہے اور (اس طرح) جھوٹ کا عادی ہوجاتا ہے تو اللہ کے باس کذاب کھ دیا جاتا ہے۔

حضور صلی الله علیه وسلم نے بیجی فرمایا که "المكذب ینقص الوزق (بخاری وسلم) جموث بولتے سے رزق میں کی ہوتی ہے (بین جموث رزق كارشن ہے)

حفرت عبداللہ بن جمراء ہے روایت ہے کہ آھوں نے آل حضور ﷺ ہے یوچھا "ارسول اللہ! کیا کسی موس سے زما کا ارتکاب ممکن ہے؟" فرمایا " ہاں اس کا امرکان ہوسکتا ہے۔" گلاسترار اوات \_\_\_\_\_ جم الله الله على موس جموت بول سكما ہے؟ "فر مایا نہیں ۔ پھر بیرا بیت برچی "انعا بھر انہوں نے بوچھا " كيا موس جموث بول سكما ہے؟ "فر مایا نہیں ۔ پھر بیرا بیت برچی "انعا بفتوی الكذب الذين الايومنون بايات الله (البس جموث پھيلائے والے تو وي الوگ بيل جو الله كى آيات بر ايمان نہيں ركھتے \_مورہ الحل آيت ١٠٥)

اور ایک صدیت شریف شل آیا ہے "اربع اذکن فیک فلا بضوک مافاتک من الدنیا حمدق حمدق حمدت و حفظ امانة وحسن خلق وعفة طعمة" (حاکم وخر ابطی در مکارم اخلاق بر مکارم اخلاق بر وایت عبدالله ابن عمر ق) چار چیزیں ایسی چیل کداگر جھ شل یوں تو دنیا کی کوئی چیز تیرے بال نہیون ہو دنیا کی کوئی چیز تیرے باس نہ یون ہو دنیا کی کوئی چیز تیرے باس نہ یون ہو کی طرر نہ یوگا ۔ (۱) کی بولنا (۲) امانت کی حفاظت کرنا (۳) خوش خلتی بولنا (۲) امانت کی حفاظت کرنا (۳) خوش خلتی در اس کوش خلتی میال روئی ۔

حفرت الم غز الی آفرات بیل کرجمون بولنا ال لئے حرام ہے کہ بیدل پر اثر کرتا ہے اور دل کی اصلی شکل کوشخ کر کے رکھ دیتا ہے اور بالکل تک و تا ریک بنادیتا ہے ( کیمیا ہے کہ سعادت ۔ قاری نیخ صفی سخاری بیٹا نچ حفرت محبوب اللہ ؓ نے بھی ای طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جموث ان چیز وں بیل شامل بیل جن ہے دل کا نور ضائح ہوجاتا ہے ۔ بیتو جموث کے باطنی نقصانات تھے ۔ حقیقت تو رہے کہ جموث ظاہری طور پر بھی نقصان پہنچانے والی عبادت ہے ۔ جموث ہولئے والی عبادت ہے ۔ جموث ہولئے والے کا وقار اور دید بہ تم جموث ہا ہے ۔ جموث ہولئے والے کی عزت نیس کی جاتی ۔ جموث ہولئے والے کی عزت نیس کی جاتی ۔ جموث ہولئے والے کی عزت نیس کی جاتی ۔ جموث ہولئے والے کی عزت نیس کی جاتی ۔ جموث ہولئے والے کی عزت نیس کی جاتی ۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ فود اس کو اس بات کا احساس نیس رہتا کہ وہ جموث ہول رہا ہے ۔ اس طرح وہ لوگوں کی نظر وں بیل گر جاتا ہے اور و کیل ہوتا ہے ۔ اس لئے علاء نے کہا ہے کہ ان مواقع پر جہاں جموث ہولنا جائز ہے وہاں بھی دل بیل کرا ہے ۔ اس لئے علاء نے کہا ہے کہ ان مواقع پر جہاں جموث ہولنا جائز ہے وہاں بھی دل بیل کرا ہے دہ کری جموث ہولنا چاہئے تا کہ مسلختا کہا گیا جموث ہولنا جائز ہے وہاں بھی دل بیل کرا ہے تہ دہ کری جموث ہولنا چاہئے تا کہ مسلختا کہا گیا جموث ہولت کا دے اور ایسے بیل بھی بالکل سفید جموث کہنے ہے گرین مصوث ہولنا جائز ہے ۔ اور ایسے بیل بھی بالکل سفید جموث کہنے ہے گرین

#### باب ﴿١١﴾

## غببت

غیبت وہ خطرما کے وہال ہے جس کی مثال قر آن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھائی کا کوشت کھانے ہے دی ہے۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔

"فلا بغتب بعضكم بعضا ابحب احدكم ان ياكل لحم اخيه مينا فكو هتموه ." پي ايك دومرے كى غيبت ندكيا كرو كياتم ش سے كى كو بيپند ہے كدلين بحائى كا كوشت كا كوشت كا كوشت كا كوشت كا كوشت كا كوشت كوان سے كراہيت يموتى ہے ۔

حضرت الني رضى الله عندے بيره بيث مروى ہے كه آنخصور الله نے فرمايا كه شب معراج كومير اگر را يك ايسے گروه كے قريب ہے ہوا تو لينے نا خنوں سے لينے على چرے كا كوشت نوچ رہے تھے۔ يس نے يوچھا كه بيكون لوگ بين؟ تو بتايا گيا كه بينيبت كرنے والے بين (ابود اود)۔

حفرت الم غز الى من احداء احداء احدام من نقل كيا ہے كداللہ تعالى في ايك مرتبد موى عليد السلام پر وى فرمانى كد جو شخص فيبت سے تو بركر كے مرے كا وہ سب سے آخر ميں جنت ميں جائے گا۔ اور اگر تو بدك بغير مرجائے تو سب سے بہلے دوزخ ميں جائے گا۔

حضرت جاہر رضی اللہ عند سے روابیت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور کا ہم سفر تھا۔ راستے ہیں دوقبروں کے باس سے ہمارا گزر ہوا تو حضور نے فرمایا کہ دونوں کو عذاب ہور ہائے گیرکہ ایک فیبیت کا عادی تھا اور دومر اطہارت سے اس قدر دور تھا کہ کپڑوں کو پیٹاب سے بھی نہیں بچانا تھا۔ ای عدبیث کے آخر ہیں ہے کہ جب حضور ایک مردار کے قریب سے گزرے تو فرمایا: اس مردار کا گوشت کھا و صحابہ نے عرض کیا کہ ہم مردار کا گوشت بھلا کیسے کا خر بیل ہے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں؟ فرمایا: جو (فیبیت کرکے) لینے بھائی کا گوشت کھاتے رہتے ہووہ ای سے کم گندہ تو نہیں ہے (ابن انی الدینا)۔

حضور نے غیبت کرنے والے کے ساتھ غیبت سننے والے کو بھی ہراہر رکھا ہے۔ فرمایا کہ کرنے والے کی طرح سننے والا بھی اس گناہ ٹی ہداہر کا شریک ہے۔

وضاحت: بعض لوگ غیبت کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں کہا بلکہ بچ بات کی ہے واضح رہے کہ غیبت کا مطلب رہے کہ کی شخص کے بارے میں کوئی بات اس کی غیر حاضری میں کہی جائے کہ اگر وہ موجود ہوتا یا سنتا تو اس کو ہرا لگتا۔ خواہ وہ بات تچی عی کیوں نہ ہو۔ اور اگر وہ بات ہو بھی جھوٹی تو اس کو جموٹ 'شہت اور بہتان کہیں گے ۔ اس طرح رہ کیاہ بالائے گناہ ہوجائے گا۔ چنانچہ جو بات بھی کی کے نقص یا عیب کو ظام کرے وہ غیبت میں شامل ہے خواہ اس کا تعلق حسب نسب سے ہویا کہاں وروات سے یا گھریا رہے یا کر دارے۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک عورت کے بارے میں کہا کہ وہ پہت قد ہے تو حضور نے فرمایا عائشہ تو نے غیبت کی۔

ساتھ عی ساتھ میہ بات بھی ذہن نشین رکھنے کے قابل ہے کہ فیبیت کا تعلق صرف زبان عی سے نہیں بلکہ اس کا ارتکاب آئکہ ول 'تحریر اور اشارے سے بھی ہوسکتا ہے ۔ اور فیبت مرصورت میں حرام ہے۔ البتہ جس طرح حجوث بعض صورتوں میں جائز ہوتا ہے ای طرح فیبت گلاسته ارشا دات <u>میں کے ۔</u> مجھ بعظ میٹ اسک مار میا جو برقی ہے۔

بھی بعض عذرات کی بناء پرمہاح ہوتی ہے۔

(۱) کسی کے خلاف کسی قاضی کے خلاف کسی قاضی کی تھر ان یا کسی مدد کرنے والے سے باپ شکا بیت کریا تا کہ وہ انصاف رسانی بیل معاونت کرے ۔ اگر اس کی اجازت نہ ہوتی تو عدل و عد الت کا نام بھی باقی نہ رہتا اور ظالم من مانی کرنے گئتے ۔ البتہ ایسے خص ہے کسی کی شکا بیت کریا جا رہنیں جس سے مددیا انصاف کی توقع نہ ہو۔

(۲) کسی جگہ دنگا نساد ہور ہا ہو یا نقص اس کا خطرہ لاکل ہوتو جو تحض اس کورو کئے مر قد رت رکھتا ہے اُس کو طلع کرنا بھی جائز بلکہ مستخب ہے ۔ تا کہ نساد کو روکا جاسکے ۔

(۳) کسی معالمے میں مفتی ہے فتو کی طلب کرنے کے لئے بھی کسی کی بدسلوکی کے بارے میں بیان کرنا جائز ہے تا ہم انسن صورت ریہے کہنام ندلیا جائے۔

(۱۲) اگر کوئی شخص خود اپنی عی مرائیاں ظاہر کرتا ہے یا تھلم کھلا بہا تگ دہل گناہ کرتا ہے تو ایسے شخص کے گناہ بیان کرنا بھی فیبت میں داخل نہیں ہے۔

(۵) فقہ مبلی کی رو ہے اگر کوئی شخص پنجوفتہ نرض نماز دن کوادانہیں کرتا تو احباب اور رشتہ داروں میں اس کے ترک نماز کا چرچا کرنے کا تھم ہے ۔ بیتھم صرف فرض نماز کی صرتک ہے۔ سنن یا روزہ یا زکوۃ وغیرہ میں نہیں ۔

(۱) اگر کسی کانام معیوب ہونے کے باوجود بہت مشہور ہواور وہ خود اس نام سے ہرا نہیں مانیا تو اُسے اس نام سے پکا رنا جائز ہے جیسے ہمارے شہریں جند سال قبل تک ایک مابیا حافظ صاحب ربا کرتے تھے اور وہ بھی اس حافظ صاحب ربا کرتے تھے اور وہ بھی اس مام کا برانہیں مائی مائی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ لفظ غیر مہذب نہ ہوجی سے بابین اور اند معامتر ادف الفاظ بیں لیکن نابینا صاحب کو اگر اند ھے صاحب کہیں تو مینیت میں داخل ہوگا ۔ کیونکہ اند معامتر ادف الفاظ بیں لیکن نابینا صاحب کو اگر اند ھے صاحب کہیں تو مینیت میں داخل ہوگا ۔ کیونکہ اند معافی مہذب لفظ ہے ۔

گلدسته ارشا دات \_\_\_\_\_\_ ترپ فرائض

#### باب (۱۲)

#### حسيار

حفرت خواد مجبوب الله محمال حديث المن المراق الم مطابق حديمي ان چيز ول على شامل مي جن سے دل كا نور ضائح بوجاتا ہے ۔ حد كى فدمت على بہت كى عدیثيں وارد بول عيں - چنانچ حضور وَ اَ نَ نَ مَا الْحسنات كما قاكل النار المحطب (حد نيكيول كو السيمى مليا ميث كرديتا ہے جس طرح كما كى كوكل كو جا كرد تى ہے ) (ابوداؤد بروايت السيمى مليا ميث كرديتا ہے جس طرح كما كى كوكل كو جا كرد تى ہے ) (ابوداؤد بروايت ابور فرمايا "لا تحاسد وا و لا تفاظموا و لا تباغضوا ولا تدابو وا كون مرد ندايك دومرے مقطع تعلق كردن الله اخوانا " (صحيمين) آليس على حد ندكروند ايك دومرے مقطع تعلق كردن الله ادوانا كون الله كى بندے بھائى بھائى بن جاؤ۔

صدیث قدی ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے حسد سے جلنے والا (درامس) میری فعمت کا وشمن ہے اور وہ میر سے فیصلے پر کڑھتا ہے۔ میں نے اپنے بندوں میں جو تقسیم کیا ہے وہ اس سے ناراض ہے لیے

عدیث قدی کوست دیلاء نے اپنی کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ کوسک کی اللہ تعالیٰ کوس قد رسخت نا کوار ہے۔ اللہ کے اللہ کی نیم فی مرضی ہے ماراض ہونا صاحب ایمان کی نیم فی نہیں ہو گئی اس کے حدد کی ہر شکل ہے اپنی آ ب کو بچانا مسلمان کا اولین فرض ہے۔

حسند اور غبطہ میں فرق : حد رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کوکوئی فعمت عطافر مائے تو دومر آخص ہے۔

اس عدیدہ قدی کوست دعلاء نے اپنی کتا ہوں میں فقل کیا ہے لیکن مجھ اس کی اصل نہیں لی ۔

حسد سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے صوفیا ، اور علاء نے کی طریقے بتائے ہیں جن کے مخملہ انتہائی موڑ ریہ ہے کہ موت کو جمیشہ یا در کھا جائے ۔ حضرت ابوالدرد آکا قول ہے کہ جسے موت اکثریا در ابتی ہے آھے نہ حسد بیوتا ہے نہ خوش ۔ کیونکہ موت کی باد کے سامنے ان کی گئجائش عی نہیں ہوتی ۔

گلدسته ارشا دات \_\_\_\_\_\_ ترپ فرائض

#### باب (۱۳)

## سلوك

حضرت خواجہ محبوب اللہ قدی مرہ نے نے ارشاد قرمایا کہ ''سلوک کی دی منزلیں ہیں:

(۱) نواضع (۲) صبر (۳) شکر (۲) قناصت (۵) عزات (۱) خدا کی مجت

(۵) وَرُ (۸) رضائے عَنْ بِراضی رہنا (۹) خوف ورجا (۱۰) توکل

سب ہے جہلے بیجاننا ضروری ہے کہ سلوک کس کو کہتے ہیں اور سلوک کی منزل ہے کیا مراد ہے؟

میر اور سلوک کے معنی لفت میں راستہ چلنے کے ہیں اور اصطلاح صوفیہ میں سیرالی اللہ اور سلوک کے معنے یہ ہیں کہ نفس کی خواہشوں اور طبعی مقتصیات کے غلیہ کو مجاہدہ و ربیاضت و طاحت و ذکر ہے اتنا مغلوب و مضمحل کرنا کہ اللہ و رسول کے احکام کے مقابلہ میں وہ انجر نے نہ ہا کیس اور دل اللہ کی یا د میں مشخول اور اس کی طاحت میں مرگرم رہے ۔ اور احکام شرعیہ اس کے لئے طبیعت بن جا کیں ناکہ وہ افران کی طاحت میں مرگرم رہے ۔ اور احکام شرعیہ اس کے لئے طبیعت بن جا کیں ناکہ وہ افران کی طاحت میں مرگرم رہے ۔ اور احکام شرعیہ اس کے لئے طبیعت بن جا کیں ناکہ وہ اللہ کی یا دستہ سلوک کبلانا ہے۔ اور

منزل کے لغوی معنیٰ ہیں: ''ار نے کا مقام یا ما زل ہونے کی جگہ یا شہر نے کا مقام"
یہاں سلوک کی منزلوں ہے مراد یہ ہے کہ منزل تقصود تک چہنچنے کے لئے ضروری ہے
کہ چہلے ان منازل کو حاصل کیا جائے۔ جب تک مُدکورہ دس منازل ہیں ہے کوئی منزل حاصل نہ
ہومنزل مقصود بعنی خدا تک چہنچنا ممکن نہیں ۔ مثال کے طور پر تواضع کے بغیر منزل مقصود حاصل نہیں
ہومنزل مقصود بعنی خدا تک چہنچنا ممکن نہیں ۔ مثال کے طور پر تواضع کے بغیر منزل مقصود حاصل نہیں
ہومئن اس لئے سالک کو تواضع کا پیکر بنیا ہوگا اور اس کی ضد بعنی تکبر کی شکل اور ہرصورت ہے

ال راستدم يطنع والاسالك.

مثال کے طور پر مہلی منزل تو اضع اور پہلا رکن عدل ہے۔ اگر تو اضع افقیار کرتے ہوئے عدل ہے کام نہ لیا جائے تو بیتو اضع دلت کا روپ دھارلیتی ہے۔جیسا کہ حفرت شہاب الد ین مہر وردگ فرماتے ہیں: '' تو اضع تکبر اور ذلت کے درمیان ہے۔ لین تکبر بیہ ہے کہ آ دمی خود کو اپنے حقیق درجہ ہے بلند مجھے اور ذلت بیے کہ اپنے آپ کو اتنا گراد ہے کہ اس کے فود اس کی حن تھی ہو۔ اور تو اضع ان دونوں کی درمیانی فنل ہے۔ اس معلوم ہوا کہ منازل سلوک کے ساتھ ساتھ ارکان سلوک کے ماتھ ساتھ ارکان سلوک کے ماتھ ساتھ ارکان سلوک کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔

( پھجیتہ الاسم ار ) ۔

اگر کوئی شخص ان منازل سلوک پر سرسری اور سطی ی واقفیت حاصل کر کے مل کرے واقفیت حاصل کر کے مل کرے واقفیت حاصل نہیں ہوگا۔ صادق وہ ہے جودین کی تقیقوں کو اپنے دل سے طلب کرے اور اس پر بیاحوالی بڑی مضبوطی کے ساتھ عالب اور مسلط ہوجا کیں جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اندما المعومنون المذین امنوا بالله ورسوله ثم فم یوقابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل المله او لئے کے هم المصادقون ۔ " پورے موسی وہ بیں جواللہ پر اور اس کے رسول پر ایران لاے اور کی مشرف بیا اور اس کے رسول پر ایران لاے اور کی مشرف نہیں کیا۔ اور اپنے مال اور جان سے فدا کے داستے میں محنت اٹھائی۔

گلاسته ارشادات \_\_\_\_\_\_ ه کے \_\_\_\_ موردہ الحجرات آبیت ۱۵) یکی صادقین میں '' (موردہ الحجرات آبیت ۱۵)

بعض برز رکول نے میجی کہا ہے کہ سلوک جارعناصر مرمشمنل ہے:

(۱) تزکید شن (۲) تصفیہ قلب (۳) تخلید مرک انجلیہ روح تزکید شس مرادیہ ہے کہ نفس کو اخلاق ر ذیلہ ہے باک وصاف کرکے اخلاق حمیدہ ہے آ راستہ کیا جائے۔ تصفیہ قلب ہے مراد دل کو غیر اللہ ہے منقطع اور بے تعلق کرنا ہے۔ یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک دنیا کی محبت دل ہے نہ نکلے۔

تخلید سرے مراد سرکی بإسبانی اس طرح سے کی جائے کہ غیر حل کا اند بیٹہ بھی داخل نہ ہونے بائے۔

تنجلیہ روح سے مرادیہ ہے کہ روح کو ذوق وشوق کے ذریعیہ مشاہر وَ حق کے انوارے منوروسنجلی کیا جائے۔(اس کتاب میں اس سے زیاد و تفصیل کی گنجائش نہیں ہے)۔

#### باب (۱۲)

## نواضع

اُردو میں عام طور پر نواضع کے معنی خاطر مدارات اور خوش اخلاقی کے لئے جاتے ہیں۔ کین حقیقت میں تو اضع عاجزی اور انکسارے پیش آنے کا مام ہے۔صوفیہ کے زویک تواضع ے مراد اللہ تعالیٰ کی ما رگاہ میں اور اس کی راہ میں عاجزی افقیار کرتے ہوئے بوری طرح بندگی بجالانا ہے اس طرح كرتكبركا شائبد وردور تك نظر ندآئے -حضور صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے "ماتواضع احد لله الا رفعه الله" (مسلم بروايت اوهرية) كوني شخص ايبانيس كرجس في عاجزی اختیا رکی ہو اور حن تعالیٰ نے اُسے سربلندی سے محروم رکھا ہو۔ ایک اور صدبیث شریف یں ہے کہ حضور علیہ السلام نے نر ماما ... و کوئی شخص ایبانہیں کہ جس کے سر رپر دوفر شنوں نے لگام نہ تھام رکھی ہو۔ جب وہ مخص تواضع کرنا ہے تو وہ نرشتے اس کی لگام اور کی طرف کھینچتے ہیں اورعرض كرتے ہيں كدبار صدايا اسے سربلندى عطافر مادے ۔اگر وہ تكبر وہ وائى سے كام ليما ہے تو اں کی لگام نیچ کی طرف تھینچے ہیں اور کہتے ہیں کہ بار صدایا اے ذکیل وسر گوں کردے۔ (یدار ہر وابیت انس ) اور فرمایا: "جو کوئی تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوساتویں آسان تک بلند كرتا بي " (بيكي ورشعب بروايت ابن عباسٌ ) اور حضور في فرمايا كدالله تعالى في جُمع انتخاب كا انعتيار عطا فرمات يوئ كها كه رسول و بنده منها جائية بهويا رسول وما دشاه؟ مجمع ذرا توقف ہوا۔میرے دوست جبرئیل و بین موجود تھے۔ اُنھوں نے جو مجھے اپنی طرف دیکھتے ہوئے مایا تو کہا کہ عاجزی اختیار سیجئے ۔ تب میں نے عرض کیا کہ الٰہی میں جاہتا ہوں کہ رمول و ہندہ رہوں ۔

اور آیک صربیت شریف شل آپ نے فرمایا "الکوم التقوی والمشوف التواضع والمیقین المختی" بزرگی تقوی به الدینا مرسلا۔ والمیقین المغنی" بزرگی تقویل ہے شرف عاجزی ہے اور یقین توکری ہے (این ابی الدینا مرسلا۔ حاکم نے اس کو بروایت حسن بن سمرہ سعد آنقل کیا ہے )۔

حضرت عائشہ فر ماتی ہیں کہتم لوگ عبادتوں ہیں ہے آخل تر ہی عبادت کو بھولے
دیتے ہوجے عاجزی کہتے ہیں حصرت حسن بھری کا قول ہے کہ عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ تم
جس کی کو دیکھواُ ہے اپنے آپ ہے افضل سمجھو حضرت مالک بن دیتار نے فر مایا کہ اگر کوئی
مسمجد کے دروازے پر کھڑا ہوکر پکارے کہتم میں ہے جو شخص بدترین ہے وہ باہر چلا آئے تو
میں سب سے پہلے باہر نکل آئی اور کوئی شخص میرے آگے نہ نکل سکے سوائے اس کے کہ جھے
میں سب سے پہلے باہر نکل آئی اور کوئی شخص میرے آگے نہ نکل سکے سوائے اس کے کہ جھے
فرید دی یہجھے و تھیل دیں حضرت ابن مبارک کا قول ہے کہ است عاجزی کا نقاضہ بیہے کہ جو
شخص دنیا وی مرتبہ کے اعتبار ہے تم ہے کمتر ہوئے آپ کو اس ہے بھی کمتر مجھو ۔ اور جو تم
شخص دنیا وی مرتبہ میں بالاتر ہواس ہے اپ آپ کو بڑ ھائی تی کہ والے کہ اسے دنیا وی دولت وحشمت کی تنہاری نگا ہوں میں کوئی قدر ومنزلت نہیں ہے ۔ (امام غز اللّ نے احیاء احلام میں یہ آؤ ال نقل کے ہیں )۔

#### باب ﴿١٥)

### صبر

صبر کی عظمت وفضیلت کا اندازہ تو ای سے لگایا جاسکتا ہے کداللہ تعالی نے قرآن مجید میں منز ہے بھی زائد جگہ رصبر کے مارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ چند آپتیں حسب ویل ہیں: (۱) وجعلنا منهم المة يهلون بامرنا لما صبروا (السجده) اورہم نے ان بیل بہت ہے پیشوا بناریئے جو ہمارے تھم کی ہدانیت کرتے تھے جب آھوں نے صبر کیا۔ (۲) انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب (الزمر) بینک صبر کرنے والوں کو بے صاب اجر کے گا۔ (٣) ما عندكم ينفدوما عندالله باق ولنجزين الذين صبووا اجرهم باحسن ماكانوا يعملون (أتحل) چو پہر تھے اللہ کے باس ( دنیا میں ) ہے وہ ختم ہوجائے گا اور جو پہر اللہ کے باس ہے باقی رہنے والا ہے اور جولوگ صبر کرتے ہیں ۔ہم ان کے اچھے کاموں کا اجر انہیں ضرور دیں گے۔ (٣) واستعينوا بالصبر والصلوة ان الله مع الصابوين (البقره) صبر اور نما زے مدوطلب کرو۔ مے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ (۵) انه من يتق و يصبو فان الله لايضيع اجر المحسنين (ييمث) ہے شک چوتفو کی انعقبا رکرے اورصبر کرے تو اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ صبر کی نضیلت میں احاد بیث شریفه ای کثرت سے وار دیموئی میں کہ علماء کرام نے صبر

گلدسته ارشا دات \_\_\_\_\_\_ ۸۳ \_\_\_\_\_ ۸۳ \_\_\_\_\_ قرب فرائه فن

کے فضائل برضخیم کتا ہیں تحریر کردی ہیں۔ چند احاد بیث بطور موند درج ویل ہیں:

(۱) الصبو نصف الايمان ( فطيب بروايت ابوسعيدٌ) صبراً دها ايمان ب-

(۲) افصبو علی ماتکوہ خیوا کلیوا (ر مُدی بروایت ابن عبال ) جس چیز کوتم پندنیس کرتے اس برصبر کرنے میں بہت بھلائی ہے۔

(۳) دنیا میں جب کسی ایماندار بندے کی کوئی بیاری چیز گم یا ضائع ہوجاتی ہے اوروہ

صبر کرتا ہے اور اس کو اپنے لئے باعث تُو اب مجھتا ہے تو خدے تعالیٰ اُسے جنت عظا کرنے تک راضی نہیں ہوتا ۔ (نسائی )

(۴) حضرت عمر و بن عبدالله نے درما فت کیا کہ ایمان کی علامت کیا ہے؟ ارشاد ہوا صبر اور سخاوت (ائد)

عام طور پرہم ہے بیچھتے ہیں کہ صبر صرف مصیبتوں میں کیا جاتا ہے لین حقیقت ہے کہ انسان کو جو بھی صورت در پیش ہوتی ہے یا تو وہ خواہش کے حالف صورت اور ہر حالت میں ہوتی ہے۔ انسان کو جو بھی صورت در پیش ہوتی ہے یا تو وہ خواہش کے خالف صورت میں تو صبر سے کام خواہش کے خالف صورت میں تو صبر سے کام لینے پر انسان مجبوری ہوتا ہے۔ اگر فعمتوں کی فر اوائی کے زمانے میں صبر سے کام نہ لیا جائے تو دل عیش وعشرت اور غرور و مرکشی میں جٹلا ہوجاتا ہے۔ اس لئے ہزر کوں نے کہا ہے کہ تکلیف و مرنج پر صبر تو ہرکوئی کرلیتا ہے لیکن خوشحال و عافیت کے زمانے میں صبر کرنا صرف صدیقوں کا کام ہے۔ اس کے علاوہ گنا ہوں سے بچنا 'مین کے داستے پر چلنا 'ہر چیز صبر کی مربوان منت ہے۔ اس کے صوفیہ نے کہا ہے کہ وجہ شہوات کے مقابلے میں وجہ دین پر فابت قدم دسنے کانا م صبر ہے۔ کے صوفیہ نے کہا ہے کہ وجہ شہوات کے مقابلے میں وجہ دین پر فابت قدم دسنے کانا م صبر ہے۔ حضورغوث اعظم دسکیر فرماتے ہیں ''صبرنام ہے مصابت و انتلا میں فابت قدمی اور شریعت کے دائن کو کیڑے در ہے کانام مبر ہے۔ ''( فلائد الجواھر ) مزید فرماتے ہیں '' تقدیر کے کروے فیصلوں کو کتاب و دائن کو کیڑے در ہے کانام مبر ہے ''( بچۃ الاہمر اد ) سنت کے احکام کی روشی میں فراخ ولی کے ساتھ قبول و تسلیم کرنے کانام مبر ہے ''( بچۃ الاہمر اد )

#### باب ﴿١٦﴾



شکر کی مے انتہا نشیکت ہے اور اس کا درجہ انتہائی ارفع و اعلیٰ ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ذکر کے قریب تر رکھا ہے۔ جہاں لینے ذکر کی فضیلت واضح کی ہے وہیں شکر کا ذکر بھی کیا ہے ۔ فرما تا ہے:

فاذكروني اذكركم واشكر ولى ولاتكفرون (مورة البقره)

پی تم مجھے یا دکرومیں تنہ تھیں یا دکروں گا اور میری شکر گزاری کرواور ناشکری نہ کرو۔

فكر الله تعالى سے بينديد و اعمال ش أيك ہے - ارشاد مونا ہے:

مایفعل الحله بعذابکم ان شکونم وامنتم وکان الله شاکوا علیما (مورة النهاء) اگرتم فنکر کرو اور ایمان لے آئ تو اللہ تم کوعذاب دے کر کیا کرے گا اور اللہ تو برا ا قدردان اور خوب جائے والا ہے۔

لئن شكوتم الازبلنكم ولئن كفوتم ان عذابى لشديد (مورة ايراهيم) اكرتم فكركرو كي توتم كواورزياده دول كا اوراكرتم بافتكرى كرو كي توب شك مير اعذاب تحت ب عديث شريف ين ارشاد يوا: ليعاخذ احدكم لمسانا ذاكوا وقلبا شاكوا تم يس براك كو چاہے كدوه ذكركرنے والى زبان اورشكركرنے والا دل بائے۔

امام قشیری کے نز دیکے تقوے کا حل بیہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور کفران فعمت نہ ہو(رسالۂ قشیریہ) فكركاتعاق ول أزمان اوربدن منوس سے بوتا ہے:

دل سے اس طرح کہ ہرکسی کا خیر خواہ بنے اور کسی دوسرے کی تعمت پر حسد یا جلن ہرگز محسوس نہ ہو بلکہ جلنے کا خیال بھی دل میں نہ گز رہے۔ کیوں کہ اگر دل میں جلن ہوتو میہ منصور بہتا ہے کہ وہ نعت آپ کو حاصل نہیں جس کے سبب آپ نا خوش ہیں اور اللہ کے فیصلے پر بھی نا خوش شکر کے منافی ہے۔

زبان ہے اس طرح کہ جرحالت میں المدللہ کے۔ کی سے شکابیت ندکرے بلکہ جوجو العتیں میسر بیں ان کوخوشی سے بیان کریں جیسا کہ تھم باری تعالی ہے و اما بنعمہ وبک فحدث برن سے اللہ تعالی ہے اس طرح کہ جرعضو کو تعت اللہ سمجھے اور آئیس ای کام میں مشغول رکھے جس کے واسطے اللہ تعالی نے اسے بنایا ہے ۔ جرفعت پر اوائے شکر کا عملی طریقہ بھی ہے کہ بندہ اس فعمت کو ای مصرف میں لائے جوش تعالی کے فزویک پہندیوہ ہے ۔ ساتھ عی ساتھ اس شخص یا ان افر اوسے بھی اظہار تشکر کرے جن کو اللہ من لا بشکو بھی اظہار تشکر کرے جن کو اللہ من لا بشکو اللہ من لا بشکو الناس (جولوکوں کا شکر اوائیس کرتا وہ اللہ تعالی کا بھی شکر اوائیس کرتا )۔

حضورغوث أعظم وتتكير فرمات بين:

حقیقت شکریہ ہے کہ بندہ خشوع وخضوع کے ساتھ انعام منعم کا احتر اف کرتا رہے اور اس کے اصابات پر نگاہ رکھ کر بچر وتشکر کے ساتھ معتم حقیقی کے حقوق کا تحفظ کرے (قلائکہ الجواھر)۔ صدیت قدی ہے کہ ارشاد رہانی ہے۔ اے ابن آ دم! جس نے میری ہا د کی اس نے میر اشکر ادا کیا اور جس نے مجھ کو بھلادیا اس نے کقر کیا۔ (طبر انی)

#### باب (۱۷)

#### قناعت

یو پہر مل جائے ای پر شاکر رہ کر مزید خواہشوں اور آرزودی سے بہتے کا مام قناحت ہے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے الا بومن احد کم حتی بھون هواه تبعا لمما جنت به (مفکلوة) تم شل ہے کوئی اس وقت تک موسن (کامل) نہیں ہوسکتا جب تک کداس کی خواہشیں اس کے تابع نہ ہوجا کیں جسے شل لے کرآیا ہوں۔

نی کریم ﷺ کا ارشاد سے طوبی لمن هدی الی الاسلام و کان عیشه کفا فاوقنع به (بحواله احیاء العلوم) خوش بخت سے وہ آ دمی جسے اسلام کی راہ دکھائی گئی اور اس نے مال بھترر پر کفامیت کی اور ای پر قناعت کرلی ۔ ایک اور صدبیث شریف میں ارشاد ہوا

یامعشو الفقواء اعطوا الله الوضی من قلوبکم منظفووا بلواب فقوکم والافلا (ابومصور دیلی در فردوس بروایت ابوهری است درویش صدق دل مفیری براضی بروایت ابوهری است می در فیری براضی بروائ کا تواب ملے ورنہ بیس ملے کا حصرت عرق فرماتے بیل وطع یعنی لا بی مخابی ہے جب کہلوگوں سے امید ندر کھنا (یعنی قناصت کرلیما) تو گری ہے۔ ای مفہوم کوراتم نے اس طرح نظم کیا ہے۔

بھلا کوئی دولت ہے تروت کی دولت اگر ہے تو پھھم و حکمت کی دولت محرمیری دانست میں وہ غنی ہے ۔ میسر ہے جس کو قناعت کی دولت محرمیری دانست میں وہ غنی ہے ۔

امام غز الی بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسامیل علیہ السلام پر وی ما زل ہوئی کہ جھے حلاش کرما چاہیئے ہوتو شکستہ دلوں کے باس حلاش کرو ۔ با رضد لا ! وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا : وہ درویش جوصبر کرتے ہیں اور قناعت کرتے ہیں ۔ گلدسته ارشا دات \_\_\_\_\_\_\_ قريه فرائض

#### باب (۱۸)

### عولت

عز لت کے معنیٰ تنہائی اور کوشہ شینی کے ہیں ۔ جہاں جارلوگ ملتے ہیں وہاں آفتوں کا سامنا ہوجانا ہے اور پھرخواہشوں اور منصوبوں میں گرفتار ہوکر آ دمی ان چیزوں کی طرف راغب ہوجاتا ہے جو مقصود اصلی بیس ۔ اس لئے سالک کے لئے کوش نشینی ضروری ہے۔ اور اگر سالک خواہشوں کے دلدل میں نہ تھینے اور غیر مقصود کی طرف راغب نہجی ہوتب بھی لوگوں کے ساتھ غیر ضروری میل ملاپ کی وجہ ہے وہ نیمتی واتت کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اگر یہی وات وہ کو شانشنی میں گز ارے تو ذکر وفکر کے لئے اسے کمل فراخت میسر آتی ہے جو بہت بڑی عبادت ہے۔ویسے تو دنیا میں رہ کرلوکوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہوئے عن تعالیٰ کے ساتھ دلجمعی ہے مشغول رہنا بھی یقیناً ممکن ہے لیکن میر انتہائی وشوار کام ہے ۔ جو لوگ کوشہ نشینی کی افضلیت میں اختلاف كرتے بيں ان كابير استدلال ہے كہ نبي كريم صلى الله عليد وسلم نے ايبانہيں كيا اس لئے اتباع رسول میں کوش نشین اختیار نہ کرما عی افضل ہے۔ دراسل آئیس معلوم ہونا جائے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے بھی اعلان نبوت سے بہلے غار حرامیں کوٹ نشینی اعتبار کر کی تھی جہاں آ ہے ذکر وفکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جب آپ کو اعلان نبوت اور تبلیغ دین کا تھم ہوا تو آپ نے کوشہ تشینی ترک فرمانی ۔ ویسے میں نبی کریم اللہ اس مقام عظیم یر فائز میں کدآ ب ظاہری طور برخلق کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی باطنی طور پر کل تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہتے تھے۔

ہاں! میر مات ضرور ہے کہ کوشہ نشینی کا مطلب رہیا نبیت بعنی دنیا کو بوری طرح ترک

کردیتا نہیں ہے۔ اسلام میں رہائیت نہیں۔ عزات کا حقیق مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہے ہوئے اہل دنیا ہے کی تشم کا علاقہ ندر کھنا اور ندد نیا میں ول لگانا۔ اگر کسی دنیا وی عمل سے یا والہی میں فرق آ جائے تو اس عمل کوڑک کر دیتا۔ ساتھ ہی ساتھ خدائے تعالی کے خیال میں جینا اور غور گرام راقبہ کے ذریعہ اس سے اولگائے رکھنا۔ اس کے لئے اگر خلوت کی ضرورت لاحق ہوتو تنہائی افتقیا رکر لیما جا ہے ۔ یہ تمام اعمال حقوق العباد کا خیال ورکھتے ہوئے انجام دیئے جاتے ہیں۔

علامہ ابن سیرین کے فردیک کوشہ شین بجائے فود ایک عبادت ہے۔ معفرت حسن بھرئی کہتے ہیں کہ توربیت میں آیا ہے کہ جس نے قناعت کی وہ بے نیاز ہوگیا اور جس نے خلوت افتیار کی اسے سلامتی مل کئی ۔ معفرت د اود طائی ہے ایک شخص نے تھیجت کی درخواست کی تو آپ نے فر مایا دنیا ہے روزہ رکھ لے اور مرتے دم تک اسے مت کھول ۔ اور لوکوں سے ہیں دور رہ جس طرح شیر سے دور رہ اگر تے ہیں۔ ای لئے اکثر صوفیہ کرام لوکوں سے کتارہ کش رہ کر گمتا می کی زندگی گزارا کرتے تھے ۔ معفرت امام غزائی کہتے ہیں کہ معفرت نفیل ہن عیاض کر مایا کرتے سے کہ زندگی گزارا کرتے تھے ۔ معفرت امام غزائی کہتے ہیں کہ معفرت نفیل ہن عیاض کر مایا کرتے سے کہ دیک و کہتے مالام ندکرے اور جب میں بیار میں اور جب میں بیار میں تو کوئی میرا وال بھی ہو جھنے کو ندآئے ۔ بقول شاعر ۔

يڑئے گر بيار تو كوئى ند بهو يماردار اور اگر مرجائے تو نوحہ خوال كوئى ند بهو

#### باب (۱۹)

## خدا کی محبت

اللہ تعالیٰ ہے محبت تمام مقامات ہے ہی ترین مقام ہے بلکہ تمام مقامات کا ماصل اور اسل مقصود یکی ہے۔ کی شاعر نے کہا۔

یوں توجو چاہے وی صاحب محفل ہوجائے یہ اس شخص کی ہے توجے حاصل ہوجائے سلوک کا کمال یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت سالک کے دل پر اس طرح غلبہ حاصل کرلے کہ وہ مرتا پا اس کا ہوکر رہ جائے۔ اگر یوں نہ ہو سکے تو کم اتنا تولازم ہے کہ بی محبت باقی ہر چیز کی محبت پر غالب رہے۔ جب تک بیمنزل حاصل نہ ہوسلوک کی شخیل ممکن عی نہیں بلکہ ایمان بھی بورانہیں ہوتا ۔ ارشاد نبوی صلی للہ ایمان بھی بورانہیں ہوتا ۔ ارشاد نبوی صلی للہ علیہ وسلم ہے: الا یو من احد کم حتی یکون الله رسوله احب اللہ وسوله جب تک کہ وہ فدا اوراس کے رسول کو ان کے سواباتی تمام چیز وں ہے مجبوب تر نہ رکھے۔) اور خود اللہ تعالیٰ نے بطور تہدید ارشاد فر مایا:

قل ان كان اباء كم وابناوكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال نِ اقتر فتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن توضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتوبصوا حتى ياتي الله بامره (مورة التوبر)

(کہدد بیجئے کد اگر تمہارے باپ میٹے 'جمائی 'بیویاں ' کٹیے اور مال جوتم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں تکا می ند ہونے کا تم کو اند ہیتہ ہے اور گھر جو تمصیں لیند ہیں ' اگر تمصیں اللہ اور اس کے رمول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب بیں تو ملتظرر ہو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔) واضح رہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں اس کے شعار اس کی نشا نبوں سے محبت رکھنا بھی اللہ سے محبت رکھنا ہے بشر طیکہ محبت اللہ کے خیال سے ہو۔ چنا نچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا وس میں سے آیک دعا رہجی ہے:

"اللهم ارزقنی حبک وحب من احبک وحب مایقرینی الی حبک واجعل حبک واجعل حبک واجعل حبک واجعل حبک واجعل حبک واجعل حبک احب الی من المماء البارد " (اے الله! بھے اپنی محبت عطافر مانا اور ان اور ان اور ان کی محبت عطافر مانا جو تیری محبت مے اور ہراس چیز کی محبت عطافر مانا جو تیری محبت میں بھے قریب کردے اور اپنی محبت کومیرے لئے تھنڈے یا فی سے زیادہ محبوب بنادے۔)

بلکہ اس محبت کا تقاضہ رہیجی ہے کہ تمام الل ایمان آیک دومرے سے محبت رکھیں۔ ارشاد باری تعالی ہے محمد رسول الله والملین معداشلاء علی الکفار رحماء بینھم (القع) (محمد اللہ کے رمول بیں اور جوان کے ساتھ بیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت اور

آئیں میں میر بان ہیں۔)

#### محبت اللي كي بعض اور علامتي بهي ويسه:

- (۱) موت ہے کراہت ندکرے۔
- (۲) الله تعالی کی پندیده چیز کے مقابلہ میں اپنی پندیده چیز کو نثار کردے۔
- (۳) جوچیز بھی اللہ تعالی ہے قربت کا ذریعہ معلوم ہواں ہے ہرگز دستبر دار نہ ہو اور جوچیز اس ہے دوری کا ہا عث ہوائی ہے لازماً کنارہ کش رہے۔
  - (۴) ذکر البی کی نازگی و شکفتگی ہے دل مجھی محروم ندر ہے۔
- (۵) قرآن مجید اور انبیا ءکرام کے بشمول ہرای چیز کودوست رکھے جسے اللہ کے ساتھ کی بھی طرح کی مناسبت ہے۔

گارسته ارشادات \_\_\_\_\_\_ ا

(۱) خلوت کے لئے بیقرار اور مناجات کے لئے مضطرب رہے ۔ ارشاد ہے کدب من ادعی محبتی حتی اذا جند اللیل ادام عنی (جمونا ہے وہ شخص جومیری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور رات کی تاریکی چھاجانے کے بعد محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور رات کی تاریکی چھاجانے کے بعد محصے غالل ہوکر موجاتا ہے ۔ (جاناء الخاطر)

(4) عبادت ال کے لئے آسان ہو۔ بیٹیں کداے ایک بوجھ یا د اوار کام تصور کرے۔

#### باب ﴿٢٠﴾

ذكر

تمام عبادات کالب کباب اور اصل مقصد الله تعالی کا ذکر کرا ہے جاہے وہ نماز ہوکہ روزہ علاوت قرآن ہوکہ عج وعرہ -ارشاد ماری تعالی ہے:

ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر (موره التكبوت) عن تك تماز بحيائي اورماشات كامول سے روكن بے اور ذكر اللي بہت بؤى چيز ہے۔ چنانچ اللہ تعالی قرماتا ہے:

> اذكروا الله كليو العلكم تفلحون (موره الجمعه) الله كوبكثر ت بادكرتے ربوتا كيتم قلاح باؤر

یعنی فلاح کی امیدر کتے ہوتو تو یا در کھو کہ اس کی کلید بھی ہے کہ کثرت سے ذکر اللّٰہی کیا جائے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے ایسے لوکوں کی تعریف فرمائی ہے جو ہرحال میں اللّٰہ کا ذکر کرتے رہیجے ہیں۔ المذین یذکرون الملّٰہ قیاما وقعوداً وعلی جنوبھم (آل عمران) وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو جمیشہ یا دکرتے رہیجے ہیں۔ کھڑے بھی جیمی اور لیٹے بھی۔

يُرْ أَمَايا: اذكر ربك في نفسك تضر عا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو

والأصال والاتكن من الغافلين (مورة الانفعال)

اپنے رب کی با دکیا کرواپنے دل میں عاجزی اورخوف کے ساتھ اور بلند آواز کے بجائے سم آواز کے ساتھ صبح اور شام اور غافلوں میں شامل ندہونا۔ صدیت قدی ہے۔ اللہ تعالی ارشا دفر ماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک کہ وہ جھ کو یا دکرتا ہے اور میری یا دیس اس کے ہونٹ ملتے رہتے ہیں (ابن ماجہ مروابیت ابوھر مریق صاکم ہروابیت ابو دروق)

حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: أدمی کوعذاب اللی سے بچانے والا کوئی عمل اللہ سے ذکر سے بڑھ کرنہیں ہے۔ (طبر انی ہروایت معاق)

رمول الله صلى الله عليه وسلم صصحابه في درما فت كيا كه تمام كاموں ميں أهل ترين كام كونيا ہے؟ فر مايا "ميد كه جب تو مرے تو تيرى زبان ذكر اللى سے تر ہو۔" (ابن حبان طبر انی ملی بيری بروایت معاد)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جب بندہ مجھ کو اپنے بی اس یاد کرتا ہے تو اس بھی اس کو اپنے بی اس یاد کرتا ہوں اور جب وہ مجھ کو مجمع اس یاد کرتا ہوں اور جب وہ مجھ کو مجمع اس یاد کرتا ہے تو اس بھی اس کو اس ہے بہتر مجمع اس یاد کرتا ہوں ۔ اگر وہ میر ک طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو اس اے ایک باتھ قریب ہوتا ہوں ۔ اگر وہ میر ک طرف وہ مجھ ہے ایک باتھ قریب ہوتا ہوں ۔ اگر وہ میر ک طرف وہ مجھ ہے ایک باتھ قریب ہوتا ہوں ۔ اگر وہ میر ک طرف چاتا ہوں ( بخاری وسلم ، ہر وایت ابوھر برہ )

آئضرت ﷺ نے فرمایا کہ جولوگ کسی مجلس میں بیٹے کر ذکر اللی کرتے ہیں تو ان کو فرشتے گیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالی ان کا ذکر لینے باس کے لوگوں لیعنی ملاءالاعلیٰ میں کرتا ہے (احمد وطہر انی مروایت آئس )

مختفر مید کدؤکر کی نضیات میں کثرت سے احاد بیٹ شریفہ مروی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ سالک کے لئے ضروری ہے کہ اپنا ہر لیحہ ذکر میں گز ارے نا کہ سلوک کا طبئے کرما اس کے لئے آسان ہوجائے۔

اول توسالك كى كوشش بير بونى جائية كدذ كرمحض زبان مرند بوبلكه حضورى قلب بهى

گدستہ ارشادات \_\_\_\_\_\_ ہوگا۔ کین اگر ذکر میں حضور قلب نہ ہواور دل نہ گئے تو اس کی صاصل رہے ورنہ اس کا اگر ضعیف ہوگا۔ کین اگر ذکر میں حضور قلب نہ ہواور دل نہ گئے تو اس کی وجہ ہے ذکر کا ترک کریا شدید تنم کی خفلت ہے۔ بعض ذاکر اس بات کی شکا بیت کر کے وہوموں کی وجہ ہے ذکر چھوڑ دیتے ہیں ۔ باد رکھنا چاہئے کہ وہوموں کا آیا اور دل نہ لگتا ایک آفت ہے لیکن ذکر چھوڑ دیتا آفت در آفت ہے ۔ بیسوچتا چاہئے کہ دل اگر غافل ہے تو کم از کم زبان تو مشغول شہرے ۔ اور پھر کیا جبید ہے کہ اللہ تعالی وساوی کو دور فرما کر حضور قلب اور بیداری کا ذکر میسر فرماد ہے۔ اللہ بر کیجے دشوار تیں اس لئے مایوی نہ ہوتا چاہئے۔

گلدسته ارشا دات \_\_\_\_\_\_ قريفرائض

#### باب (۲۱)

# رضائے حق برراضی رہنا

رضائے کن یر رامنی رہنا محبت کے ٹمرات میں سے ایک ٹمرہ ہے اور مقرین سے املیٰ مقامات میں سے ہے ۔سلسلہ قادر ربیش تورضائے اللی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔اللہ تعالی نے اپنی رضا کو جنات عدن سے بڑھ کرفر مایا ہے۔ارشاد ہوتا ہے: ومساکن طیبة فی جنت علن ورضوان من الله اكبر . صريت شريف شي آيا ہے:من رضي من الله بالقليل من الوزق رضى الله تعالى منه بالقليل من العمل . وتوحص الله مع تقور كى روزى ير راضى بوجائے الله انعالی اس سے تھوڑے سے کمل سے راہنی ہوجاتا ہے (اومنصور ویلمی درمند فردوں ہر وابت علی مرتضلیٰ) حضور غوث أعظم وتلكير فرمات الي : كن كالممية في يدالغسال وكن كالكوة نحت صولحان الفارس (غسال کے باتھ میں میت کی طرح ہوجاد اور پواو کھلاڑی کے بیاث کے نیجے کی گیند کی طرح ہوجاؤ) لینی کوئی ارادہ نہ رکھو اور حدا کی رضایر یوری طرح راہنی ہوجاؤ۔ مزید فرماتے ہیں:مشیت خداوندی کے آنے رتو بے قرارمت ہواں لئے کہ کوئی رو کنے والا اس کوروک نہیں سکتا۔ ہر تفقدر کافیصلہ وکری رہتاہے جاہے اس سے کوئی رضامندرہے یا نہ دے (جالا وافاطر)۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں: میں ای میرانسی ہوں جومیری تفدریاں ہے خواہ وہ کچھی کیوں نہ ہو۔لوگوں نے بوجھا کہ آخر آپ خود بھی تو کچھ جاہتے ہوں گے؟ فرمایا ' ہاں میں جاہتا ہوں مگروش جومقدر ہوچکا ہے۔

آرزوہے کہ آرزوندرے آرزوہوکے آرزوندہوئی (آمرنجی)

گلاستہ ارشادات \_\_\_\_\_\_ ٢٩ \_\_\_\_ ٢٩ حسوف حال الله علاق الله الله علاق الله علاق الله علاق الله علاق الله علاق الله علاق الله علاهم (تصوف رضائے الله مر بے ارادہ الاهم رہنے كانام ہے) - حضرت خوادہ مجبوب الله فرماتے ہیں -

تَنَيْعُ مر ر بر جولگی ہوگی مر بیج بھے وار آیا جو گلے ر اُسے مالا سمجھا ایک اور شعر میں فرماتے ہیں -

گر ہوش میں لاتے ہیں تو آجا دیوانہ بناتے ہیں تو بن اب العرض حق تعالیٰ جس حال میں رکھے ای حال میں خوش رہنے کا نام رضائے اللی ہے۔ بقول نصاحت جنگ جلیل -

نہ فرقی اچھ ہے اے دل نہ لال اچھا ہے معرت عداد کی فرات ہے ہیں اور جس حال میں رکھے وی حال اچھا ہے حضرت عدید بغداد کی فراتے ہیں اور میں نے حضرت مری المقطیٰ ہے ہو چھا کہ کیا جن تعالیٰ ہے میت کرنے والا محسیب پہ غز دہ ہوتا ہے؟ ' فر ایا ' ہرگز نہیں' میں نے کہا ' ' اگر اُسے تکوار ہے ماریں تو ''؟ فر ایا ' ' نہر ایا ' ' ہر گا کرائے چھانی کردو'وہ رنجیدہ وغمنا کے نہیں ہوگا' ماریں تو ''؟ فر ایا ' ' نہر کی نہیں چا ہوگا ہو کہ ایک شخص جنگل میں رہا کرتا تھا اور ہر بات پر بہی کہتا تھا کہ بس بہتری ای میں حکایت ہے کہ ایک شخص جنگل میں رہا کرتا تھا اور ہر بات پر بہی کہتا تھا کہ بس بہتری ای میں ہوا تھا ۔ ایک گدھا بو جھ لانے کے لئے رکھا ہوا تھا ۔ ایک مرغ تھا جو جھ لانے کے لئے رکھا ہوا تھا ۔ ایک مرغ تھا جو جھ کے وقت بیدار کیا کرتا تھا ۔ ایک دن بھیڑیا نکل آیا اور اس نے مرغ کو چھاڑ ڈ الا ۔ اس نے پھر وی کہا بھلائی ای میں ہے ۔ دو مرے دن اُس کے کئے نے مرغ کو مارڈ الا ۔ اس نے پھر وی کہا بھلائی ای میں ہے ۔ پھر جلدی وہ کتا بھی کس وجہ ہے مرغ کو مارڈ الا ۔ اس نے پھر وی کہا جملائی ای میں ہے ۔ پھر جلدی وہ کتا بھی کس وجہ سے جو نقصان بھی ہوتا ہے آ ہو اس کو بہی کہ کرتال دیتے ہیں کہ بھلائی ای میں ہے ۔ ہاراجو اتنا عوضان بھی ہوتا ہے آ ہو اس کو بہی کہ کرتال دیتے ہیں کہ بھلائی ای میں ہے ۔ ہاراجو اتنا خوات دیا تم لوگ ہو کہا ہولئی ہوگئی ہو ۔ اس نے جواب دیا تم لوگ ہو جھی

گدستہ ارثادات \_\_\_\_\_\_ ہوتا ہوں کہ جو بہتے ہوتا ہے بھلے کے لئے بی ہوتا ہے اس لئے راضی ہر ضا رہنے بی شری ان اور خاموثی میں بہتری ہے ۔ اگلے روز جب بدلوگ نیند سے بیدار ہوئے تو اردگرد شانا اور خاموثی چھائی ہوئی تھی ۔ ادھراُدھر جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ رات میں ڈاکو آئے تھے اور سارا سامان اثرا لے گئے اور جتنے لوگ آباد تھے سب کوتل کر دیا اور ان کا گھر اس لئے نج گیا کہ ڈاکو دَں کو ان کے گھر سے نہ کئے کے ہونکنے کی آ واز آئی نہ مرغ کی با تک شائی دی ۔ اس شخص نے اپنی بوی اور بیوی اور بچوں سے کہا دیکھا تم نے ہرکام میں جو بہتری اور مصلحت ہوتی ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے ۔ انسان تو خواہ مخواہ بلاسو ہے سمجھے ہے قرار ہونے لگتا ہے ۔

گلدسته ارشا دات \_\_\_\_\_\_ قريهٔ رائض

#### باب (۲۲)

## خوف و رِجا

حضرت خواج محبوب الله نے ارشا دفر ماہا کہ ''فداسے ہر حال میں ڈریتے رہنا اور ای ے امید رکھنا سلوک کی نویں منزل ہے۔ یو رکوں نے کیا ہے کہ خوف ورجا کی حیثیت سالک کے دوباز وؤں کی ب ہے کہ جن جن مقامات بلند تک اس کی رسائی ہوتی ہے انہی کی وجہ سے ہوتی ہے اور وہ گھاٹیاں جو ہندہ کو تجاب میں رکھے رہتی ہیں اتنی اونچی ہیں کہ جب تک امید پختہ اور طلب سجی نہ ہوای وفت تک ان اوگفٹ گھا ٹیوں کوعبور کرنا ممکن نہیں ہے۔ دوڑخ کے راستہ مر واتع شہوات وخواہشات الیمی پُرِفریب 'پُر کشش اور مِنْگا رنگ میں کدان کے ﷺ در ﷺ جال ہے بچنا اس وقت تک محال ہے جب تک کہ دل پر خوف یو ری طرح طاری نہ ہو۔ ای سبب سے خوف ورجا کوزہر دست نضیلت حاصل ہے ۔خوف نا زیانہ ہے تو رجالگام ہے ۔ بلکہ آجکل کے صاب سے بیں کہنا زیادہ مناسب ہے کہ فوف accelarator ہے اور رجا break ہے ۔ accelarator کے بغیر مواری آ گے نہیں ہؤ صلتی اور break کے بغیر قابو میں نہیں آ مکتی۔ ای لئے سلوک کے راستہ میں دونوں کا ایک ساتھ ہونا لا زم ہے لیکن قابل افسوں ہات سہ ہے کہ مسلمانوں میں خوف الی کی عدم موجود گی عصر حاضر کا ایک المید بن گئ ہے ۔ بیحقیقت ہے کہ ہم الوگ خوف کے تصور اور خشیت کی کیفیت سے قطعاً عاری ہو بھیے ہیں ۔ اگر ہم آبات قرآ نبیہ اجا دہیث نبو بیراور میرت طبیبه کا مطالعہ کریں اور اولیائے کیار کے معمولات کا جائز ہ کیل تو ہمارے رو کلنے کھڑ ہے بہوجا تیں۔

گلدسته ارشا دات \_\_\_\_\_\_ مو قرب فرائض

روایت میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تو (خوف اللی کے سبب) آپ کے سینے میں ایسا جوش سنائی دیتا تھا جیسے ہنڈیا کے البانے کے وقت سنائی دیتا ہے (ابوداؤد

وتر مذی ونسائی) اور بخاری شریف میں بھی ایک روایت قریباً ای مضمون کی بیان ہوئی ہےا

حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کی سیرت طیبه کا بھی رنگ صحابه کرام کی زند گیو ں پر بھی عالب تھا۔حضرت ابو بکرصدیق "جب کسی پرندے کو دیکھتے تو خوف الٰہی کے سبب فرماتے ''اے کاش میں بھی تیری عی طرح ہونا (لیعنی میندہ ہونا جسے صاب کتاب ہے گزرمانہیں ہے )۔ حضرت عمرٌ جب قر آن ما ك كى كوئى آبيت سنتے تو بے ہوئى بوجاتے اور كى كى دن يارر بنے اور مرمارزمان مريكي الفاظ جاري ريخ تح كداے كاش يس پيداى نديوا بوتا وعفرت امام أعظم او حنیفہ "کے حالات میں ہے کہ آپ رات رات بھرعذاب النی کے خوف سے روتے رہتے تھے۔ عذاب اللي محمتعلق كوئى آبيت من ليتے تو اپني داؤهي پکڙ كر آيك مجرم كى طرح بارگاه اللي ميں معانی ما تیکتے کدالی این مجرم او حنیفه کو معاف کردے ۔امام احد بن حنبل فرماتے ہیں کدیں نے دعا کی کہ با رہند لیا خوف کا ایک دروازہ مجھ پر کھول دے ۔میری دعا تو قبول ہوگئی کیکن پھر میں ڈرا کہ کہیں میری عقل زائل نہ ہوجائے ۔ پس دعا کی کہ مالک اس دروازہ کومیری تاب وتوال کے مطابق کھول ۔ نب کہیں جاکر مجھے سکون نصیب ہوا۔ حضرت خواجہ محبوب اللہ کے بڑے صاحبز ادے عضرت سیدعثان مسٹنی قائق قدی مراہ کے حالات میں ہے کہ آپ کمرہ کا دروازہ بند كرك لكزيول كے تلجے سے اپنے آپ كو ماراكرتے تھے ۔ايک شعر ميل فر ماما -

مجرم ہوں اپنے نفعل ہے کر مجھ کومر فراز یارب تیری عطا کو اطاعت ہے کیاغرض جن کی ساری زندگیاں بندگی اور اطاعت میں گزری ان کے خوف کا بیامالم ہے اور ادھر ہم بندگی کا حل اور اطاعت میں گزری ان کے خوف کا بیامالم ہے اور ادھر ہم بندگی کا حل ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ۔ ہماری زندگیوں کے شب و روز بغاوت 'سرکشی' لا لچے اور طلب دنیا جیسے شیطانی پھندوں میں الجھے ہوئے ہیں لیکن خوف کا دور دور تک کوئی پہنچہیں ہے۔

ساتھ عی ساتھ میں جھے لیما ضروری ہے کہ خوف کو لین آپ پر اس قد ر غالب نہ ہونے وے کہ خوف کو لین آپ پر اس قد ر غالب نہ ہونے وے کہ ما امیدی اور ما ہوی پیدا ہوجائے ۔ حفرت کل نے ایک مرتبہ کی شخص کو کثرت گناہ کے باعث نا امید و یکھا تو غصہ کے عالم میں فر مایا: نا امید کوں ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت تیرے گنا ہوں ہے بہت زیادہ ہے ۔ حضور انور وہ نے نے فر مایا کہ جب بندہ گناہ کے بعد استخفار کرنا ہے گنا ہوں ہے کہ اے فرشتو! و یکھو یہ ہمارا بندہ ہے ۔ اس سے گناہ مر زد ہوگیا ہے لین سے استخفار کردہا ہے کہ اے فرشتو! و یکھو یہ ہمارا بندہ ہے ۔ اس سے گناہ مر زد ہوگیا ہے لین سے استخفار کردہا ہے ۔ کویا اسے معلوم ہے کہ اس کا کوئی مالک بھی ہے جو اس کے گنا ہوں پر اس کی گرفت بھی کرسکتا ہے اور پھر اسے بخش بھی سکتا ہے ۔ میں شمصیں کواہ بناتا ہوں کہ شل نے اسے بخش دیا ( بخاری وسلم ، ہم وابیت ابوھریرہ)

ارشاد باری تعالی ہے: قل یا عبادی اللین اسرفوا علی انفسهم لاتقنطوا من

يا نفس الاتقنطى من زلة عظمت ان الكبائر في الغفران كاللمم (منظوم ترجمه)

پوں تو عصیاں ہیں ہڑے اے نقس مت ما ہیں ہو سما ہے بخشش کے ہے شک ہیں ہدادنی وکم غرض خوف و رجا ہیں اعتدال کا ہونا لازمی ہے ۔ صرف خوف نا امیدی کی طرف لے جاتا ہے جو کہ کہ تفریح اور صرف رجا گرائی ہے ۔ ای لئے خوف و رجا کو ایک عی منزل نز اردیا گیا ہے ۔ اور یہ بھی ذبین فشین رکھنا چاہئے کہ اجھے اور پہند ہیرہ اتھال کے ساتھ امید رجا کہلاتی ہے گنا ہ اور مرکشی کے کاموں پرمصر رہ کر امید رکھنا رجانہیں بلکہ اُمدیہ ہے جس کے کاموں پرمصر رہ کر امید رکھنا رجانہیں بلکہ اُمدیہ ہے جس کے معنی جھوٹی امید کے ہیں اور اس

#### باب (۲۳)

## نوكل

حفرت خوابہ محبوب اللہ من ارشاد ات کے مطابق اللہ تعالی پر مجروسہ رکھنا سلوک کی دمویں بنزل ہے وضور خوف الاعظم و گیر نے ارشاد فر مایا: ش صرف دوی چیزوں کو (روح کی) غذ آجھتا ہوں۔(۱) شریعت کی با بندی (۲) توکل (جلاء الخاطر)۔ اللہ تعالی نے ہر کی کوتوکل غذ آجھتا ہوں۔(۱) شریعت کی با بندی (۲) توکل (جلاء الخاطر)۔ اللہ تعالی نے ہر کی کوتوکل کی ناکید فرمائی اور اے شرط ایمان قرار دیا ہے ۔فرمایا تو کل علی الله ان کنتم مومنین (۱) گرتم موکن ہوتو اللہ پہروسہ رکھو۔اور فرمایا ان الله یحب المعوکلین (آل عمران) ہے شک اللہ توکل کرنے والوں ہے مجبت رکھتا ہے۔ اور فرمایا ومن بنو کل علی الله فھو حسبه (موره الطلاق) جو اللہ تعالی پر توکل کرے اللہ اس کے لئے کافی ہے۔ اور اس مضمون کی آ بیش کلام اللہ الطلاق) جو اللہ تعالی پر توکل کرے اللہ اس کے لئے کافی ہے۔ اور اس مضمون کی آ بیش کلام اللہ اللہ بہت کی بیں ۔

توکل دراصل احوال دل بیس ہے ایک حالت کانام ہے اور اس کے معنی میہوتے ہیں کہ کارساز حقیقی پر صدق دل ہے اعتماد اور مجروسہ کیا جائے اور پھر اس اعتماد کو جمیشہ مضبوط اور پر تر ار رکھا جائے تاکہ دل تشویش اور الجھن کاشکار ہونے کے بجائے جمیشہ آرام سکون اور اظمینان سے رہے ۔ اور روزی کے خیال میں نہ اٹکا رہے اور اگر ظاہری اسباب و ذرائع میں کوئی کی یا خرابی واقع ہوئے فاطر کی یا خرابی واقع ہوئے فاطر جمی یا خرابی واقع ہوئے فاطر جمی کی یا خرابی واقع ہوئے فاطر جمی کہ حق تو ای کو پہنچا ہے اور وہ شرور پہنچا کے گا۔ اگر اسباب میں خلال اس نے پیدا کیا ہے تو دور کرنے والا بھی وی ہے ۔ اس باب پر پہنچا کے گا۔ اگر اسباب میں خلال اس نے پیدا کیا ہے تو دور کرنے والا بھی وی ہے ۔ اس باب پر پہنچا کے گا۔ اگر اسباب میں خدا ہے اس کے موا

گلدسته ارشا دات \_\_\_\_\_\_ آرپ فرائض

کوئی دومر ا فاعل حقیقی نہیں ۔خواجہ محبوب اللہ قرماتے ہیں -

جو چاہتا خالق ہے وی ہوتا ہے اے خاتق خلق خلقت سے مراسود و زیاں ہونیں سکتا دنیا عالم اسباب ہے اس لئے بندہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ ظاہری اسباب تی المقدور ہورے کرے لیکن اعتماد اسباب پر ندر کھے ۔

اسباب یقینا بورے کر' اس بات پر دکھ ایمان مگر جو تجھ کو میسر ہوتا ہے' وہ تجھ کو میسر ہوتا ہے (آتم صبلی) توکل کے لئے جہاں قوت یقین درکار ہے وہیں قوت دل بھی لازم ہے تا کہ دل میں کسی تشم کا اضطراب باقی ندر ہے۔ کیونکہ توکل کا مطلب عی اعتماد دل ہے۔ جب تک دل میں اطمینان اور طبیعت میں آ رام وسکون نمایاں ندہواس وقت تک آ دمی کوصاحب توکل نہیں کمہ سکتے۔

#### باب (۲۲)

#### صحبت

حضرت خواجہ محبوب اللہ نے سلوک کی دی منز کیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ بیسب ترقی کے مقامات ہیں بینی ان منازل سے گزرنے کے بعد سالک ترقی حاصل کرنا ہے اور منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہوجا تا ہے لیکن ساتھ بی حضرت قدی مرؤ نے ریجی واضح فرما دیا کہ مسب کا خلا صداح چوں کی صحبت میں ہے۔ جو مرید کہ طلب کے بعد بھی چھر اپنی قدیم صحبتوں کو نہ جھوڑے وہ فیض ہے بالکل محروم ہے۔''

مادر کھے کہ منازل سلوک کا طیے کرنا فیض کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سلوک کی منزلیس طیے کرنا جا ہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ فیض سے حصول کی کوشش کرے اور اس کے لئے یہ کی سحبتوں سے دور رہنا لازم ہے۔

ال بات میں کی شک وشید کی گنجائش نہیں ہے کہ آدی کے شیالات نظریات انجال اور اخلاقی پر اچھی اور بری صحبت برا بناد بتی ہے۔ ان لئے ارشاد باری بوا: کو نوا من افصاد قین (صاد قین کے ساتھ بوجا اولا بدی معبت برا بناد بتی ہے۔ ان لئے ارشاد باری بوا: کو نوا من افصاد قین (صاد قین کے ساتھ بوجا اولا بعن ان کی صحبت اختیار کرو) ۔ حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی لٹند علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ان کی صحبت اختیار کرو) ۔ حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی لٹند علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا دو اور حوثنی پھو کئے والا اور دھوئنی پھو کئے والا اور موئنی پھو کئے والا اور برے بہر شین اور برے بہر شین کی مثال ایس ہے جسے مشک اٹھانے والا اور دھوئنی پھو کئے والا باتو تم کو بہر دے گایا تم اس سے بہر شرید و گے یا اس کی خوشہو میں باؤ گے اور دھوئنی پھو کے والا باتو تم ہو بہر دے گایا تم اس سے بری بو باؤ گے ( بخاری و مسلم )

مزید فرمایا: ''مرے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے اور اچھا ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے'' (بیکٹی) اور فرمایا: ''ندسماتھ رہوگرموس کے اور ندکھائے تنہارا کھانا مگرمتی (تر ذری)۔

حفرت خواجر معین الدین چشتی غریب نواز فرماتے ہیں دجس کسی نے مرتبہ بایا اورجس کسی نے مرتبہ بایا اورجس کسی نے مرتبہ بایا اورجس کسی نے سیحرفہت بائی کے سبب بائی ۔"

اور نرمایا: '' اجتھے آ دمی کی صحبت میں جیٹھٹا نیکی کا کام کرنے ہے بہتر ہے جب کہ برے آ دمی کی صحبت اختیا رکرما برا کام کرنے ہے بدتر ہے ( دلیل العارفین )۔

اکاہ صوفیہ کا تول ہے کہ سالک صحبت بدسے اس طرح پر ہیز کرے جس طرح بیار بانی سے پر ہیز کرتا ہے ۔ مولانا روم فرماتے ہیں۔

صحب یک سامنے با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت مے رہا

اولیاء کے ساتھ ایک گھنٹہ کی صحبت رہا ہے باک موسالہ عبا دت ہے بہتر ہے۔

ایک اورمقام پر ریر ماتے ہیں -

#### باب (۲۵)

#### استمد ادوانابت

حضرت خواج محبوب الله نے ارشا دفر مایا : " این کام میں ہروفت اللہ سے مدد جاہے اور ہر سبب کو جو خداہے دور کرنا ہے قطع کرنا جاہتے ۔" اس قول کا مطلب ریہ ہے کہ مسلمان کو اس بات کی عادت ڈال کینی جائے کہ ہر معاملہ اللہ کے سیر دکردے اور جو پجھ طلب کرنا ہے اس سے طلب كرے اور ليفين ركھے كدرہے والاحقيقت ميں وي ہے۔ دنيا ميں كى چيز كے حصول كے لئے جو ذرائع اختیار کئے جاتے ہیں وہ محض اسباب کی تھیل کے دائرے میں آتے ہیں۔ دنیا عالم اسباب ہے اس لئے اسباب کی محیل ہماری ومہ داری ہے لیکن دینے والی و است صرف اور صرف اللہ كى ہے اس لئے ہركام ميں صرف اى سے مدوطلب كى جانى جائے وار اگر كوئى سبب ايها پيدا بوجائے جس کی وجہ سے خدا ہے دوری ہوتی ہوتو سب کوئی ختم کردینا جاہئے تا کہ ندر ہے باقس اور نہ بیجے بانسری - خدا مستب ہے اور مستب سے بڑھ کرسب نہیں ہوسکتا - ویسے بھی ایاک نعبد وایاک نستعین اسلام کی بنیا دی تعلیم ہے ۔ حتی الحقدور ایک دوسرے سے مدوطلب كرنے ہے بينا جائے ۔ صحابہ كرام كى سيرت يل ب كه اگر كوئى صحابى گھوڑے ير بيٹھے ہوتے اور ان کی کوئی چیز نیچ گر جاتی تو وہ صحافی نیچے والے شخص کو اٹھا کر دینے کے لئے بھی نہیں کہتے تھے کیونکہ ریدہ د طلب کرنا ہے بلکہ خود نیجے اثر کر لیتے تھے۔ ریسحا بہ کرام کا احتیا طرفعا۔

صوفیائے کرام کی تعلیمات میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی تمام تر توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہو۔ کیونکہ ہرشنے کا مصدر ومبتدا مرجع ومعتبا وی ہے۔ چناں چہ قرآن مجیدیں آیا ہے المیہ ہو جع الامو سحلہ (تمام امورای کی طرف لوٹے ہیں) و نیز ارشاد
ہاری ہے المی دبک منتها (ہرکام کا معتبا تمہارے دب کی طرف ہے)۔ پس غیر اللہ کی طرف
ہے رغبت ختم کر کے خود کو رب حقیق کی طرف رجوع کر لینے کا نام عی انابت ہے اور انابت کی دولت کا حصول شریعت محمدی کے اتباع کے بغیر ممکن نہیں چنانچے حصرت خوادہ محبوب اللہ شریعت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: '' یکی وہ سیرها راستہ ہے جس میں کسی طرح کا خطرہ نہیں۔ اتباع سنت عی میں ہرشم کی محلائی مضمرے۔''

مزید فرماتے ہیں:

" الفین کرے کہ جو پھی بھلائی ہے خدا کا تھم بجالانے میں ہے اور جس قدر برائی ہے اوکوں کی رائے پر چلنے میں ہے۔''

مطلب یہ ہے کہ جو فدا کے مثا ومرضی کونظر اند از کر کے لوگوں کی خوشنودی کی فکر کرے گا

یا اُن کی رائے پر چلے گا وہ کویا بھلائی کونظر اند از کرکے برائی کو نوقیت دے رہا ہے بینی تباعی و

یہ با دی کا سامان اکٹھا کر رہا ہے ۔ دنیا کے لوگوں کا حال تو ایسا ہے جیسا کہ کی شاعر نے کہا۔

اہل دنیا کا فران مطلق اند روز وشب درزق زق ودر بق بن لند

دنیا والے بینی دنیا کے طلب گار کویا کافر ہیں جو اپ فیمتی شب وروز کہولی اورزق زق و بق بن سلگر اردیتے ہیں۔ ان کے مشورے الحذی یو سوس فی صملور النماس من المجنف و النماس کی زندگی کا مقصد ہو لیکن حقیقت میرے کہ ہرکی کو اپنی پڑی ہے ۔ ہر شخص کو اپنا مطلب اور اپنا مفادع بر ہے۔ وہ دنیا جس نے رسول لٹنڈ کے نواسوں کے ساتھ غداری کی ہوئھاری اور تہماری کیا ورتمہاری کیا ہوئی دی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کا ورتمہاری کیا ہوئی دی ہوئی اور اپنا کون کی عظمندی ہوئی اور اپنے دنیا والوں کے لئے خدا کا راستہ چھوڑ دیتا کون کی عظمندی ہوئی۔ ج

ای لئے حصرت خواجہ محبوب اللہ نے واضح فرمایا:

گدستہ ارشا دات \_\_\_\_\_\_ قرب فر ائمن "اس زمانے میں کوئی ایسا نہ ہوگا جومسلمان کوسیرہا راستہ بتائے ۔ ہر ہر شخص لینے اینے خبط میں گرفتار ہے۔"

حفرت کے اس جملے کو اہل دنیا پر منطبق کر کے دیکھیں تو قدم قدم پر اس وجوے کی حقا نیت سامنے آئے گی۔ ہر ایک شخص اپنے خبط شل گرفتار ہے۔ ہر شخص یکی سمجھا ہوا ہے کہ وی راہ داست پر ہے۔ ہر شخص ای غلط نیمی کا شکار ہے کہ وہ جو پچھ کر دبا ہے وی وقت کی شرورت ہے۔ ہر شخص کا بکی نظر مید کہ جو پچھ وہ موج پر باہے وی فقائدی کی بات ہے۔ الا ما شاء الله۔ ہے۔ ہر شخص کا بکی نظر مید کہ جو پچھ وہ موج پر باہے وی فقائدی کی بات ہے۔ الا ما شاء الله۔ اس لئے لوگوں کی رائے پر چل کر بھلائی کی امید نہیں کی جا سکتی۔

## **جاب (۲۷)** مرشد اور رفن راهِ خدا

حفرت خواجہ محبوب اللہ فی لوگوں کی رائے پر چلنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ "
"اس سے بہتر میہ ہے کہ موائے لینے مرشد اور رفیق راہ خدا کے کسی کی نہ سنے ۔"اس لئے میہ جا ثنا ضروری ہے کہ مرشد کون ہوتا ہے اور مرشد اور رفیق راہ خدا ش کیا فرق ہے؟

مرشدوہ ہوتا ہے جس کے باتھ پر توبدکرتے ہوئے برجہد کیا جاتا ہے کہ آئدہ گا ہوں سے کتارہ کش ہوتے ہوئے فدائے تعالی کے داستے پرچلیں گے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے ان الحذین ببایعون ک انما ببایعون اللہ بد الحله فوق ابدیھم فمن نکٹ فنما بنکٹ علی نفسہ ومن اوفی ہما علید علیہ الحله فسیوقیہ اجوا عظیما . (اے نی) بے شک جولوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں ۔ ان کے باتھوں پر اللہ کا باتھ ہے۔ بیعت کرتے ہیں ۔ ان کے باتھوں پر اللہ کا باتھ ہے۔ بیعت کرتے ہیں ۔ ان کے باتھوں پر اللہ کا باتھ ہے۔ بیعت کرتے ہیں ۔ ان کے باتھوں پر اللہ کا باتھ ہے۔ بیعت کرتے ہیں ۔ ان کے باتھوں پر اللہ کا باتھ ہے۔ بیعت کرتے ہیں ۔ ان کے باتھوں پر اللہ کا باتھ ہے۔ بیعت کرتے ہیں ۔ ان کے باتھوں پر اللہ کا باتھ ہے۔ بیعت کرتے ہیں ۔ ان کے باتھوں پر اللہ کا والے کا درجو اللہ ہے کے ہوئے عہد پر وقاد ارک ہے دے گا تو مختر بیب اللہ اس کو ایر شغلیم عظا کرے گا۔

بیعت کے معنیٰ کی وینے کے بیں ۔ کویا بیعت کرنے والا اپنے آپ کومرشد کے ہاتھ پر کی دیتا ہے کویا لللہ کے ہاتھ پر کی دیتا ہے۔ پھر مرشد دین اور طریقت کومرید کے دل میں رائخ و 
پیوست کردیتا ہے اور وقاً فو قامرید کی رہبری کرتا ہے تا کہ وہ سلوک کا راستہ طبئے کر سکے ۔ اس لئے 
پیوست کردیتا ہے اور وقاً فو قامرید کی رہبری کرتا ہے تا کہ وہ سلوک کا راستہ طبئے کر سکے ۔ اس لئے 
ہڑخص مرشد بنائے جانے کے لائق نہیں ہوگا۔ مرشد میں جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے وہ سے بیں:

(1) فرآن و صدیبے کا عالم ہواور میجے انعقیدہ ہو۔

- (Y) دنیا اور جاہ و مال کی محبت اس کے دل میں نہ رہے۔
- (۳) ایسے برزر کوں ہے اجازت وخلافت حاصل کئے ہوئے ہوجن کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل ہو۔
  - (۷) جواہینے مرشد کے عظم کے مطابق ریاضت ومجاہدہ کر چکا ہو۔
- مکارم اخلاق اور سن ادب ہے متصف ہو۔ خلاف شرع کوئی ہا ہے کسی صورت میں
   اس کے زبان ہے نہ نکلے۔
- (۱) د انتمند لینی صاحب عقل ہونا کہ مریدوں کے مزاج کے مطابق ان کے اخلاق ذمیمہ اور عیوب کی کیفیات کا پیۃ چلا سکے وغیرہ۔

سیم شد بنانے کے بنیادی شرائط ہیں ۔اگر ان میں ہے کوئی ایک شرط کی میں نہ پائی جائے تو وہ مرشد بنانے جانے کا الل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض بزرکوں نے کئی با توں کا اضافہ کیا ہے قیسے کریم وہر بان صابر وہر دبار 'ترش مزاج نہ بور مرید وں کی کثر ہے کا خواہشند نہ ہو کہ کا شفات ' معا نات اور مشابد اس ہے گرد کر ' فناء الفنا اور بقاء البقا ہے بیوست ہو گھانا کم ' مونا کم' مونا کم' مان کم ' اس کی عادت ہو 'چرے پر انوار دمک رہے ہوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ بیتمام شخ کال کی بات کرنا کم ' اس کی عادت ہو 'چرب پر انوار دمک رہے ہوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ بیتمام شخ کال کی شرائط ہیں ۔ جیسا کہ حضرت خواجہ مجبوب اللہ آنے بھی ارشاد فرمایا: ''مرشد وی ہے جواب مریدین کو ایسے دیکھیے جیسے اپنے سینے کے بال و کھتا ہے ۔'' (گلدستہ تجلیات) ۔لیکن ہر زمانے میں ایسے شیوخ کی حاش کے مشارخ کیا ہے ۔ اس لئے مشارخ کیا رہے اس اس مشارخ کیا رہے اس اس مشارخ کیا ہے ہوں کو کہ اور دل اس کی طرف پوری میں آئی اجازت دی ہے کہ ہوتو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ البتہ اگر کوئی ان صفات کا مشرح راغب ہوتو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ البتہ اگر کوئی ان صفات کا مشرح کی تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں کوئی حرج نہیں تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ البتہ اگر کوئی ان صفات کا بیعت کرئی تو مربد کے لئے لازم ہے کہ دہ مرشد کا پوراادب و احتر ام گوظ در کھے ۔مرشد کے مواکی بیعت کرئی تو مربد کے لئے لازم ہے کہ دہ مرشد کا پوراادب و احتر ام گوظ در کھے ۔مرشد کے مواکی بیعت کرئی تو مربد کے لئے لازم ہے کہ دہ مرشد کی پورادب و احتر ام گوظ در کھے ۔مرشد کے مواکی کی بیعت کرئی تو مربد کے لئے لازم ہے کہ دہ مرشد کی پورادب و احتر ام گوظ در کھے ۔مرشد کے مواکس

اورے اپنے باطنی طالات و کیفیات بیان نہکرے اور نہ روحانی معالات میں مرشد کی بات برکی اور کی بات کور جے وے \_ يمي مطلب سے حضرت محبوب اللہ سے ارشاد كا كمر سوائے اسے مرشد اور رفیق راہ خدا کے کئی کی ندیتے ۔اب رہا رہا میں مول کدم شداور رفیق راہ خدا میں کیا فرق ہے تو اس سلسلے میں مختلف لوگوں کے مختلف اقو ل میں ۔بعض لوگ کہتے میں ہرشخص جس کواپنے مرشد ہے اجازت وخلافت حاصل ہے لینے لئے وہ رفیق راہ خدا کی حیثیت رکھنا ہے ۔بعض حضرات کا خیال ہے کہ مرشد نے جس کسی کو اپنا تائم مقام یا جانشین بنلا ہے وہی رفیق راہ خدا ہے۔بعض عفرات نے سیکہا کہ تمام اہل سلسلہ ایک دومرے کے لئے رفقاء راہ خدا ہوتے ہیں۔بعضوں نے کہا کہ اگر تحسی شخص نے ایک سے زائد شیوخ کے ہاتھ رہ بیعت کی تو ان میں ایک شیخ مرشد کہلائے گا اور ہاقی تمام رفقائے راہ خدا۔ کیکن راقم کے خیال میں رفیق راہ خدا کی سب سے بہتر ین تعریف وی ہے جو ی احلوم حضرت عبدالقدر صدیقی حسرت نے کی ہے۔ ویسے بھی چوں کہ حضرت بحراحلوم حضرت محبوب الله كرتر بيت ما فقرب مين ال لئ ان كا قول حضرت كراس الدى سے وابست تمام اوكوں كے لئے ويكرشيوخ كے اول كى بانبعت زياده معنى ركھنا ہے۔

حضرت بحراحلوم نرماتے ہیں: ''' ''بض لوگ کسی اچھے اور نجر بدکار مُدہبی شخص ہے دو تی بیدا کر لیتے ہیں اور اس کے نیک مشوروں کو سنتے اور عمل کرتے ہیں ۔ایسے محض کورفیق راہ خدا کہا جانا ہے۔ابیا شخص مرشد تو نہیں گرمشیر ضرور ہونا ہے۔" ( نظام الممل نقراء)

رفیق راہ خدا کے مشورے مرتمل کرتے ہوئے دوٹر الط کی ما سداری شروری ہے۔

- مرشد کی غیرمو جود گی میں عی اس کے مشورہ برعمل کیا جائے ۔ مرشد کی موجود گی میں (1) رفیق راہ غذا کے مشورے کی اہمیت نہیں ہوتی ۔
- ر فیق راہ خد اکا کوئی بھی مشورہ مرشد کے کسی قول' فعل یا نظریہ سے متصادم نہ ہو۔ اگر (r) مرشد اور رفیق راہ خدا کے اقوال میں تضا ذنظر آئے تو مرشد کا قول تا ہل قبول ہوگا۔

#### باب (۲۷)

## سلام

حفرت خواجہ محبوب اللہ قدی سرۂ نے فرمایا ''مسلام سنت اسلام اور شرع کی بہت عمدہ بات ہے ۔اس کا ترک کرما ہراہے ۔ ابتداء تو سنت ہے اور جواب فرض ہے ۔''

واضح رہے کہ سلام دراصل آیک دوسرے کوسلائی کی دعا دیتا ہے۔ اسلام اس وسلائی کی دعا دیتا ہے۔ اسلام اس وسلائی کی ناغرب ہے اس لئے بی سی کہ جب آئیں ٹس بلا قات ہوتو آیک دوسرے کوسلام کیا کرو۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: افستو النسلام (سلام کو پھیلا وَ)۔ اور قرمایا فلمومن علی الممومن ست خصال بعودہ اذا مرض ویشھد اذا مات ویجیبه اذا دعاہ ویسلم علی الممومن ست خصال بعودہ اذا مرض ویشھد اذا مات ویجیبه اذا دعاہ ویسلم علیہ اذا فقیه ویشمعه اذا عطس و ینصح فله اذا غاب او یشھد (آیک موس کے لئے دوسرے موس پر چھ تقوق ہیں: جب وہ بیار ہوجائے تو اس کی عیادت کرے جب وہ انتقال کرجائے تو اس کی عیادت کرے اب اس سے ملا تات کرجائے تو اس کوسلام کرے اب اس سے ملا تات ہوتو اس کوسلام کرے جب وہ چھیکے تو اس کا جواب (لیتی چھینک کرائمد للہ کے اس سے جواب شل مرتب کو اس کی خرخوائی کرے (زجاجہ شل مرتب کے اس کے جواب شل مرتب کو اس کی خرخوائی کرے (زجاجہ شل مرتب ہوھری کی اورجب بھی وہ غائب یا صاضر رہے تو اس کی خرخوائی کرے (زجاجہ شل مرتب ہوھری کی اورجب بھی وہ غائب یا صاضر رہے تو اس کی خرخوائی کرے (زجاجہ المحانی ہم وایت ہوھری کو ایت ہوھری کو ایت ہوھری کا

عند الملاقات على بلكه والت رفصت بحى سلام كرنے كا تعم ہے ـ ويسلم على القوم حين يدخل عليهم ويفار قهم (ورفينار علده)

سلام کی بنیادی شری حیثیت سنت کی ہے۔ جوسلام کرے گا وہ سنت کا تواب بائے گا اور جوند کرے گا وہ اس تواب سے محروم رہے گا البتہ سلام کا جواب (فقہ عنبلی کی روسے ) نرض ہے

سلام کے بارے میں حضرت قدی مرہ العزیز زاد آخرت میں مزید فرماتے ہیں کہ و دمسلمان کوسلام میں ابتداء کرما سنت ہے ۔ اگر جماعت ہولینی کی لوگ ایک ساتھ بیٹے ہوں تو ان میں سب کوایک سلام کافی ہے (لیعنی سب کوسلام کرنے کا تواب مل جائے گا۔ ہرایک کوعلیحدہ علیحدہ سلام کرنا سنت نہیں ) مگر ہر آیک کوسلام کرنا انسل (ضرور) ہے۔ای طرح اگر مجمع میں ہے سن ایک نے بھی سب کی طرف سے جواب دینے کے تصدیے جواب دے دیا تو کافی ہے۔ جواب دینے کافرض ساقلہ ہوجائے گا۔سلام کاسچے طریقہ بیہے کہسلام کواں طرح بلندآ واز ہے كمنا جائة كه جس كوسلام كياجاربام وهنة - "صرف باته بلان ما صرف اشاره كرنے سے سلام نہیں ہوگا۔ بلکہ اس میں اہل کتاب بیہود ونصاری کی مشابہت مائی جاتی ہے۔ صدیث شریف س ب تسليم اليهود والاشارة بالاصابع وتسليم النصاري الاشارة بالاكف يهوركا سلام انگلیوں کے اشارے سے اور نصاری کا سلام بھیلیوں کے اشارہ سے ہوتا ہے ( جامع تر مذی مروابیت عمرو بن شعیب عن ابیعن جده) - ال لئے اس طرح کاسلام غیر قوم سے مشابہت کی وجہ ہے با جائز ہوگا۔ البتہ اگر کوئی شخص بہت دور ہے اور وہاں تک آ واڑ کا پہنچنا بامکن ہو یا مشکل ہوتو سلام کے الفاظ کے ساتھ ساتھ ہاتھ کا اشارہ کردیتا جائز ہے تا کہ اس شخص کومعلوم ہوجائے کہ سیر سلام كرر باب مختصر ميركداكر زبان سے سلام كے الفاظ ادا ہوں تو سلام ہوگا ورند بيس -سلام کا سنت ہونا عمومی تھم ہے ۔لیکن بعض صورتوں میں سلام کرما مکروہ اور آیک صورت

مثلاً اجنبی عورت کوسلام کرنا مکروہ ہے۔ ای طرح جمام میں نہانے والے کو کھانا

يل واجب بھي يونا ہے۔

سننے والے کو جواب وینا بھی فرض نہ ہوگا (زادِ آخرت)۔ ای طرح اگر کوئی سلام کرنے کی نبیت سے سلام نہ کرے بلکہ سلام سے کوئی اور معنٰی مراد لئے جاکیں تو جواب فرض نہیں جیسے عام طور پر بھکا ری سلام کرتے ہیں۔ ان کا سلام کرما سلام کے متصد سے نہیں بلکہ ما تگنے کے متصد سے ہوتا ہے۔

اپنے رہائش گھر کے مواکس اور کے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا واجب ہے۔ میدوجوب ہرمسلمان پر ہے جاہے وہ بچے ہوکہ بوڑھا'مرد ہویاعورت ۔ اللہ سجانۂ وتعالیٰ کا تھم ہے

یا ایها الذین امنوا لاتدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اهلها ذالکم خیرلکم لعلکم تذکرون (مورة الور)

اے ایمان والو! اپنے گھروں کے موا دومروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہتم ان سے اجازت حاصل نہ کرلو اور و ہاں رہنے والوں کوسلام نہ کرلو۔ رہنمہارے حن میں بہتر ہے تا کہتم یا در کھو۔

لیکن فہوں کہ نی زمانہ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاری ہے۔ جیسے میہ لللہ کا تھم نہیں بلکہ اپنے اتفایا رکا مسئلہ ہے۔ بالحضوص خواتین اس تھم سے بالکلیہ طور پر مے بہرہ نظر آتی ہیں کویا وہ اس تھم سے مشتی ہیں حالا نکہ ریکھم بھی کے لئے ہے۔

ای کے علاوہ حضرت خواجہ محبوب اللہ نے سلام کا طمر ایقد بتاتے ہوئے فر مایا کہ:''سلام سید ھے گھڑے ہوکر کرے ۔ بیشت کوختم نہ کرما جا ہے ۔ زاد آخرت میں لکھا ہے کہ سلام کے لئے جھکتا مکروہ ہے ۔''

#### باب (۲۸)

## مصافحه

مصافی کی بابت حضرت خواجہ مجبوب اللہ نے فرمایا کہ ' عالم سید اور دیند ارسے مصافی کرنا بہتر ہے ۔ آپس میں دوست میں بھی کریں تو جائز ہے (گر) مصافی باتھ میں باتھ الانے کو کہتے ہیں ۔ آیک دوسرے کے باتھ کویا رکنا ' موگھنا برکار بات ہے ( یہ مصافی میں داخل نہیں ) ۔ ' مزید فرماتے ہیں کہ ' بعضے امنی تو اپنے عی باتھ کو بیار کرتے ہیں ۔ بال کوئی عالم ' سیدیا مانبا پ یا مرشد یا استاد ہوتو مضا نقہ نہیں ( یعنی مصافی تو صرف باتھ میں باتھ ملانے کا نام ہے ۔ باتھ چومنا ضروری نہیں البتہ عالم سید مانباپ مرشد یا استاد کا باتھ ہو مانگلے کا نام ہے ۔ باتھ جومنا ( ایعنی جب باتھ ملائے کا نام ہے ۔ باتھ جومنا اور ( ایکنی جب باتھ ملائیں باتھ کو چومنا ) ہمافت ہے ۔ ( ای طرح ) باؤل پر باتھ بجھنا کہ باتھ چومنا اور ( یعنی جب باتھ ماروری نہیں ۔ مطلب سے کہ جب بھی ملاقات کریں سے بچھنا کہ باتھ چومنا اور یا دُل پر ہانھ روری نہیں ۔ مطلب سے کہ جب بھی ملاقات کریں سے بچھنا کہ باتھ چومنا اور

ندگورہ ارشاد کے پیش نظر بعض حفرات اس مفالطہ کا شکار ہوگئے کہ حفرت محبوب اللہ کا شکار ہوگئے کہ حفرت محبوب اللہ ک مصافحہ کو ناپند فر مایا ہے حالا نکہ عبارتیں واضح ہیں اور عقل سلیم اس بات کی کوائی دبتی ہے کہ حفرت نے مصافحہ ہے مصافحہ ہے مصافحہ ہے مصافحہ ہے مصافحہ ہے مصافحہ ہوتھ بیال کی نہیں فر مایا بلکہ مصافحہ ہوتھ بیال سید' مانباپ' استاد و مرشد وغیرہ سے جائز ہے البتہ اس کو ضروری مصافحہ موتھ بیال سید' مانباپ' استاد و مرشد وغیرہ سے جائز ہے البتہ اس کو ضروری سے جائز ہے البتہ اس کو ضروری سے مصافحہ موتھ بیال سید کے دانت کے دانت کے دانت کے دانت کے دانت کے دانت کے دانہ کہ محتق مصافحہ موتھ بیال اس حد تک روائی میا گئی تھی

کوخلاف ادب تصور کرتے ہیں۔

#### باب (۲۹)

# قيام تعظيمي

حضرت فواجر محبوب الله من قیام تعظیمی کے متعلق فرمایا: دو کسی کی تعظیم مروقد کھڑے ہوکر مسئون نہیں ۔ جو اس کے خلاف کے وہ مالیٹند بات ہے۔ بال کسی کی دینداری اور ہزرگ کے لئے جائز ہے نرض وسنت نہیں ۔ میہ جو اپنے ہزرگول کے لئے کرتے ہیں کہ جب وہ مجلس ہے اٹھ کر جا ئیس تو سب اٹھتے ہیں اور پھر آ کیل تو اٹھتے ہیں نہری بات ہے ۔ ایسے تکبر کی باتوں ہے حضورصلی اللہ علیہ وسب اٹھتے ہیں اور پھر آ کیل تو اٹھتے ہیں نہری بات ہے ۔ ایسے تکبر کی باتوں ہے حضورصلی اللہ علیہ وسب اٹھتے ہیں اور پھر آ کیل تو اٹھتے ہیں نہری ہو اس کو جائز کہتے ہیں۔ "
منام نے متع فر مایا ہے ۔ مرشد اور اس کے مربید لوگ دونوں اٹھتی ہیں جو اس کو جائز کہتے ہیں۔ "
منام ہے متعلق بعض احاد بیٹ کا مطالحہ کیا جائے ۔ جب تک احاد بیٹ شر لیفہ کو پیش نظر نہ رکھیں حضرت کے الفاظ یوری طرح سمجھ میں نہیں آ کیں گے ۔

مما تعت سے متعلق ا حاویت: نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جوشش ال بات کولیند کرے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لئے کھڑے رہا کریں تو اس کے لئے دوزخ واجب ہوگئی۔ اور فرمایا من احب بن یعملل له الوجال قیاما فلیعبو ا مقعدہ من النار جوشش اس چیز کو دوست رکھے کہ لوگ اس کے لئے کھڑے رہا کریں تو اس کو جائے کہ جہتم میں اینا ٹھکا نہ بنا لیے ( بخاری۔ ابودا وَدرتر بُری ہرواہیت معاویہ )

اور فرمایا: انما هلک من کان قبلکم بانهم عظموا ملو کهم بان قاموا وهم فرمایا: انما هلک من کان قاموا وهم فرمایا: انما هلک من کان قاموا وهم فرمایا: کامطالع کیجات الله می مناب الواراحدی، کامطالع کیجات الله می منابع الله مناب

قعود (طبرانی ہروایت انس فی (جولوگ تم سے پہلے تھے وہ ای وجہ سے بلاک ہوئے کہ اُمھوں نے بادشاہوں کی اس طور سے تنظیم کی تھی کہ وہ کھڑ ہے ہوتے تھے اور بادشاہ بیٹھے رہتے تھے)۔

اور ایک صدیت میں ابی امامہ سے روایت ہے کہ ایک دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عدیت میں ابی امامہ سے روایت ہے کہ ایک دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم الا نے ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے عی ہم نے حضور کو و کیصا تعظیما کھڑ سے ہوئے ۔ جیسے عی ہم نے حضور کو و کیصا تعظیما کھڑ سے ہوئے۔ دیسے عی ہم نے حضور کو و کیصا تعظیما کھڑ سے رہو

جیسے عجم کے لوگ ایک دومرے کے واسطے کھڑے ہوتے ہیں (طبر انی)۔

مذکورہ احادیث کی روشن میں اگر جم عفرت کے ارشاد ات کا جائزہ کیں تو ہر بات اچھی طرح واضح ہوجائے گی ۔ جہلی اور دومری بیان کردہ حدیث شریف میں قیام تعظیم کی ممانعت نہیں بلکہ اس بات کو بہند کرنے کی ممانعت ہے کہلوگ ابنی تعظیم سے لئے کھڑے ہوجا کیں کیونکہ اس طرح کی خواہش تکبر پر دلالت کرتی ہے ۔ تیسری حدیث میں بھی کبر ونٹوت کی وجہ ہے کھڑے ہونے کا ذکر ہے اور پھر "قاموا و ھم قعود" سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قیام تھوڑی دیر کا نہ ہوتا تھا بلکہ بادشاہ بیٹے عی رہتے تھے اور لوگ کھڑے کھڑے عی رہتے تھے۔

چوتھی صدیث میں بھی نفس قیام کی ممانعت نہیں بلکہ آنخضرت کا خود اپنے لئے قیام کو منع فرمانا نا بت ہونا ہے اور بیٹ کرما اس خوف سے تھا کہ کہیں قیام تعظیمی افراط کی شکل میں ظاہر ہوکر فنٹہ نہ بن جائے ورنہ بعض دیگر اصادبیث میں تو خود حضور کا کھڑا ہونا اور دومروں کو کھڑے ہوئے ہوئے کی بدابیت کرما نا بت ہے ۔ مختصر بیا کہ جہاں جہاں بھی قیام تعظیمی ہے منع کیا گیا ہے وہ صرف دو وجوہ کی بناء بر ہے (۱) تکبر (۲) تکلفات (پھر چوتھی صدبیث کو جوطر انی نے روابیت کی ہے خودطبر انی نے دوابیت کی ہے خودطبر انی نے موابیت کی ہے خودطبر انی نے موابیت کی ہے خودطبر انی نے موابیت کی ہے خودطبر انی نے معلیم اور منظر ب السند کہا ہے )۔

آ ييئ اب حضرت محبوب الله ك الفاظ كا جائزه كيل -

نرمایا و دکسی کی انتظیم مروقد کھڑے ہوکر مسنون نہیں ۔""کویا جائز تو ہے مگر مسنون نہیں ہے۔

و حوال کے خلاف کے وہ مالیند بات ہے ''لینی جو اس کومسٹون کے وہ مالیند بات ہے ۔ پھر اس کے بحد مزید واضح فرما دیا ۔ وم بال کسی کی دیند اری اور برزرگی کے لئے جائز ہے۔ فرض وسنت نہیں ۔"حضرت قدی مرۂ کی حیات طیبہ کے زمانے میں قیام تعظیمی کواتنی زما وہ اہمیت دی جانے کی تھی کہ لوگ اے نرض اور سنت کی طرح ضروری سمجھنے لگے تھے۔ جب کوئی کسی یز رگ کی تنظیم کے لئے نہ اٹھٹا تو اس پر لعن طعن شروع ہوجاتی تھی جیسا کہ آپ کی مواخ گلدستہ تجلیات میں مُدُور ہے ۔حضرت کو ایسے تکلفات جو غیرشری ہیں وطعاً ما بہند تھے اس لئے آپ نے بطور تہدید قیام تعظیمی ہے منع فرمایا ہے ۔ اس کے بعد فرمایا ''میہ جو لینے ہر رکوں کے لئے کرتے ہیں کہ جب وہ مجلس سے اٹھ کر جائیں تو سب اٹھتے ہیں اور آئیں توسب اٹھتے ہیں مری بات ہے۔ ایسے تکبر کی ما نوں سے حصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ۔ "حصرت کے ان جملوں میں الفظام التكبر' مرغوركرين توبات المحيى طرح واضح بهوجاتي ہے ۔ تكبركا اندبيته ان لوكوں كے لئے بهوگا جن کی تعظیم کی جاری ہے ۔ جولوگ خورکسی کی تعظیم کے لئے کھڑے ہورہے ہیں وہ تو عاجزی کا بیکر ہیں ۔ ان مر تکبر کا اطلاق کیسے ہوسکتا ہے ۔ دراصل حصرت کا یہاں منع فرمانا ای بات کی طرف انثارہ کرنا ہے کہ ایسے لوگوں کی تغظیم کے لئے نہ آٹھیں جو نہ اٹھنے پر ہرامانتے ہیں ۔اس طرح تكبر كرنے والا اورتكبر كا ساتھ دينے والا دونوں موجب عناب ہوں سے ۔ساتھ عن ساتھ اں منع کرنے میں سامجھی الحوظ ہوگا کہ محبت وعقبیت میں تکلفات عرفیہ کی ضرورت نہیں ۔ تعظیم کا محل دل ہے۔ دل میں تو تعظیم نہ ہواور محض تکلفات یا رسم کی بنایر اٹھتے ہوں تو بیتنظیم نہیں بلکہ ية وكول كي تو بين ہے -

الغرض حفرت نے ان ارشادات سے واضح ہوتا ہے کہ حفرت نے بدطور خاص ان ما توں سے منع فرمایا ہے:

(۱) قیام تعظیمی کونرض ما سنت مجھٹا۔

گلدسته ارشادات \_\_\_\_\_\_ قرب فرائض

- (۷) سنگبر کرنے والے کی تعظیم کرنا (ای میں اٹھنے والا اور جس کے لئے اٹھا جائے وہ' دونوں برابر کے شریک میں )
  - (٣) کى كى تغظيم كے لئے رسمایا تكلفا كھڑے ہونا۔
  - (۷) ایسے تحق کی تعظیم کرما جو تعظیم نہ کرنے پر بُر اما نما ہو۔
    - ۵) مجلس میں موجود قمام افر اد کا اٹھٹا۔

آخریش فرمایا: ' مغرض میری کینے ہے مید کداب ہے کوئی جھک کرسلام کرے یا ہرروز مصافحہ لازم سمجھے یا یا دُن کو ہاتھ لگائے یا تعظیم کو اٹھے وہ میر امخالف ہے۔''

حضرت کا یہ کہنا کہ ' وہ میر افخالف ہے'' سخت نا راضگی اور مظی کو ظاہر کرنا ہے۔حضرت کا یہ جملہ بھی توجہ طلب ہے۔حضرت نے اس میں جارہا توں کا ذکر کیا ہے:

جَعَك كرسلام كرما 'جرروزمصا فحه لا زم مجھنا' ما ول كو باتھ لگانا لينى باؤں برنا ما قدم بوي كرما اور تعظيم كو اٹھنا۔

جھک سلام کرنے سے متعلق وضاحت سلام کے باب میں ہو چک ہے۔ باقی تینوں میں ایک فکتہ رہ ہے کہ ' ہمرروز'' کا عطف تینوں بانوں پر ہور ہا ہے۔ یعنی حضرت نے مصافحہ سے منع نہیں فر مایا بلکہ ہر روز مصافحہ لازم سمجھنے ہے منع فر مایا ہے۔ حضرت نے باؤں پڑھنے یا قدم ہوی ہے۔ منع نہیں فر مایا بلکہ ہر روز بعنی جب مجھی ملاقات ہو باؤں پڑنے سے ماقدم ہوی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ای طرح فنظیم کے لئے اٹھنے کا بھی معاملہ ہے۔

واضح رہے کہ تعظیم کا تعلق ول ہے ہے۔ اگر ول میں تعظیمی جذبات پیدا ہوں تو الی تعظیمی جذبات پیدا ہوں تو الی تعظیم کا تعلق اور رسم ہے گی تعظیم مری چیز ہے۔ اور یکی حفرت کے ارشاد کا مجیح مفہوم بھی ہے۔ چناں چہ آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ وصال ہے ایک ماہ قبل آپ نے بیٹر میر خادیین کے جمعیں سائی (جوسلام مصافحہ اور قیام تعظیمی ہے متعلق ہے ) اس

ولت آپ کے چبرے پر جلال کے آٹارتھے۔ وجہ اس کی پیٹی کہعض مریدین جب مجھی حاضر ہوتے بالالتر ام سلام کے بعد مصافحہ کرتے اور قدم جو ماکرتے تھے۔ اگر چہ آپ نے متعدد وفعہ انھیں اس سے منع بھی فرمایا گر جوش عقیدت میں وہ ای طرح کرتے رہنے تھے۔ اور بعض مریدین آپ میں ایک دومرے سے بھی مصافحہ (مع تقبیل) لازم مجھتے تھے ۔بعض کا حال تو یماں تک ہوگیا تھا کہ بوتت مصافحہ خود اپنے عی ہاتھ کو چوم لیا کرتے تھے ( لیعنی دومرے کے ہاتھ کوچومنا دل کو کوار انہیں کیکن چوں کہ رسم یوری کرنی ہے اس لئے اپنائ ہاتھ چوم لیتے تھے ) ان تمام ہا توں کو آپ نے ملاحظ فرمایا اور اس کے بعدی اشتے سخت الفاظ پر مشتمل تحریر پڑھ کرستائی۔ وو گلدسته تجلیات میں مرکور ہے کہ جب آپ نے سب کو بیر ساما تو خاد مین مر مجیب سمیفیت جھاگئی ۔وہ سال بالحضوص تجیب ہونا تھا جب آپ دولت سر اے باہر شریف لاتے اور ہر كونى تقم كى تغيل ميں دم بخود ہوتا ۔ جي تو جا ٻتا تھا كەقدموں مرسم ركاد بي كيكن كيا كريں اجازت نہیں ہے۔اُس بر''وہ میر امخالف ہے'' کے الفاظ نے کویا سب کے ہاتھ ما دُن ہا بدھ دیتے ہوں۔ حصرت محمد عبد المقتدر صد يقي فضل روايت كرت بين كداب ارشاد كے جند روز بعد محفل ماع منعقد ہوئی۔سب حاضر تھے۔ہرکوئی قدمبوی کے لئے بے ناب تھا مکر کسی کو جراکت نہ ہوتی تھی۔ انفاق سے قول نے ایک الی غول شروع کی جس مے حفل مر وجد کا عالم طاری ہوگیا ۔سب مے خود موے حصرت سید محرعمر سین سے رہانہ گیا۔آپ نے حالت وجد ٹل حصرت کے قدموں برسر رکھ دیا اوراً نکھیں کنے لگے۔حصرت نے اس والت مے حد شفقت سے ان کے مر رپر ہاتھ پھیرما شروع کیا جس ہے عنامیت کا اظہار ہور ہاتھا۔ جیسے علی دگیر حاضرین نے اس منظر کو دیکھا سب دوڑی ہے۔ اور خوب جی بھر کر آئیکھیں ملیں اقد موں کوچو مالیکن حصرت نے کسی کو منع نہیں فرمایا۔

اس والعدى روشى مل حصرت كے ارشادات كى توضيح جوجم نے بيان كى جو درست معلوم يوقى ہے۔ والله اعلم بالصواب .

#### باب (۳۰)

# قرب فرائض

اللہ اور ای کے رمول کا کوئی بھی تھم جوٹس قطعی سے وجوباً ثابت ہوتا ہے فرض کہلاتا ہے۔

ہر وہ نیک کام جو بندہ اپنی خوش اور مرضی سے کرتا ہے وہ نقل کہلاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تھم کی تھیل میں کیا جانے والا کام اپنی مرضی سے کئے جانے والے کام کی بہ فبیت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اس کیا جانے والا کام اپنی مرضی سے کئے جانے والے کام کی بہ فبیت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اس میں تو اب بھی گئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ رات بھر جاگ کر بینکلر ول رکعت نوافل کا تواب فجر کی دورکعت فرض کے تو اب کے ہراہ نہیں ہوسکتا۔ ای طرح رمضان شریف کے روزے کے بارے میں ہے کہ رمضان شریف کے روزے کے بارے میں ہو کے دمضان شریف کا آیک روزہ چھوٹ جائے تو تھر بھر کے نقل روزے اس کے مساوی خبیس ہو سے ۔ کیونکہ فرض کی ادا نیک تحت امر ہے ترب فرائض میں داخل ہے۔ جب کہ قرب فرائل کی بینکلر ول رکھتیں یا عمر بھر کے روزے اپنے ارادے سے ادا کئے گئے ہیں اس لئے فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لئے حضرے خواجہ محبوب اللہ نے سلسلہ قادر یہ کی تعلیم قرب فرائض کو زندہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لئے حضرے خواجہ محبوب اللہ نے سلسلہ قادر یہ کی تعلیم قرب فرائض کو زندہ کیا اور لوگوں کو بے ارادہ تحت تھم چینے کی تعلیم دی تا کہ ہرکام کا تو اب کئی گنا ہؤ ھوجائے اور اللہ کیا اور لوگوں کو بے ارادہ تحت تھم چینے کی تعلیم دی تا کہ ہرکام کا تو اب کئی گنا ہؤ ھوجائے اور اللہ کیا اور لوگوں کو بے ارادہ تحت تھم چینے کی تعلیم دی تا کہ ہرکام کا تو اب گئی گنا ہؤ ھوجائے اور اللہ

- (۱) ان لم یکن مویدی جید فانا جید دگ
- (اگرمير امريد اچهانه بواتو كيا بهوايل تو اچها يول)
  - (۱) و افعل مانشاء فالاسم عالى (چوتم چاپوكرد پس ميرانام پڙاہے)
- الوكشف عورة موبدى بالمعغوب وانافى الممشوق لمستوته
   الرمير امريد مغرب مين يواور ال كاستركل جائے اور اگر مين مشرق مين ريون
   (اثب بھی) اس كاستر ڈھانك دوں گا۔)

ایسے لوگ قرب نو انل کے قادری ہوتے ہیں جو دنیا بھر ش کھیلے ہوئے ہیں۔
دومرے تئم کے قادری وہ ہوتے ہیں جو بے تھم کوئی کام نہیں کرتے ۔ ان کا ہر فعل تخت
امر النی ہوتا ہے ۔ ان کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی ۔ نہ ٹیرکی طلب نہ رفع شرے مطلب ۔ ان کا مرجع غوث اعظم کا بیارٹنا د ہوتا ہے کن کا الممید فی ید الفسال او کا لکو ق تحت صول جان الفارس او کا لکو لا الموضيع فی حجو ظنوہ ایسے ہوجا و بیسے غسال کے ہاتھ ش مردہ یا پولو کھیلنے والے شہروار کے بیاف کے گئید یا شیرخوار بچرد ودھ پلانے والی والیا کی کودشل ۔ کویا ان کا عمل و ما فعلدہ عن امری پر ہوتا ہے ۔ بیلوگ قرب فر ایش والے قادری ہیں جو بہت کم ان کا عمل و ما فعلدہ عن امری پر ہوتا ہے ۔ بیلوگ قرب فر ایش والے قادری ہیں جو بہت کم ان کا کو کی گیا ہے ۔

استخارہ: استخارہ کے بارے میں بہت ی صریثیں اور روایتیں ہیں۔

ماخاب من استخار ولا نلح من استشار

(استخاره كرنے والا تقصال نبيس اللها تا اور مشوره كرنے والا يشيمان نبيس موتا \_)

صربيث شريف ميل استخاره كاطريقد يول بيان كيا كيا كيا ے:

استخارہ کی نبیت سے دورکعت نماز پڑھے۔سلام کے بعد درود شریف اورحسب ذیل دعائے استخارہ پڑھے:

اللَّهُمَّ النَّهُمَّ النَّيْ اَسْتَجِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاسْتَلْكَ مِنُ فَضَلِكَ الْفَطْيُمِ فَإِنَّكَ تَقْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَالْتَ عَلَّامُ الْفَيُوبِ فَضَلِكَ الْفَظْيُمِ فَإِنَّكَ تَقْلَمُ الْفَيُوبِ اللَّهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَقْلَمُ اَنَّ هَلَا الْآمُو خَيْرٌ لِى فِي دِيْنِي وَمَقَاشِي وَعَاقِبَةِ اَمْرِي وَعَاجِلِهِ فَاقْلِمُ أِنْ كُنْتَ تَقْلَمُ اَنَّ هَلَا الْآمُو وَعَاجِلِهِ فَاقْلِمُ أَنْ كُنْتَ تَقْلَمُ اَنَّ هَلَا الْآمُو وَعَاجِلِهِ فَاعْدِلُهُ فَيْ وَيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ آمُرِي فِي فِيه .... اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هَلَا الْآمُو شَيْنَ وَعَاجِلِهِ فَاعْدِلُهُ عَنِي عَنْهُ وَقَلِدُرُلِي شَرِّلِي فِي فِيهِ عَلَى وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ آمُرِي وَعَاجِلِهِ وَاجِلِهِ فَاصْدِفَهُ عَنِي عَنْهُ وَقَلِدُرُلِي الْخَبَو حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِينِي لِهِ . (حَصَلَ صَيْنَ عَاجِلِهِ وَاجِلِهِ فَاصْدِفَهُ عَنِي عَنْهُ وَقَلِدُرُلِي

ی رکوں نے کہا ہے کہ بیٹل بہت مانع ہے۔ اللہ استخارہ کرنے والے کے دن جرکے کام اپنی مرضی کے مطابق کردیتا ہے۔ جس کسی کام کی نبیت سے برا سے اگر وہ اس کے حق میں بہتر بہوتو تمام رکاوٹیس دور ہوجا کیں گی ۔ اگر اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو کام نہیں ہے گا۔ بہتر بہوتو تمام رکاوٹیس دور ہوجا کیں گی ۔ اگر اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو کام نہیں ہے گا۔ اگر کسی معاملہ میں کوئی فیصلہ کرما ہوتو ہر رکوں نے بتایا کہ دورکعت نماز براحیس ۔ بہلی اگر کسی معاملہ میں کوئی فیصلہ کرما ہوتو ہر رکوں نے بتایا کہ دورکعت نماز براحیس ۔ بہلی رکعت میں مورہ الم تر ایر حیس ۔ سلام کے بعد حسب ذیل

اللهم صل على حال سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد

درود شريف گياره مرتبه پرهيں -

اس کے بعد فرکورہ دعائے استخارہ پڑھ کرسوجا کیں ۔خواب میں اشارہ ہوجائے گا۔

اگر ایک رات نہ ہوتو کئی مرتبہ بیٹل دہرا کیں ۔ بیا اگر کوئی فیصلہ فی الفور لیہا ہوتو فدکورہ طریقتہ پٹل کے بعد قرآن مجید کے ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ کا منشا معلوم کیا جا سکتا ہے ۔ تاہم استخارہ دیکے بعد امر کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے ۔ ابتداء میں استخارہ کے ای طریقتہ پٹل کرنا چاہتے ۔ بعد امر کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے ۔ ابتداء میں استخارہ کے ای طریقتہ پٹل کرنا چاہتے ۔ بعد میں جب مجاہدہ و ریاضت کے بعد اثو ارائی کے ذریعہ قلب کی صفائی ہوجاتی کرنا چاہتے ۔ بعد میں جب مجاہدہ و ریاضت کے بعد اثو ارائی کے ذریعہ قلب کی صفائی ہوجاتی ہونے گئی ہے تو ہر معالمہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رہنمائی ہونے گئی ہونے دواجہ مونے کی خضرت خواجہ مونے گئی ہے ۔ بھلائی اور برائی صاف نظر آنے گئی ہے تو ہر معالمہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رہنمائی مونے گئی ہے ۔ بھر دل میں آنے والی ہر ہا ہے استخارہ کا تھم رکھتی ہے ۔ ای لئے حضرت خواجہ محبوب اللہ نے نے رہایا ۔

اے خاتق دل ہے ہو چھے ہو ہو چھٹا اگر رکھے اٹھا کے طاق میں جھڑا کتاب کا اس کے طاق میں جھڑا کتاب کا اس کے خفرت خواجہ محبوب اللہ کی تعلیمات میں سب سے زیادہ قلب کی صفائی کی اہمیت اور اس کی تگیداشت کا اہمام ہے کیونکہ جسم آنیا نی میں اس کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ انوار اللی کا بھی مسکن ہے۔ بقول استاذ فصاحت جنگ جلیل ۔

چلیل اچھا ہے دل کو پاک رکھنا ہر کدورت ہے۔ ای گھریس ظہور جلوہ جانا نہ ہوتا ہے۔ اچھائی و ہرائی کا انتیاز انوار اللی کے ذریعہ ہوتا ہے ۔ اس جس قدر تلب صاف ہوگا ای قدر نورانیت زیادہ ہوگا ۔ جب نورانیت ہوگا جائے گی تو بھلائی اور ہرائی میں تمیز صاف ہو سکے گی ۔ اگر قلب عی بجڑ جائے تو پھر ساراجسم بجڑ جائے گا۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے:

ان في جسد أدم مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب ( يخاري)

(آ دمی کےجم میں ایک فکرا ہے۔ جب وہ درست ہوتا ہے توسار اجسم درست رہتا ہے اور جب

آخرین ایک بات واضح کرما ضروری جھتا ہوں کہ استخارہ صرف ایسے اموری کیا جھتا ہوں کہ استخارہ صرف ایسے اموری کیا جائے گا جومیاح اور جائز ہوں ۔نا جائز کاموں میں استخارہ درست نہیں ۔فر اُئص وواجبات میں تو استخارہ کی ضرورت عی نہیں ہے ۔ کیونکہ وہ تو بہر حال بورے کرنے ہیں ۔ بہاں تک کہ اگر عالم کشف میں یا البام کے ذر میرکوئی تھم معلوم ہوتو اس کوقر آن و صربیت اور شریعت کی کموٹی بر کے کیا جائے البام کے ذر میرکوئی تھم معلوم ہوتو اس کوقر آن و صربیت اور شریعت کی کموٹی بر کے کیا جائے ۔اگر غیر شری بات ہوتو وہ البام یا کشف نہیں ہوسکتا۔ والله اعلم ہائصواب .